

ترجمه وشرح أردو

いいいい

ازبابعثق احدالعبدين تا باب قطع الطربي

تصنيف تصنيف المرابع المرابع المربعة ا

فترخ رفض المحمد المؤرديب مُفتى عبدام في المحمل بنوى مُعين عنى العاد روب

تسهنیل عنوانات و تکخریج مولانا صهبیب اشفاق صاحب



إِقْرا سَنَتْ عَرَفْ سَتَرْيِثِ الدُو بَاذَادُ لاهور فون:37224228-37221395

من الهدائية ترجه وشع اردو بن بن بالمائية 



| الهااب (جلدونهم)                                  | نام ساب: |
|---------------------------------------------------|----------|
| المناه فه الماليوا بولسن على ابرا بي بري المنافقة | مصنف:    |
| كتنب جانب                                         | ناشر:    |

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بو جھ کرقر آن مجید، احادیث رسول مکالیا اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعیت کے دوران اغلاط کی تصبح پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہٰذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی راصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





# ر آن الهداية جلدال عرص المسترود و المسترون المرسة مفايين على

# فهرست مضامين

| صفحه | مضامين                                 | صفحه       | مضامين                                                                                              |
|------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣   | قبضے کے علم سے ملک کی گواہی دینا       |            | <b>E</b>                                                                                            |
| ۲٦   | ندکوره بالامسّله کی مزید وضاحت<br>مزید | -11        | السُّهَادُةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَا |
| 74   | غلام اور باندی کے مشتنیٰ ہونے کا مسکلہ |            | یہ کتاب احکام شبادت کے بیان میں ہے کہا                                                              |
| M    | بابِ من يقبل شهادته ومن لايقبل         |            |                                                                                                     |
| ۹۳   | نابینا کی گواہی                        | 11         | گواہی دینے کی شرعی حیثیت                                                                            |
| -31  | غلام کی گواہی                          | 150        | وجوب شهادت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فر <b>ق</b><br>ا                                        |
| ٥٣   | محدود فی القذ ف کی گواہی               | 10         | گواہی کے در ہے اور مراتب                                                                            |
| ۵۵   | باپ بیٹے کی گواہی                      | 14         | الينأ                                                                                               |
| 10   | شو ہر بیوی کی گواہی                    | <b>*</b> * | گواہی کا آخری درجہ<br>اسپ                                                                           |
| ۵۸   | آ قا کی غلام کے حق میں گواہی           | 75         | گواہی کی شرائط                                                                                      |
| ۵۹   | بھا ئيوں اور چچا تبطينج کی گواہی<br>۔  | 77         | ترکیهٔ شہود کب کیا جائے گا                                                                          |
| ٦٠   | مخنث اورنو حد کرنے والی کی گواہی       | 7/         | تزكيدكى اقسام اورطريقة كار                                                                          |
| 41   | شرابی، کبوتر بازاورموسیقار کی گواہی    | 19         | مدّعی علیه کاخود تز کیهاور تعدیل کرنا                                                               |
| 44   | گلوکارگ گواہی                          | ٣1         | مز کی کے لیے عدد کی شرط<br>سرگ                                                                      |
| 45   | بے مرقت اور جھوٹے کی گواہی             | ۳۲         | مز کی میں اہلیت شہادت کی شرط<br>د و                                                                 |
| ٦٣   | اہل ہوااور بدعثیوں کی گواہی            | ٣٣         | فصُل                                                                                                |
| 77   | ذمیوں کی گواہی<br>م                    | I .        | گواه بنینا اور گواه بنا نا                                                                          |
| ۸۲   | متأ من حربی کی گواہی                   | 24         | اليضأ                                                                                               |
| 49   | ابيناً .                               | "          | الينأالينا                                                                                          |
| ۷٠   | ''عدالت'' کی توطیح                     | ٣2         | تحریر د کیچه کر گواهی دینا<br>سر                                                                    |
| "    | غیرمختون کی گواہی                      | <b>m</b> 9 | بن دیکھی چیزوں کی گواہی دینا<br>سب سر گا                                                            |
| ۷1   | خصی کی گواہی                           | ایم        | قضا کی گواہی                                                                                        |
| 41   | ولدالزنا کی گواہی                      | 44         | ندكوره بالامسكه سے استثناء                                                                          |

| L_   | المستعملين فهرست مضامين                                                                                             |      | ر آن البدايه جلدال يه ١٠٠٠                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+9  | گواہی پر گواہی قائم کرنے کاطریقہ                                                                                    | ۷٣   | خنثیٰ مشکل کی گواہی                                                                |
| 11+  | گواہی پر گواہی ادا کرنے کا طریقہ                                                                                    | 24   | سرکاری ملاز مین کی گواہی                                                           |
| 111  | <sup>ا</sup> گواہ بنانے کی شرط                                                                                      | 24   | وصایت کے لیے گواہی کی چند صورتیں                                                   |
| 118  | جواز کی شروط                                                                                                        | 44   | و کالت کی گواہی                                                                    |
| 111  | فرعى گواہوں كااصل گواہوں كى تعديل وتز كيەكرنا                                                                       | 11   | مدى كا''جرح'' كرنااورجرح كى اقسام                                                  |
| 110  | اليضأ                                                                                                               | ۷9   | جرح کی ایک مخصوص صورت<br>م                                                         |
| 114  | ايضاً .                                                                                                             | ΔI   | گواه کا گواهی میں تمی یا زیادتی کرنا                                               |
| 114  | گوای پر گوای کی جزئیات میں اختلاف                                                                                   | ۸۳   | باب الاختلاف في الشهادة                                                            |
| IIA  | گواہی کے بارے میں قاضی کی تحریر کا حکم                                                                              | 11   | شہادت کے لیے دعو ہے مطابقت کی شرط                                                  |
| 119  | كتاب القاضى الى القاضى كى حيثييت                                                                                    | ۸۴   | گواہوں کے آپس میں مثفق ہونے کی شرط                                                 |
|      | فصُل أي هٰذَا فصُل في أحكام شهادة                                                                                   | ٨٢   | ا گواہوں کے جزوی اختلاف کی صورت                                                    |
| 15.  | الزور                                                                                                               | ۸۷   | اليضأ                                                                              |
| 171  | حبحوثی محواہی کی سزا                                                                                                | ۸۸   | الينأ                                                                              |
| 150  | گواہوں کا جھوٹی گواہی کا قر ارکرنا                                                                                  | ۸۹   | الينآ                                                                              |
|      | <u> </u>                                                                                                            | 91   | گواہوں کا دعوے کی تفصیلات میں اختلاف<br>سرید                                       |
| irm  | الرُّهُ وَعَنِ الشَّهَادَاتِ ۗ الرُّهُوعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ ۗ الرُّهُ                                              | 95   | مال مسروقه کی تفصیلات میں اختلاف                                                   |
|      | ہے بیا تاب گواہیوں سے پھر جانے کے بیان میں ہے ہے۔<br>گلا                                                            | ۹۳   | مهیج کی قیمت میں اختلاف<br>مرابع                                                   |
|      |                                                                                                                     | 90   | گواہوں کے اختلاف کی چند صورتیں                                                     |
| 100  | فیصلے سے پہلے گواہی سے پھر جانا<br>گ                                                                                | 91   | مهر کی مقدار میں اختلاف<br>و و روز میں میں ہم میں اور میں اور میں ا                |
| 124  | کواہی ہے رجوع کی شرائط<br>وفعال سے معرب                                                                             | 1++  | فُصُل فَي الشّهادة على الإرثُ                                                      |
| IFA  | فیصلے کے بعد گواہی ہے مکر نا<br>سرط میں میں میں میں میں میں اس کا میں اس کا میں | 1+1  | گواهی اور میراث<br>ن                                                               |
| 1974 | <i>چچه گوا</i> هو <b>ن کار جوع کرنا اور پچه کانه کرنا</b><br>                                                       | 1+1  | الينياً<br>. تا خاص سريان                                                          |
| 184  | الينأ                                                                                                               | 1+14 | مقبوض ہونے کی گواہی سے ملک کا فیصلہ<br>عدم میں عرب ت                               |
| ١٣١٢ | نکاح کی گواہی ہے رجوع<br>محمد کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                             | 1.0  | مدعیٰ علیہ کامد علی کی تصدیق کرنا<br>مدمی علیہ کامد علیہ مدمینی میں مدمینی میں است |
| IMA  | ہیچ کی گواہی سے رجوع<br>ان قبر سراجہ ع                                                                              | 1+7  | باب الشهادة على الشهادة                                                            |
| 12   | طلاق سے پہلے رجوع<br>میں تاریخ کا میں                                           | 1+4  | گواهی پر گواهی کی شرعی حیثیت<br>میرین میرین کی سیرین                               |
| IMA  | اعتاق کی گواہی ہے رجوع                                                                                              | 1+/  | گواہی پر گواہی کی ایک صورت                                                         |

| L.         | المحالين فرست مفايين                                |       | ر أن البداية جلد© عدد المستخدد                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141        | وكيل كاخيار عيب                                     | 1179  | قصاص کی گواہی سے رجوع                                                                                                                               |
| 121        | سلم اور صرف کی تو کیل                               | اما   | گواہی پر گواہی میں رجوع کی صورت میں صان                                                                                                             |
| 124        | الينا                                               | ۱۳۲   | الينأ                                                                                                                                               |
| 121        | وكيل كااپي طرف يے ثمن اداكر نا                      | ۱۳۳   | الينأ                                                                                                                                               |
| 120        | الينا                                               | الملا | تز کید کرنے والوں کا تزکیہ ہے رجوع                                                                                                                  |
| 124        | وکیل کے قبضے میں بیغ کا ہلاک ہوجانا                 | Ira   | گواہی کے ایک حصہ سے رجوع کرنا                                                                                                                       |
| 149        | تو کیل اورو کیل کے فعل میں مخالفت                   |       | ( <del>************************************</del>                                                                                                   |
| IAI -      | کسی معین چیز کی وکالت کے بعدا ہے اپنے لیے خرید نا   | 144   | ا 🗗 كِتَابُ الْوَكَ الَّهِ 🌹                                                                                                                        |
|            | غیرمعین چیز کی وکالت میں خریدنے کے بعد چیز کا ما لک |       | ہے یہ کتاب احکام وکالت کے بیان میں ہے ہے                                                                                                            |
| IAM        | کون ہوگا                                            |       |                                                                                                                                                     |
| YAL        | ايضاً                                               | 102   | وكالت كادائرة كارشرى حكم اور دلائل                                                                                                                  |
| IAA        | متعین شے کے خریدنے کی و کالت                        | IMA   | خقوق کے مخاصمات میں وکیل بنانا                                                                                                                      |
| 1/19       | وكالت كاليك مئله                                    | 11.   | الينا                                                                                                                                               |
| 191        | وكالت اوروكيل كيمل مين جزوى اختلاف                  | 101   | لشيخين كاختلاف كالمحل                                                                                                                               |
| 197        | دو متعین چزیں خریدنے کی تو کیل پرایک چیز خریدنا     | 107   | وكالت كے ليے فريق مخالف كى رضامندى كى شرط كامسك                                                                                                     |
| 1924       | الفنأ                                               | 100   | وكالت كي شرطيس                                                                                                                                      |
| 191        | قرض دار کوقرض کے عوض خریداری کاد کیل بنانا          | 167   | الينا                                                                                                                                               |
| 190        | الينأ                                               | 101   | وكلاء كے عقو د كى ذ مددارياں                                                                                                                        |
| 199        | وكيل اور موكل كالمبيع كى قيمت ميس اختلاف            | 17+   | الينأ                                                                                                                                               |
| 7**        | ابينا                                               | 141   | الينأ                                                                                                                                               |
| <b>F+1</b> | ندكوره بالامسئله كي ايك اور صورت                    | 142   | وکیل کی بھی مطالبہ رشن کس ہے ہوگا<br>د میں مطالبہ میں مطالبہ میں میں مصالبہ میں م |
| r.m        | فَصُل فَي التوكيل بشراء نفس العبد                   | ארו   | بابُ الوكالة بالبيع والشراء                                                                                                                         |
| "          | غلام کا اپنے آپ کوخریدنے کے لیے وکیل بنانا          | arı   | خریدنے کی تو کیل میں چیز کے اوصاف<br>سی م                                                                                                           |
|            | مشتری کاغلام کواپنی ذات کے لیے خریدنے کی وضاحت<br>- | 177   | تو کیل مبهم                                                                                                                                         |
| r+0        | د کرنا                                              | 142   | الينأ                                                                                                                                               |
| 4+4        | غلام کووکیل بنا نا                                  | AFI   | عام چیز کی نا کافی وضاحت کےساتھ تو کیل<br>سرچی سرچین                                                                                                |
| Y+Z        | موکل کاغلام کواپی ذات کے لیے خرید نا                | 179   | طعام کی تو کیل میں کیا داخل ہے؟                                                                                                                     |

ر آن البداية جلدال به جلدال به البداية جلدال به البداية البداية جلدال به البداية البد

|            |                                                     |             | an en a                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TMT</b> | ايينا                                               | <b>۲+</b> A | ند کوره بالامسئله کی ایک صورت                       |
| 200        | وكيل كےسامنے طلاق عتق وغيره كى بينه كامقبول نه ہونا | 109         | فصُل في البيع                                       |
| rrr        | وكيل كامؤكل كيخلاف اقراركرنا                        | 110         | وکیل بالبیع والشراء کن ہے معاملہ نہیں کرسکتا        |
| 444        | امام شافعی اورامام زفر عیشهٔ کے دلائل کا جواب       | 717         | ویل بالبیع کاغبن فاحش کےساتھ فروخت کرنا             |
| 200        | كفيل كوقرض خواه كاوكيل بنانا                        | 710         | وكيل بالشراءكي حدودِاختيار                          |
| 100        | غائب کی طرف ہے وکیل ہونے کا دعویٰ کرنا              | 717         | غبن فاحش کی تعریف                                   |
| 101        | موكل كاو كالت كاا زكار كرنا                         | 112         | غلام کی ہیج کے وکیل کا آ دھاغلام فروخت کرنا         |
| ram        | و د بعت واپس لینے کی و کالت کا دعویٰ                | 719         | ندكوره بالامسئله ميس خريد كي صورت                   |
| rar        | قرض خواه کی وصولی اوروکیل کی ذیے داری               | 770         | وکیل بالبیع کے لیے خیار عیب کا معاملہ               |
| ray        | مبيع كوخيار عيب ہے لوٹانے كاوكيل                    | 777         | خیار عیب کے ذریعے ہونے والی واپسی کابذریعہ قضا ہونا |
| 102        | زرد کالت کے متعین نہ ہونے کی ایک صورت               | 777         | اقرار کے ذریعے ہونے والی واپسی                      |
| 109        | باب عزل الوكيل                                      | 770         | وكيل اورمؤكل كانقذاورأ دهارمين اختلاف               |
| "          | عزل کااختیاراوراس کی عقلی دلیل                      |             | مضارب اور رب المال کے درمیان نفتد اور ادھار میں     |
| 770        | معزولی کاعلم ہونے تک و کالت باقی رہنا               | li .        | اختلاف                                              |
| 747        | وكالت كے ازخود باطل ہونے كى صورتكن                  | 1           | وکیل بالبیع کانٹن کے عوض رہن قبول کرنا              |
| 244        | غلام وکیل کی وکالت کا باطل ہونا                     | rr9 ·       | فَصُل أي هٰذا فِصُل في توكيل الرجلين                |
|            | وکیل کولاحق ہونے والےعوارض جن سے وکالت باطل         | 11          | مهتم بالثان کام کی تو کیل                           |
| 440        | ا ہوتی ہے                                           | 14.         | دووکیلوں کی موجود گی میں صرف ایک کا تصرف کرنا       |
| rya        | وکالت باطل ہونے کی ایک اور صورت                     | 1771        | معمولی کام کے لیے و کالت                            |
|            |                                                     | 747         | وکیل کا آ گے وکیل بنا نا                            |
| 1/2.       | الله حِتَّابُ الدَّعُويٰ اللهِ                      | 777         | ند کوره بالامسئله کی تفریع                          |
| ,,,,       | اللہ بیکتاب احکام دعویٰ کے بیان میں ہے رہا          | 220         | مكا تب اور ذمى وغيره كى مسلمان صغيره بچى كاحكم      |
|            | <b>%</b> €                                          | 724         | مرتداور حربی کے تصرفات ولایت                        |
| 121        | مدعی اور مدعا علیه کی تعریفات                       | 172         | باب الوكالة بالخصومة والقبض                         |
| 121        | دعویٰ دائر کرنے کی شرا ئط                           | 77%         | وكيل بالخضومت كاوكيل بالقبض ہونا                    |
| 120        | غیرمنقول چیز کادعویٰ کرنے کے لیےشرائط               | 739         | دو څخصوں کاوکیل بالخصومت بنتا<br>                   |
| 141        | دعویٰ دائر ہوجانے کے بعد قاضی کی ذمہ داریاں         | 414.        | وكيل بالقبض كاضمنأوكيل بالخضومت بهونا               |

ر آن البداية جلدال به المستراه المستراع المستراه المستراه المستراه المستراه المستراع المستراع

| 7          |                                                              |      | ar of a                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 11-        | بہلے سے شم لی جائے                                           | 129  | باب اليمين                                        |
|            | ان صورتوں کا بیان جن میں مشتری کی قشم کو مقدم نہیں           | 1/1. | مدعاعلیہ ہے تتم لینے کے لیے بینہ نہ ہونے کی شرط   |
| ۳۱۱        | کریں گے                                                      | MI   | مدى سے شم نہ لینے کابیان                          |
| rir        | دونوں عاقدین کے شم دے دینے کا حکم                            | M    | قابض اورغیر قابض میں ہے کس کا بینہ معتبر ہوگا     |
| min        | کن صورتوں میں عاقدین سے شمنہیں لی جائے گ                     | 17.7 | معاعلىيكانتم سے انكار كرنا                        |
| P/Y        | مبیع کے ہلاک ہونے کے بعداختلاف ہوجانے کی صورت                | 110  | معاعليه رقتم پیش کرنے کاطریقہ                     |
| P-F1       | "إلَّا أَنْ يَوْضَى الْبَائِعُ" كَى دوسرى تَفْير             |      | ان مسائل کابیان جس میں مدعاعلیہ سے شمنہیں کی جائے |
| ٣٢٦        | ا قالہ کےوفت ثمن کی مقدار میں اختلاف                         | PAY  | گی .                                              |
| rra        | بيجهلم كےا قاله ميں اختلاف                                   | 1119 | چور کاقتم ہے اٹکار کرنا                           |
| P72        | مهر کی مقدار میں اختلاف                                      | 190  | طلاق نددینے برقتم سے انکار کرنے کا حکم            |
| <b>779</b> | اجاره میں اختلاف اور شم کاموقع                               | 797  | قتل نه کرنے کی شم ہے افکار کرنا                   |
| rr.        | ايينا                                                        | 490  | آئندہ پیشی کے لیے ضانت طلب کرنا                   |
|            | اجارہ میں پچھ منافع وصول ہونے کے بعداختلاف اور قتم<br>کاموقع | 444  | فصُل في كيُفية اليمين والاستخُلاف                 |
|            |                                                              | 192  | الفاظشم كابيان                                    |
|            | بدل کتابت میں اختلاف کی صورت میں یمین کس سے لی<br>جائے گ     | 191  | طلاق ما عناق کی مشم اُنھوانا                      |
| ~~~        | َ جائے گ                                                     | 199  | یبود ونصاری سے قتم لینا                           |
| ٣٣٣        | زوجین میں گھر کے سامان کے متعلق اختلاف کی صورت               | ۳.,  | مجوی اورآتش پرست کے لیے شم کے الفاظ               |
| rro        | ندکورہ بالامسکلہ میں ایک زوج کے مرجانے کی صورت               | 11   | بت پرستوں کے لیےالفاظ قیم                         |
| rr2        | فصّل في من لايكون خصّمًا                                     | r+1  | جگه یاونت کی تا کید کے ساتھ تسم لینا              |
|            | مدعاعلیہ کامقوضہ شے کے بارے میں نیادعویٰ کرکے بینہ           | m.m  | قتم سبب پر لی جائے گی یا نتیج پر                  |
| J mma      | قائم كرنا                                                    | ٣٠۵  | کسی کی ورا ثت کی ملکیت کا دعویٰ کرنا              |
| 441        | الينا                                                        | ٣.٤  | باب التحالف                                       |
|            | اليضأ                                                        | ٣٠٨  | بالع اورمشتری کے مابین تمن یامبیع میں اختلاف      |
|            | اليضأ                                                        | p-9  | ندکورہ بالامسئلہ میں بینہ نہ ہونے کی تفصیل        |
|            |                                                              |      |                                                   |
|            |                                                              |      |                                                   |
| 1          | Δ .                                                          | li l |                                                   |

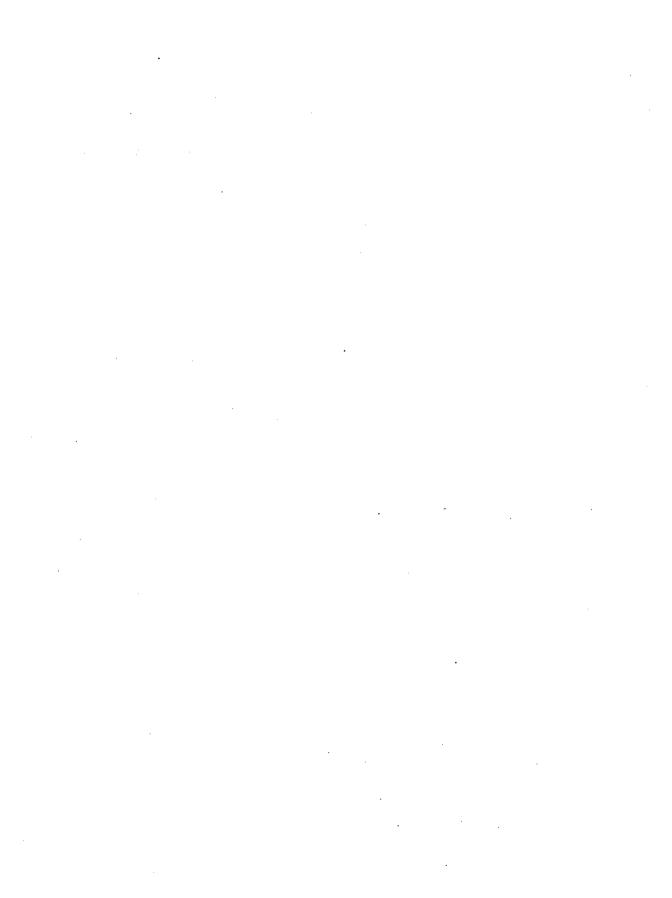

# الشهادة على الشها

صاحب کتاب نے اس سے پہلے کتاب ادب القاضی کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے کتاب الشہادة کو بیان کررہے ہیں ان دونوں میں مناسبت اس طور پر ہے کہ جب قاضی کے یہاں کوئی مقدمہ جاتا ہے اور خصم یعنی مرحیٰ علیہ انکار کردیتا ہے تو اس وقت قاضی شہادت کامختاج ہوتا ہے اور اگر انکار نہیں ہوتا تو بدونِ شہادت بھی معالمہ حل ہوجاتا ہے اور چونکہ شہادت کی ضرورت انکار کے بعد ہی پیش آتی ہے ،اس لیے اس کتاب کو بھی اخیر میں بیان کیا جارہا ہے۔

شہا**رۃ کے لغوی معنی بیں: الإخب**ار بالشنی عن مشاہدۃ وعیان، لا عن تحمین وحسبان <sup>لیم</sup>ی مشاہرہ اور ملاحظہ کے بعد کی چیز کی خبردینا، نہ کہ اندازے اورائکل سے خبر دینا۔

شہاوت کے اصطلاحی معنی: إحبار عن صدق بلفظ الشهادة فی مجلس القضاء والحکم قضاءاور حکم کی مجلس بین لفظ شہادت کے ذریعے کچی خبردینے کا نام شہادت ہے۔

شہادت کا حکم: وجوب الحکم علی القاضی بما یثبت بھا تین شہادت سے ثابت ہونے والی چیز کے مطابق قاضی کے لیے فیصلے کا وجوب شہادت کا حکم کہلاتا ہے۔

قَالَ الشَّهَادَةُ فَرْضٌ تَلْزَمُ الشُّهُوْدَ وَلَايَسَعُهُمْ كِتُمَانُهَا إِذَا طَالَبَهُمُ الْمُدَّعِيُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا يَأْبَى الشُّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ تَلْبُهُ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣) مَادُعُوْا ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣) وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ تَلْبُهُ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣) وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ طَلُبُ الْمُدَّعِيْ لِأَنَّهَا حَقَّهُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوْقِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ شہادت ایبا فریضہ ہے جو گواہوں پر لازم ہے اور جب مدی گواہوں سے شہادت کا مطالبہ کرے تو ان

ر آن البداية جلدال ي المسلك المسلك المسلك المام المادت كيان مين ي

کے لیے اسے چھپانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے''جب گواہ بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، دوسری جگہ فر مایا ''تم لوگ شہادت کو نہ چھپا و اور جواسے چھپا تا ہے اس کا دل گنهگار ہے'' اور مدغی کا مطالبہ کرنا اس لیے شرط ہے کیونکہ شہادت اس کا حق ہے، لہٰذا دیگر حقوق کی طرح شہادت بھی اس کے طلب کرنے پر موقوف ہوگی۔

#### اللغات:

۔ ﴿لایسعهم ﴾ ان کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ﴿ کتمان ﴾ چھپانا۔ ﴿لایابی ﴾ انکارنہ کریں۔ ﴿اثم ﴾ گناہ گار۔

#### ا کواہی دینے کی شرعی حیثیت:

فرماتے ہیں کہ جب مدی گواہوں سے گواہی دینے کا مطالبہ کر ہے تو گواہوں پرمجلس قاضی ہیں حاضر ہونا اور شہادت دینا فرض ہے اور اس کا چھپانا اور اس میں ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قر آن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کردیا ہے کہ جب گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں یعنی وہ حاضر ہو کر گواہی دیدیں، دوسری جگہ فر مایا گیا کہ تم لوگ شہادت کو چھپائے گا نہ چھپاؤیعنی شریعت میں شہادت کا سمتان جائز نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار واجب ہے، مزید فر مایا گیا کہ جو شخص شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے اور دل چونکہ رئیس الاعضاء ہے، اس لیے جب وہ گنہگار ہوگا تو لاز ما سارے اعضاء گنہگار ہوں گے اور یہ بات طے ہے کہ انسان ترک واجب ہی سے گنہگار ہوتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی ادائے شہادت واجب ہے۔

وإنما يشترط النع صاحب ہداية فرماتے ہيں كمتن ميں جوإذا طالبهم المدعي كى عبارت سے ادائے شہادت كے ليے مدى كى طلب كومشروط قرار ديا گيا ہے اس كى وجہ يہ ہے كہ شہادت مدى كاحق ہے اور جس طرح مدى كے ديگر حقوق اس كى طلب پر موقوف ہوگا اور جب وہ طلب كرے گا تو من عليهم الحق ليمن شاہد پر اس حق كى ادائيگى واجب ہوگا۔

وَالشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ يُخَيَّرُ فِيْهَا الشَّاهِدُ بَيْنَ السَّتْرِ وَالْإِظْهَارِ لِلَّآنَةُ بِيْنَ حِسْبَتَيْنِ إِقَامَةِ الْحَدِّ وَالتَّوَقِي عَنِ الْهَتْكِ، وَالسَّتْرُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ الطَّلِيْقُلِمُ ((للَّذِي شَهِدَ عِنْدَهُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِغَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ))، وَقَالَ الطَّلِيْقُلِمْ ((مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِم سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ)) وَفِيْمَا نُقِلَ مِنْ عَلَى مُسْلِم سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ)) وَفِيْمَا نُقِلَ مِنْ عَلَى مُسْلِم سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ)) وَفِيْمَا نُقِلَ مِنْ عَلَى مُسْلِم سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ)) وَفِيْمَا نُقِلَ مِنْ عَلَى مُسْلِم سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الشَّرِقِ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمَالِ فِي السَّرِقَةِ عَلَى السَّرِقَةِ عَلَى السَّرِقَةُ لَوَجَبَ عَلَى السَّرِقَةُ لَوَجَبَ السَّرِقَةُ لَوَجَبَ السَّرِقَةُ لَوَجَبَ السَّرِقَةُ لَوَجَبَ السَّرِقَ مُنَاهُ لَوْ ظَهَرَتِ السَّرِقَةُ لَوَجَبَ الْمُسْرُوقِ مِنْهُ، وَلَا يَقُولُ سَرَقَ مُحَافَظَةً عَلَى السَّتْرِ وَلَانَةُ لُو ظَهَرَتِ السَّرِقَةُ لَوَجَبَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، وَلَا يَتُولُ لُ سَرَقَ مُحَافَظَةً عَلَى السَّيْرِ وَلَانَةُ لُو ظَهَرَتِ السَّرِقَةُ لَوَجَبَ الْسَلَقِ مَلَى السَّذِي وَلَا لَكُولُ اللَّهُ الْمُسْرُوقِ مِنْهُ، وَلَا يَحُصُلُ إِحْيَاءُ حَقِهِ.

تروج کے: اور شہادت فی الحدود میں گواہ کو جھپانے اور ظاہر کرنے کے مابین اختیار ہے، اس لیے کہ گواہ دواجروں کے درمیان ہے، حدقائم کرنے اور شہان کی پردہ پوٹی کرنے کے درمیان ہے اور چھپانا افضل ہے، اس لیے کہ جس محض نے آپ مُنافینا کے پاس گواہی

# ر ان البداية جلدا على المسلم المسلم

دی تھی اس سے آپ نے فر مایا تھا اگرتم اسے اپنے کیڑے سے چھپا لیتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔

ایک موقع پرآپ گالی نیا و آخرت میں ایک مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا اس کے عیب پر اللہ تعالی دنیا وآخرت میں پردہ ڈالدس کے ، اور دفع حد کی تلقین کے متعلق آپ مگالی آ اور حضرات صحابہ کرام سے جواقوال منقول ہیں وہ سترکی افضلیت پر بین دلیل ہیں، لیکن سرقہ میں گواہ کے لیے مال کی گواہی دینا واجب ہے، لہذا شاہد مسروق منہ کاحق زندہ کرنے کے لیے کہ آئحکہ (یعنی فلاں نے لیا ہے) اور حفاظت ستر کے پیش نظر سَرَق نہ کہداوراس لیے کہ اگر سرقہ ظاہر ہوگیا تو قطع ید واجب ہوگا۔ اور صان قطع کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اس لیے حق کا احراء حاصل نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

ستر ﴾ پرده پوش۔ ﴿حسبة ﴾ نیکی کا کام' ایبا کام جس پر ثواب کا گمان کیا جائے۔ ﴿توقی ﴾ پر ہیز کرنا۔ ﴿هتك ﴾ تو ہین، پرده ہٹانا۔ ﴿درء ﴾ ہٹانا، دور کرنا۔ ﴿سرقة ﴾ چوری۔

#### تخريج:

- اخرجه ابوداؤد في كتاب الحدود باب الستر على اهل حدود، حديث: ٤٣٧٧.
- 2 اخرجہ الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم، حديث رقم: ١٤٢٥.
  - اخرجہ ابوداؤد كتاب الحدود باب رجم معز بن مالك، حديث رقم: ٤٤٢٧، ٤٤٢٧.

#### وجوب شهادت مين حقوق الله اورحقوق العباد كافرق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماتمل میں وجوب شہادت کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی ہے، اس کاتعلق حقوق العباد سے ہے کہ ماتمل میں وجوب شہادت نہ کرے، البتہ حقوق اللہ مثلاً حدود میں گواہ کو گواہ ی دینے اور نہ دینے دونوں کا اختیار ہے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جہاں گواہ ی دینے میں بھی ثواب ہے اور نہ دینے میں بھی ثواب ہے چنا نچہ اگر وہ گواہ ی دیتا ہے تو اسے حدقائم کرانے کا ثواب ملے گا، اور اگر گواہ ی نہ دے کرمسلمان کے عیب کو چھپا تا ہے تو اسے پر دہ پوشی کرنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں ستر اور لیے گواہ کوان دونوں کا اختیار ہوگا تا ہم اگر وہ ستر اور پر دہ پوشی کو اختیار کر ہے گا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک میں ستر اور پر دہ پوشی کی بردی نفشیلت بیان کی گئی ہے، چنانچہ جب ہر ال نامی شخص نے حضرت ماعز اسلمی دیاتئی ہو بلک لکان حیوا للک کرنے پر آمادہ کیا اور حضرت ماعز وی تا ہو اللہ کا قرار کر لیا تو آپ منگر ہو گئی گئی ہے نہ ہو بلک لکان حیوا للک کین آگر تم ماعز کا عیب چھپا لیتے اور اسے اقرار زنا پر آمادہ نہ کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا، ای طرح ایک دوسرے موقع پر آپ منگر اگر آخر ار مایا من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا و الا خو ہ کہ جس شخص نے کی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو ہ کہ جس شخص نے کی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو ہ کہ جس شخص نے کی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو ہ کہ جس شخص نے کی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ نے اللہ علیہ فی الدنیا و الا خو ہ کہ حس شخص میں اس کے عیب کو چھپایا لیں تعلیہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عیب کو چھپایا دیں گ

نیز آپ مُنَاتِیْنِ اور حضرات صحابہ سے کئی ایسے واقعات صادر ہوئے ہیں جن میں حتی الامکان حدکو دفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چنانچہ حضرت ماعز اسلمی مُناتِثُونہ ہی کے واقع میں آپ مُناتِیْنِ نے اُن سے فر مایالعلّک قبلت اُو غمزت اُو نظرت کہ ہوسکتا ہے تم

# ر آن البدايه جلدال ير المسلم ا

نے صرف بوسد لیا ہو یا صرف دبایا ہو یا اسے غور سے دیکھا ہو (اور زنا نہ کیا ہو) لینی آپ نے پہلے دفع حد کی تلقین کی ،کین جب حضرت ماع و خلاقت نے فرمایا آفند کتھا اے اللہ کے نبی میں نے زناء کیا ہے فامر بو جمعہ اس پر آپ من اللہ کے نبی کا حکم دیا ، عضرت ابو صعود و کا تین اور حضرت ابودرداء و کا تین کی بیاس دو ایس عور تیں لائی گئیں جنہوں نے چوری کی تھی ، چنا نچہ ان حضرات نے ان عورتوں سے بوچھا آسو قت کیا تو نے چوری کی ہے اور ساتھ ہی دونوں نے ہرعورت سے کہ بھی دیا قو لمی لا کہ تم منہیں کہد داوران عورتوں نے لا کہ دیا اوران حضرات نے آھیں چھوڑ دیا یہ تمام آثار وواقعات اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ حدود میں مواہی نہ دینا ہی افضل اور اولی ہے۔

البتہ جہاں حق اللہ اورحق العبد دونوں جمع ہوں مثلا سرقہ اور چوری ہے کہ اس میں حق اللہ بھی ہے بایں طور کہ اس کے ثبوت پرقطع ید ہوگا اور حق العبر بھی ہے اس طرح کہ سرقہ میں بندے کا مال گیا ہے تو اس موقع پر حق اللہ یعنی سرقہ کی گواہی چھپانا افضل ہے، لیکن حق العبد یعنی مال کی گواہی وینا واجب ہے چنانچہ اس موقع پر گواہ یوں کہے آئے ذکھ یعنی فلاں نے دوسرے کا مال لیا ہے اور مال لینے کی کئی وجوہات ہیں اور سَوَق اس نے چوری کی ہے نہ کہے ورنہ تو سرتر فوت ہوجائے گا۔

اسلطی دوسری دلیل مدہ کہ صنان اور قطع مید دونوں جمع نہیں ہوسکتے چنا نچہ اگر گواہ نے لفظ سَر ی سے گواہی دی تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا،لیکن اس پر صنان واجب نہیں ہوگا (اگر اس کے پاس مال مسروق نہ ہوتو) اور اس صورت میں حق العبد فوت ہوجائے گا اور حق اللّٰہ زندہ ہوگا حالا نکہ حق اللّٰہ کو د با کرحق العبد کو زندہ کرنا زیادہ ضروری ہے اس لیے اس موقع پر گواہ کو چاہئے کہ وہ أُخَذَ کہہ کر مال لینے کی گواہی دے تا کہ حق العبد کا احیاء ہوجائے اور لفظ سَر ق سے گواہی نہ دے تا کہ مجرم کوقطع میدسے بچالے۔

قَالَ وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبَ، مِنْهَا الشَّهَادَةُ فِي الزِّنَاءِ يُعْتَبُرُ فِيْهَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاللَّاتِيُ يَأْتُوا يَكُونُ الْفَاحِشَةَ مِنْ يَسَائِكُمُ فَاسْتَشْهِرُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾ (سورة النساء: ١٥) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وُمُ لَمُ يَأْتُوا بِأَنْهَةِ شُهَادَةُ النِّسَاءِ لِحَدِيْثِ الزَّهْرِيِّ مَضَتِ السَّنَةُ فَي مَنْ لَدُنِ رَسُولِ بِأَرْبَعَةِ شُهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَلَأَنَّ فِيْهَا شُبْهَةُ الْبَدُلِيَّةِ لِقِيَامِهَا اللهِ مُلْأَنِّيَةً الْمَسَلَّةُ مِنْ بَعُدِهِ أَنْ لَاشَهَادَةً لِلنِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَلَأَنَّ فِيْهَا شُبْهَةُ الْبَدُلِيَّةِ لِقِيَامِهَا اللّهُ مَا يَنْدَرِئُ بِالشَّهُ الْبَيْهُ اللّهُ مَا يَنْدَرِئُ بِالشَّهُ مِنْ رَجَالِكُمْ ﴾ (سورة البقرة : ٢٨٢)، وَلَا يُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالْسَتَشُهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ﴾ (سورة البقرة : ٢٨٢)، وَلَا يُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ لِنِسَاءِ لِمَا ذَكُرُنَا.

تروجی : فرماتے ہیں کہ شہادت کے چند مراتب ہیں جن میں سے ایک زناء کی شہادت ہے جس میں چار مردوں کی شہادت معتبر ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے'' تمہاری عورتوں میں سے جوزناء کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے چارگواہ طلب کرو'' نیز اللہ تعالی نے فرمایا پھر جو چارگواہ نہ پیش کر کیس الخ، اور زنا میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہے کیونکہ حضرت زہری وہا تھے کی بید حدیث ہے کہ نئی اکرم سن گارتین اور حضرات شیخین میں کورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہے کہ نئی اکرم سنگاہ اور حضرات شیخین میں عورتوں کی شہادت معتبر نہیں

# ر آن البدايه جلدال ير المسال ا

ہے، اوراس لیے کہ عورتوں کی شہادت میں بدلیت کا شبہہ ہے کیونکہ ان کی شہادت مردوں کی شہادت کے قائم مقام ہے، لہذا عورتوں کی شہادت اس معاملے میں معترنہیں ہوگی جو شبہہ سے ساقط ہوجاتا ہو۔ اور ان میں سے بقیہ حدود اور قصاص کی شہادت ہے ان میں دومردوں کی گواہی مقبول ہوگی ، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے''تم اپنے مردوں میں سے دولوگوں کو گواہ بنالواور ان میں بھی عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہے اس دلیل کی بناء پر جو ہم بیان کر چے۔

#### اللغات:

﴿فاحشة ﴾ بدكارى - ﴿مضت ﴾ جارى ب، جلى آئى ب- ﴿يندرى ﴾ دور بوجاتا ب، بث جاتا ب-

#### تخريج

اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه باب في شهادة النساء في الحدود، حديث: ٢٨٧١٤.

#### گواہی کے درج اور مراتب:

صورت مسلم یہ ہے کہ گواہی اور شہادت کے کل چارور ہے اور مرتبے ہیں جن میں سے یہاں دوکا بیان ہے (۱) شہادت کا پہلام رتبرزنا کی شہادت ہے اور اس کے لیے چارم ردوں کی گواہی معتبر ہے یعنی جب چارم دکی شخص کے متعلق بدکاری کی شہادت دیں گے تب اس پرزنا کا ثبوت ہوگا۔ اس کی پہلا دیل قر آن کر یم کی ہے آیت ہے واللاتی یا تین الفاحشة من نسانکم فاستشهدوا علیهن اُربعة منکم کہ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان کے ظاف چارم دگواہ پیش کرو، اور دو مری دلیل ہے آیت کر یمہ ہوالدین یومون المحصنات ثم لم یا توا باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة النح کہ جولوگ پاکدامن مورتوں پر زناء کی تہمت لگائیں پھر چارم دگواہ نہ پیش کر عالی واقعیں اس کوڑے مارو، ان دونوں آیتوں سے ہمارا استدلال اس طرح ہے کہ گواہوں کی تہمت لگائیں پھر چارم دگواہ نہ پیش کر مونا کہ اُربعة کے لفظ سے صاف طور پر گواہوں کے چارہونے کی صراحت ہے اور گواہوں کی مراحت ہے اور گواہوں کا مرداور نہ کر ہونا ان آیتوں سے اس طرح ثابت ہے کہ دونوں آیتوں میں اُربعة کا لفظ وار د ہے اور لفظ اُربعة مؤنث ہے، اور ضابط کے جن کا مرداور نہ کر ہونا ان آیتوں سے اس طرح ثابت ہے کہ دونوں آیتوں میں اُربعة کا لفظ وار د ہے اور لفظ اُربعة مؤنث ہے، اور ضابط ہے کہ ثلاثة سے تسعة تک کا عدداگر نہ کوتو معدود نہ کر ہوگا اور ثبوت زناء کے لیے چارم دوں کی گواہی شرط ہوگا عددمؤنث نہ کوت ہوگی۔ (عابی)

و الایقبل النج اس کا حاصل ہے ہے کہ شوت زنا کے لیے عورتوں کی شہادت مقبول و معتبر نہیں ہوگی، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت زہری کے حوالے سے منقول ہے جس میں بیمضمون وارد ہے کہ سرکار دو عالم مُنگا ﷺ اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے نمانے سے بی بیسنت جاری ہے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے اور یہاں خاص طور پر حضرات شیخین کا تنبار نہیں ہے اور یہاں خاص طور پر حضرات شیخین کا تنبار نہیں وضوابط مرتب اور مدون کیے گئے ہیں اور یہی لوگ تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آخی حضرات کے رانے میں کثرت سے اسلامی قوا نین وضوابط مرتب اور مدون کیے گئے ہیں اور یہی لوگ اسلامی دفعات اور احکامات کے بانی مبانی سمجھے جاتے ہیں (بنایہ) حدود اور قصاص میں عورتوں کی شہادت معتبر نہ ہونے کی عقلی دلیل ہیہ ہے کہ ان کی شہادت میں بدلیت کا شبہہ ہے بایں معنی کرقر آن میں ہے فیان لم یکو نا در جلین فر جل و امر اُتان کہ اگر دومردنہ ہونے ک

# ر آن الهداية جلدال ي المسلك المسلك المسلك المسلك الكام شهادت كيان مين ي

ہوں تو ایک مرداور دوعورتیں گواہی دیں، اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں شہادت میں اصل نہیں ہیں بلکہ مردوں کے قائم مقام اور ان کا بدل ہیں چونکہ مردوں کی موجود گی میں بھی ایک مرداور دوعورتیں گواہی دے سکتی ہیں، اس لیے عورتوں کی شہادت حقیقت میں بدل نہیں ہوگی البتہ اس میں بدلیت کا شبہہ ہوگا اور ان معاملات میں بیہ گواہی مقبول نہیں ہوگی جو شبہہ سے ساقط ہوجاتے ہیں اور چونکہ حدود وقصاص شبہہ سے ساقط ہوجاتے ہیں، اس لیے ان میں عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر نہیں ہوگی۔

و منھا النج فرماتے ہیں کہ شہادت کا دوسرادرجاور مرتبہ زنا کے علاوہ دیگر صدوداور قصاص کی شہادت ہے مثلا حدقذ ف،حدِ شرب خمراور حد سرقہ وغیرہ کی شہادت ہے اور ان حدود میں دو مردوں کی شہادت معتبر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں و استشہدوا شہیدین من ر جالکم کے اعلان سے گواہوں کے دو ہونے اور مرد ہونے کی تصریح کردی ہے، اور جس طرح مدزنا میں عورتوں کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حدزنا میں عورتوں کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی وہی خرابی ہے جو حدزنا کے شمن میں بیان کی گئی، لما ذکر نا سے حدیث زہری اور شبہ کہ لیت والی دلیلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

قَالَ وَمَا سِواى ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ يُفْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالًا السَّيْطِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْمَ لَا يُعْبَلُ السَّيْطِ وَالْحَيْلِ الضَّبُطِ وَقُصُوْرِ الرَّجَالِ إِلَّا فِي الْأَمُوالِ وَتَوَابِعِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيْهَا عَدَمُ الْقُبُولِ لِنَقْصَانِ الْعَقْلِ وَاخْتِلَالِ الضَّبُطِ وَقُصُوْرِ اللَّهَ فَا اللَّهُ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ وَلَا الصَّبُطِ وَقُصُورِ اللَّهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّولِ اللَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَٰ اللَّالَ اللَّالَٰ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَ اللَّالَالَ اللَّالَ اللَّ اللَّالَ اللَّالَةُ اللَّالَ اللَّالَالَ الللللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّلْمُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَالَ اللللَّالَ اللَّالَةُ اللَّالَالِقُولُ اللَّالَ الللَّالَ اللللَّالَ اللللَّالَ اللَّالَ الللْمُولُولُ الللللَّالَ اللَّالَ الللللْمُ اللَّالَالَا

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ حدوداور قصاص کے علاوہ دیگر حقوق میں دومردیا ایک مرداور دوعور توں کی گواہی مقبول ہے خواہ وہ حق مال ہو جانے مل ہو جانے ہیں کہ اموال اور اس کے توابع کے علاوہ میں ہویا غیر مال ہو جیسے نکاح ، طلاق ، وکالت اور وصیت وغیرہ۔ امام شافعی واللہ اللہ خواب کہ اموال اور اس کے توابع کے علاوہ میں مردوں کے ساتھ عور توں کی گواہی معتبر نہیں ہے ، کیونکہ شہادت نساء کی عدم مقبولیت اصل ہے ، اس لیے کہ ان کی عقل میں نقص ہے ، صدور میں عورت کی شہادت مقبول نہیں ہے صناط میں خلل ہے اور ولایت میں کی ہے چنا نچے عورت امارت کے لاکتن نہیں ہے اس وجہ سے حدود میں عورت کی شہادت مقبول نہیں ہے

# ر آن الهداية جلدال على المسلم المالية جلدال على المالية الكام شهادت كيان من الم

اور تنہا جار عور توں کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے البتہ بر بنائے ضرورت اموال میں اسے قبول کرلیا گیا ہے۔ اور نکاح عظیم المرتبت اور تلیل الوقوع ہے لہٰذااس امر کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا جو کم رتبہ اور کثیر الوجود ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ عورتوں کی شہادت میں مقبول ہونا اصل ہے کیونکہ عورتوں میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں جن پر اہلیت شہادت کا مدار ہے اور وہ مشاہدہ ، ضبط اور اداء ہے ، کیونکہ مشاہدہ سے گواہ کوعلم حاصل ہوجا تا ہے اور ضبط سے علم باقی رہتا ہے اور ادائیگ سے قاضی کوعلم حاصل ہوجا تا ہے۔ اس لیے احادیث میں عورتوں کی خبر دینا مقبول ہے۔ اور زیادتی نسیان کی وجہ سے ضبط میں جونقصان ہے ایک عورت کے ساتھ دوسری کو ملانے سے اس کی تلافی ہوجائے گی ، لہذا اس کے بعد شبہہ کے علاوہ کوئی دوسری کی نہیں رہ گئی ، اس لیے جو حدود شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں ان میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہے اور (صورت مسئلہ میں بیان کردہ) حقوق شبہات کے باوجود ثابت ہوجاتے ہیں۔ اور تنہا چارعورتوں کی شہادت کا مقبول نہ ہونا خلاف قیاس ہے تا کہ عورتیں کثر ت سے نہ کلیں۔

#### اللغات:

﴿ضبط ﴾ یادرکھنا۔ ﴿خطر ﴾ اہمیت۔ ﴿ببتنی ﴾ منی ہوتا ہے، مدار ہوتا ہے۔ ﴿ضمّ ﴾ ساتھ ملانا۔ ﴿نسیان ﴾ بھول جانے کی صفت۔

#### محوابی کے درج اور مراتب:

اس عبارت میں شہادت کے تیسرے درجے کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں حدود اور قصاص کے علاوہ دوسرے حقوق میں دومردیا ایک مرد اور دوعورتوں کی شہادت مقبول ومعتبر ہے خواہ وہ حق مال ہوجیسے نیچ وشراء ہے یا مال نہ ہوجیسے نکاح، طلاق، وکالت اور وصیت ورجعت وغیرہ ہیں۔اس کے برخلاف حضرت امام شافعی ولٹٹھیڈ کا مسلک سیہ ہے کہ اموال اور السکے تو الح مشلاً اعارہ،اجارہ اور کفالہ کے علاوہ کسی بھی معاملہ میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر نہیں ہے۔

امام شافعی برلیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی کا مقبول نہ ہونا ہی اصل ہے ، کیونکہ اہلیتِ شہادت کے لیے انسان کا کامل انعقل ، تام الفیط اور اہلِ ولایت ہونا ضروری ہے جب کہ عورتیں ناقص انعقل ہوتی ہیں ، غلبہ نسیان کی وجہ سے ان کے ضبط میں بھی خلل رہتا ہے اور ان کی ولایت میں بھی قصور اور فقور ہوتا ہے اسی وجہ سے عورتوں کو امارت کا عہدہ سپر دنہیں کیا جاتا ہے اور حدود وقصاص میں ان کی گواہی معتبر نہیں ہوتی اور تنہا چارعورتوں کی شہادت بھی معتبر نہیں ہوتی ، اسی لیے اموال اور ان کے تو ابع کے علاوہ میں کہیں بھی عورتوں کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، البتہ اموال اور ان کے تو ابع میں حقوق العباد کے احیاء کی ضرورت کے پیشِ نظر اس کا اعتبار کرلیا گیا ہے۔

اس کے برخلاف نکاح اور طلاق عظیم المرتبت اور قلیل الوقوع ہیں جب کہ اموال کم رتبہ اور کیٹر الوجود ہیں اس لیے یہ نکاح اور طلاق کے ہم پلینہیں ہوں گے اور جس طرح اموال میں مردوں کے ساتھ عور توں کی شہادت مقبول نہیں ہے اسی طرح نکاح وغیرہ میں مردوں کے ساتھ عور توں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔

ولنا النع صورت مسلمين جارى دليل يد ب كعورتول كى شهادت ميل قبول بونا اصل ب كيونكدجن چيزول پرامليب

# ر آن البدايه جلدال ي المسال ال

شہادت کامدار ہے بینی مشاہدہ اور صبط واداء یہ چیزیں عورتوں میں بھی موجود ہیں اور ان سے شہادت کا مقصود حاصل ہوجاتا ہے چنا نچہ مشاہدہ سے گواہ اس چیز سے باخبر ہوجائے گا جس کے ذریعے اسے شہادت دینے میں سہولت ہوگی اور صبط کی اہلیت سے گواہ مشاہدہ کردہ چیز کو اچھی طرح محفوظ کر لیگا اور اس کا مشاہدہ وقت اداء تک باقی رہے گا اور اس ادائیگی سے قاضی جی کو بھی معاملہ کا علم حاصل ہوجائے گا اس لیے ان امور کے عورتوں میں پائے جانے کی وجہ سے عورتوں کی شہادت میں قبولیت اصل ہوگی اس لیے حضرات محدثین نے احادیث میں عورتوں کی خبر کا اعتبار کیا ہے اور چونکہ احادیث میں بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے لہذا جب احادیث میں عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر ہوگی۔
خبر مقبول ہے تو احادیث کے علاوہ معاملات میں بدرجۂ اولی ان کی شہادت مقبول اور معتبر ہوگی۔

و نقصان الضبط النج یہاں سے امام شافعی را شکائے کی دلیاوں کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر ہم یہ سلیم بھی کرلیں کہ عورت کی یا دواشت کمزور ہوتی تو بھی ہے چیز قبولیتِ شہادت سے مانع نہیں ہوگی ، کیونکہ جب ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت بھی ملائی جائے گی تو اس کمزوری کی تلافی ہوجائے گی اور دونوں کا ضبط مل کرایک مرد کے ضبط کے برابر ہوجائے گا۔ اور نقصانِ ضبط نہیں رہ جائے گا ،صرف شبہہ بدلیت والی خرابی رہ جائے گی اور جوحقوق شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں ان میں عورتوں کی شہادت معتر نہیں ہوگی جیسے حدود اور قصاص اور وہ حقوق جوشہات کے باوجود ثابت ہوجاتے ہیں ان میں عورتوں کی شہادت معتر نہیں مورت سے ساخط ہوجاتے ہیں اس لیے ان میں عورتوں کی شہادت مقبول ہوگی اور صورتِ مسئلہ میں بیان کردہ حقوق کیعنی نکاح اور طلاق وغیرہ چونکہ شبہات کے باوجود ثابت ہوجاتے ہیں اس لیے ان میں عورتوں کی شہادت معتبر ہوگی۔

وعدم قبول الأربع النح يہاں سے امام شافعی وليظيلا کے قياس کا جواب ہے جس کا عاصل بيہ ہے کہ چار عورتوں کی گواہی کا مقبول نہ ہونا خلاف قياس ہے، کيونکہ جب ايک مرد کی جگہ دوعورتوں کی گواہی مقبول ہے تو دومردوں کی جگہ چار عورتوں کی شہادت بھی مقبول ہونی چا ہے گر ايسا کرنے ميں چونکہ عورتيں کثرت سے باہر نکلیں گی اور ہر معاملہ میں شہادت کے ليے حاضر رہیں گی جس سے مزيد فتنہ وفساد پيدا ہوگا ، اس ليے إشعه أكبر من نفعه والی خرابی کے پیش نظر خلاف قياس تنہا چار عورتوں کی شہادت كو معتر نہيں مانا گيا ہے۔

صاحب ہدایہ نے امام شافعی والنظائہ کی طرف سے بیان کردہ دلیل یعنی نقصانِ ضبط کا جواب تو دے دیا ہے، لیکن نقصانِ عقل اور تصور ولایت کا جواب نہیں دیا ہے، البتہ صاحب عنایہ و بنایہ نے ان کا بھی جواب دیا ہے چنانچہ فرمایا کرنفس انسانی کے چار مرتبے ہیں (۱) استعداد عقل (۲) عقل بالملکہ (۳) عقل بالفعل (۴) عقل مستفاد ان چاروں میں سے دو سرا مرتبہ جو ہے یعنی عقل بالملکہ والا مرتبہ اس کے ذریعے حواس کو جزئیات میں استعال کر کے بدیہیات کو حاصل کیا جاتا ہے اور اسی عقل پراحکامات کی تکلیف کا مدار ہوتا ہے اور سے ملکہ مردوزن میں برابر ہوتا ہے، اسی لیے تو احکام شرعیہ اور فرائض وواجبات دونوں نوع پر برابر عائد ہوتے ہیں اس لیے عورتوں میں نقصانِ عقل اور قصور ولایت کا دعوی کرنا صحیح نہیں ہے اور جہاں عورتوں کو ناقص العقل کہا گیا ہے وہاں عقل بالفعل کے اعتبار سے کہا گیا ہے اور چونکہ اس پر تکلیف کا مدار نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ (بنایہ ۱۲۹۸)

قَالَ وَيُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالْعُيُوْبِ بِالنِّسَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَايَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

# ر آن البداية جدل عرص المسترور ١٩ المسترور الكامثهادت كيان يس

لِقُوْلِهِ الْيَلِيَّةُ اللهِ الْمَكَارَةِ الْهَا لَكُ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ الْيَظُرَ اللهِ، وَالْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ فَيَنَاوَلُ الْأَفَلَ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ الشَّيْلِيُ فِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ وَلَأَنَّهُ إِنَّمَا سَقَطَتِ اللَّكُورَةُ لِيُخَفِّفَ النَّظُرُ، لِأَنَّ نَظْرَ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ فَكَذَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُالْعَدَدِ إِلَّا أَنَّ الْمَشَنَى اللهُ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي الشَّلَاقِ، فَأَمَّا مُحُكُمُ الْبَكَارَةِ فَإِنْ اللَّكُورَةُ لِللهَ الْمَعْدَدِ إِللهُ أَنَّ الْمَشَلَى وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

توجیع : فرماتے ہیں کہ ولادت، بکارت اور ان نسوانی عیوب میں جن پرمرد مطلع نہیں ہو سکتے ایک عورت کی شہادت مقبول ہے ،

اس لیے کہ آپ شکا انٹی کے اس کے جہال مرذبیں دیکھ سکتے دہاں عورتوں کی شہادت جائز ہے اور وہ جمع جوالف لام کے ساتھ معرف ہواس ہے جنس مراد ہوتی ہے ،اس لیے یہ اقل کو شامل ہوگی ۔ اور یہ حدیث چارعورتوں کی شرط لگانے میں امام شافعی والتی لیا کہ خلاف جمت ہوگی ۔ اور ای جد ہوگی ۔ اور ای میں خفت اور کی ہو، کیونکہ جنس کا جنس کود کھنا اخف ہے ، نیز عدد کا اعتبار بھی ساقط ہوجائے گا البتہ اگر دویا تین ہوں تو زیادہ احتیاط ہے ، اس لیے کہ اس میں لازم کرنے کے معنی موجود ہیں ، پھر ولادت میں ایک عورت کی شہادت کا حکم کتاب الطلاق میں ہم پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرچکے ہیں۔ رہا بکارت کا حکم تو اگر عورت با کرہ ہو تو اس کے عنین شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد تفریق کردی جائے گی ، اس لیے کہ شہادت کو ایک تا ئید حاصل ہوگئ ہے کیونکہ با کرہ ہونا اصل ہے۔

ادرا سے ہی مبیعہ باندی کو واپس کرنے کا تھم ہے بشرطیکہ اسے مشتری نے بکورت کی شرط پرخریدا ہو چنانچہ اگر عورتوں نے کہا کہ وہ ثیبہ ہے تو بائع سے قتم کی جائے گی تاکہ بائع کا قتم سے انکار کرنا عورتوں کے قول کے ساتھ مل جائے ادر عیب عورتوں کے قول سے ثابت ہوگا (لیکن اگر بائع کے پاس ثابت نہ ہوتو) پھر بائع سے قتم کی جائے گی۔ اور بوقت والا دت بچہ کے رونے پر میراث کے حق میں امام اعظم ولیٹھیا کے یہاں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ نیچ کا رونا ان چیز وں میں سے ہے جس پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن نماز کے حق میں اس لیے کہ نماز امور دین میں سے ہے۔ اور حضرات صاحبین و پیس ایس میراث کے حق میں بھی (عورتوں کی شہادت) موجود نہیں اور عادت کے مقبول ہوگی ، کیونکہ بوقت والا دت استہلال آواز ہے اور عادتا مردعورت کے پاس (بوقتِ والا دت) موجود نہیں ہوتے والا دت یرعورتوں کی شہادت کے مانند ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿بكارة ﴾ كوارا پن \_ ﴿موضع ﴾ جگه \_ ﴿أحوط ﴾ زياده احتياط والا ـ ﴿يؤجّل ﴾ مهلت دى جائے گى \_ ﴿عنّين ﴾ نامرد ـ ﴿ذكورة ﴾ ذكر ونا ـ ﴿صوت ﴾ آواز \_

#### تخريج

اخرجه دارقطني بمعناه غريب بهذا اللفظ في كتاب الاقضيه، حديث رقم: ٤٥١١، ٤٥١٢.

#### محوابي كا آخرى درجه:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں شہادت کے چوتھاور آخری مرتبے سے بحث کی ہے چنا نچہ فرماتے ہیں کہ شہادت کا چوتھااور آخری درجہ یہ ہے کہ ولا دت، بکارت اور عورتوں کے بدن پروہ فئی عیوب جن پرصرف عورتیں ہی مطلع ہو تھی ہیں ان سب میں ہمارے یہاں ایک عورت کی شہادت کا فی ہے جب کہ امام شافعی ویلٹی نے کہ اللہ یہ اور جہاں مردوں کے باب میں دوعورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں، اس لیے چارعورتیں دومردوں کے قائم مقام ہوں گی دلیل یہ ہے کہ شہادت کے باب میں دوعورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں، اس لیے چارعورتیں دومردوں کے قائم مقام ہوں گی دلیل یہ ہے کہ شہادت دینا ممکن نہ ہوگا وہاں چارعورتوں کی شہادت شرط اور ضروری ہوگی۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے شہادة النساء جائزة فیما الایستطیع الو جال النظر إلیه یعنی جن چیزوں کو مرد نہیں دکھے کئے ان میں عورتوں کی گواہی جائز شہادة النساء جائزة فیما الایستطیع الو جال النظر الیہ یعنی جن چیزوں کو مرد نہیں دکھے سے ان میں عورتوں کی گواہی جائز کر بہی ہوتا ہے اور جنس کا اطلاق سے اس کے لفظ نساء ایک عورت کی شہادت کو بھی شامل ہوگا اور تنبا اس کیشر پر بھی ہوتا ہے اور قبل پر بھی ہوتا ہے اور جنس کا قبل آب ہوجا کے گا اور چارعورتوں کی شہادت کو مشروط قرار دینا اطلاق حدیث کے ساتھ کی شہادت سے بھی ولا دت اور بکارت وغیرہ کا شوت ہوجائے گا اور چارعورتوں کی شہادت کو مشروط قرار دینا اطلاق حدیث کے ساتھ کی خلاف جمیدا دور دیل قرار دینا اطلاق حدیث کے ساتھ کے خلاف جمیدا ور دیل قرار دیا ہے۔

و لأنه النح ولادت وغیرہ میں ایک عورت کی گواہی کافی ہونے پر بیہ ہاری عقلی دلیل ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ ولادت اور بکورت وغیرہ میں ہم نے ای لیے ذکورت یعنی مرد ہونے اور مرد کے دیکھنے کو ساقط کردیا ہے تاکہ دیکھنے میں خفت اور نرمی ہو، کیوند عورت کا عورت اور اس کے خضوص مقامات کو دیکھنے میں معاملہ کی علینی کا خطرہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے اس لیے اس خرابی سے باختہ ہونے کا خدشہ نہیں ہے، جب کہ مرد کے دیکھنے کی صورت میں معاملہ کی علینی کا خطرہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے اس لیے اس خرابی سے بختے کے لیے ذکورت کی قیدیہ ال ساقط کردی گئی اور صرف عورت کے لیے ان مقامات کو دیکھنے کی اجازت دی گئی اور بیبات بھی طے شدہ ہے کہ ایک عورت کا دیکھنا دو، تین اور چارعورتوں کے دیکھنے سے زیادہ خفیف ہے، اس لیے عورت کے دیکھنے میں تعداد یعنی دو اور تین کی قید ساقط ہوجائے گی اور صرف ایک عورت کے دیکھنے سے نیادہ خفیف ہے، اس لیے عورت کے دیکھنے میں تعداد یعنی دو اور تین کی قید ساقط ہوجائے گی اور صرف ایک عورت کے دیکھنے نے مقصود حاصل ہوجائے گا اور اس کی شہادت سے کام چل جائے گا، البتہ اگرایک کی جگہ دو تین عورتیں دیکھ کرشہادت دیں تو اس میں احتیاط زیادہ ہے، کوئکہ ولادت اور بکارت میں ایک عورت کی شہادت کے ساتھ قاضی کی میں بھی لازم کرنے کے معنی موجود ہیں (اسی لیے گواہی دینے والی عورت کا آزاد ہونا، مسلمان ہونا اور لفظ شہادت کے ساتھ قاضی کی میں بھی لازم کرنے کے معنی موجود ہیں (اسی لیے گواہی دینے والی عورت کا آزاد ہونا، مسلمان ہونا اور لفظ شہادت کے ساتھ قاضی کی

# ر آن البداية جلد ال المستركة الم المستركة المام شهادت كريان مين الم

مجلس میں گواہی دینا شرط ہے) اور معنی التزام کا تقاضہ یہ ہے کہ اس میں عدد کا اعتبار ہواور ایک سے زائد عورتوں کی شہادت ہو، اس لیے بر بنائے احتیاط ہم نے اسے جائز قرار دے دیا ہے۔

ٹم حکمھا النے فرماتے ہیں کہ ولادت کے متعلق ایک عورت کی شہادت کے حکم کو کتاب الطلاق کے باب ثبوت النسب میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، لہذا وہاں جائے اور سیرانی حاصل سیجئے۔

و اما حکم البکار ہ النح اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر کسی عنین اور نامرد نے بید دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی بیوی سے جماع کیا ہے، لیکن اس کی بیوی نے جماع کیا انکار کردیا تو قاضی چندعورتوں کو اس عنین کی بیوی کی بکورت اور ثیبو بیت دیکھنے پر مامور کرے گا چنا نچہ اگر وہ عورتیں ہے گواہی دیں کہ مذکورہ عورت ابھی بھی باکرہ ہی ہے تو قاضی اس کے شوہر کو علاج ومعالجہ کے لیے ایک سال کی مہلت دے گا اور ایک سال بعد بھی اگر وہ جماع پر قادر نہیں ہوگا تو اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان تفریق کردے گا، کیونکہ بیوی کا باکرہ ہونا اصل ہوار چونکہ معائنہ کرنے والی عورتوں کی شہادت سے اس اصل کو مزید تقویت اور تائید حاصل ہوگئی ہے اس لیے عورت کے باکرہ ہونے ہی کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ایسے ہی اگر کسی خص نے باکرہ ہونے کی شرط پر کوئی باندی خریدی اور وہ مشتری کے قبضہ میں چلی گئی پھر پچھ دنوں بعد مشتری نے دعویٰ کیا کہ وہ باندی باکرہ نہیں بلکہ ثیبہ ہے، لیکن بائع نے اسے تعلیم نہیں کیا اور کہنے لگا کہ وہ باکرہ ہی ہے تو اس صورت میں بھی قاضی اس باندی کا معائد کرنے کے لیے چند عورتوں کو متعین کرے گا چنانچہ اگر وہ عورتیں یہ کہیں کہ یہ باندی باکرہ ہو قامشری کو وہ باندی بائع ہو قائدی ہوگا، کیونکہ باکرہ ہونا اصل ہے اور اس اصل کے ساتھ معائد کرنے والی عورتوں کی شہادت بھی باندی بائع ہوئا ہی تعلیم کیا جائے گا۔ اور اگر عورتوں نے اس باندی کا ثیبہ ہونا ثابت کیا تو اس صورت میں قاضی بائع سے قسم لے گا، اب اگر بائع قسم سے انکار کرتا ہوتہ مشتری کو شخ بیج کا حق ہوگا، کیونکہ عورتوں کی شہادت کے لیے بائع کا انکار مؤید ہوگیا ہے، لیکن اگر بائع قسم کھالیتا ہے اور یہ کہدیتا ہے کہ بخدا میں نے باکرہ ہونے کی حالت میں اس باندی کو مشتری کے سپر دکیا ہوئی ہوگیا ہے، لیکن اگر بائع قسم کھالیتا ہے اور یہ کہدیتا ہے کہ بخدا میں نے باکرہ ہونے کی حالت میں اس باندی کو مشتری کے میرد کیا ہوئی ہوگیا ہے، اس کے موزن سے کہ کو تو شخ نہیں حاصل ہوگا۔

والعیب النع یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ماقبل میں یہ بات آچکی ہے کہ جن نسوانی عیوب پر مردمطلع نہیں ہوسکتے ان کے متعلق ایک عورت کی شہادت کافی ہے اور صورت مسئلہ میں جب کئ عورتوں نے یہ شہادت دی کہ فلاں باندی ثیبہ ہے تو ان کی شہادت کے مطابق مشتری کو وہ باندی واپس کرنے کاحق ملنا چاہئے، حالانکہ آپ نے تو اس صورت میں بالکع سے تتم لینے کو ضروری قرار دیا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ تو حدیث شہادہ النساء النع کے خلاف ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ یہاں عیب یعنی باندی کا باکرہ ہونا تو معائنہ کارعورتوں کی شہادت سے ثابت ہو چکا ہے اور ہم نے صدیث بڑعمل کرتے ہوئے اس باندی کو ثیبہ قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد بائع سے اس لیفتم کی جاتی ہے تا کہ یہ واضح ہوجائے کہ وہ باندی کہاں ثیبہ ہوئی ہے، مشتری کے پاس یا بائع کے پاس چنا نچہ اگر بائع کے پاس اس میں میعیب پیدا ہوا ہوگا تو مشتری کو فشخ بیج کاحق نہیں ہوگا، لہذا صورت مسئلہ میں اس بات پر بائع کے اس میں موگا۔ اور اگر مشتری کے پاس میں میعیب پیدا ہوا ہوگا تو پھر اسے فشخ بیج کاحق نہیں ہوگا، لہذا صورت مسئلہ میں اس بات پر بائع

# ر جن البداید جلد ال بر المان میں البدائی جلد اللہ البدائی جلد اللہ البدائی البدائی البدائی البدائی البدائی البدائی کے البدائی میں البدائی کے معیوب ہونے اور نہ ہونے پر۔

وامّا شهادتها النح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر چندعورتوں نے بیخبردی کہ فلاں کا بچہ ولا دت کے وقت رویا تھا اور اس کے بعد وہ مراہے بعنی زندہ بیدا ہوکر مراہے تو ان کی بیشہادت نماز جنازہ کے تق میں بالا تفاق مقبول ہوگی اور اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ، اس لیے کہ نماز جنازہ امور دین میں سے ہے اور امور دین میں بالا تفاق ایک عورت کی گواہی معتبر ہے اور یہاں تو وہ کئی ایک ہیں اس لیے بدرجہ اولی مقبول ہوگی لیکن امام اعظم ولیٹی کے یہاں میر اث کے حق میں عورتوں کی بیشہادت معتبر نہیں ہوگی اور اگر اس بچے کا باپ اس سے پہلے مراہوتو وہ بچہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا ، جب کہ حضرات صاحبین ہوگی آور اس مرحوم بچے کو اپنے مرحوم باپ کی وراثت بھی ملے گی۔

حفزت امام اعظم رطینیمائهٔ کی دلیل میہ ہے کہ ہدوقت ولا دت بچے کا رونا ایساامر ہے جس پرمردمطلع ہو سکتے ہیں اور جس امر پر مردوں کامطلع ہوناممکن ہواس کےمتعلق صرف عورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہوتی ،لہذا بوقتِ ولا دت بچے کے رونے پرمیراث کے حق میں تنہاعورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہوگی۔

حضرات صاحبین عصلها کی دلیل میہ ہے کہ بچہ ولا دت کے موقع پر روتا ہے اور عادتاً وعموماً اس وقت وہاں مر دموجو دنہیں رہتے لہٰذا ولا دت کے وقت بنچ کے رونے پرعورتوں کی شہادت نفسِ ولا دت پران کی شہادت کے مانند ہے اور چونکہ نفسِ ولا دت پرعورتوں کی شہادت معتبر ہوگی۔ عورتوں کی شہادت معتبر ہے، اس لیے بوقتِ ولا دت بیچ کے رونے پر بھی ان کی شہادت معتبر ہوگی۔

قَالَ وَلَابُدُّ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَلَفُظَةِ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ لَّمْ يَذْكُرِ الشَّاهِدُ لَفُظَةَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ أَعْلَمُ أَوْ الْمَرْضِيُّ مِنَ الشَّهَدَآءِ فَالْمَوْتِيُّ مِنَ الشَّهَدَآءِ (البقرة: ٢٨٢) وَ الْمَرْضِيُّ مِنَ الشَّهَدِ هُوَ الْعَدُلُ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَشُهِدُوا ذَوَيُ عَدْلِ مِّنْكُمْ ﴾ (الطلاق: ١٢) وَ رِلَانَّ الْعَدَالَةَ هِيَ الْمُعَيِّنَةُ الشَّاهِدِ هُوَ الْعَدُلُ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَشُهِدُوا ذَوَيُ عَدْلِ مِّنْكُمْ ﴾ (الطلاق: ٢١) وَ رِلَانَ الْعَدَالَةَ هِيَ الْمُعَيِّنَةُ لِلصِّدُقِ، لِأَنَّى مَنْ يَتَعَاظِي عَيْرَ الْكِذُبِ قَدُ يَتَعَاظَاهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهَ إِذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَّاسِ ذَا مُرَوَّةٍ تُقْبَلُ شَهَادَةً، لِأَنَّةَ لَا يُسْتَاجَرُ لِوَجَاهَتِهِ وَيَمْتَنَعُ عَنِ الْكِذُبِ لِمُوَوَّتِهِ، وَالْأَوْلُ أَصَّحُ إِلاَّ أَنَّ النَّاسِ ذَا مُرَوَّةٍ تُقْبَلُ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَصِحُّ عِنْدَنَا، وَالْمَسْنَالَةُ مَعْرُوفَةٌ، وَأَمَّا لَفُظَةُ الشَّهَادَةَ فَلَانَّ النَّصُوصَ الْقَاضِي لِللْمُولِةِ الْمُسْتَاجِلُ لِوَجَاهَةِ وَلَانَ فِيهُ إِلَى كُلِهِ إِللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَاعِلَةُ مَعْرُوفَةٌ، وَأَمَّا لَفُظَةُ الشَّهَادَةَ فَلَانَ النَّمُونِ فَكَانَ الْمُسْتَاعِلَةُ الشَّهَادَةِ فِي الْمُولِةِ الْمُولِةِ وَعَيْمِ الْمُسْتَاعِةُ وَيَوْلُهُ فِي وَلِكَ كُلِهِ إِشَارَةً إِلَى كُلِهِ الْمَالِقَ مَنْ مَعْنَى الْإِلْوَامِ وَلَهُ الشَّهَادَةِ فِي شَهَادَةِ النِسَاءِ فِي الْولَادَةِ وَغَيْرِهَا هُوالصَّحِيْحُ، لِلْانَ جَمِيْعِ مَاتَقَدَّمَ، حَتَّى يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَلَعْتُ الْمُنْ الْمُعْلِقَةُ الشَّهَادَةِ فِي شَهَادَةِ النِسَاءِ فِي الْولَادَةِ وَغَيْرِهَا هُوالصَّحِيْحُ، لِلْآنَةُ شَهَادَةٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى الْإِلْولَامِ وَلَهُ الْمُ لِلَالَ الْمَرْوِلَةِ المَّهُ وَلَهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْقِلِةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْقِلَةُ الْفُلُولُ الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُ المَالِمُ الْمُعْتِي الْمُؤْلِقُ اللْمُعْقِلَةُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُهُ

ترجمه: فرماتے بین که شهادت کی تمام صورتوں میں عدالت اور لفظ شهادت ضروری ہے چنانچی اگر گواہ نے لفظ شهادت اداء نہ کیا

# ر ان البدايه جلدا على المسلك المسلك المام المارة المام المام المارة المام المام

اور یوں کہا کہ میں جانتا ہوں یا میں یقین کر رہا ہوں تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ بہر حال عدالت کا شرط ہونا تو وہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے ہے'' جن گواہوں کوتم پسند کرو''اور پسندیدہ گواہ عادل ہے،اوراس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' تم لوگ اپنے میں سے عادل گواہ مقرر کرو''اور اس لیے کہ عدالت ہی سچائی کو متعین کرنے والی ہے، کیوں کہ جو شخص جھوٹ کے علاوہ دیگر جرائم کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔

حضرت امام ابو پوسف رطین کی شہادت مقبول ہوگی، اس لیے کہ اپنی وجاہت کی وجہسے وہ اجارے پرنہیں لیا جائے گا اور اپنی مروت کی وجہسے جھوٹ سے بازر ہے گا۔اور پہلا قول اصح ہے تاہم اگر قاضی نے فاسق کی شہادت پر فیصلہ کردیا تو ہمارے یہاں وہ صحیح ہے اور یہ مسئلہ مشہور ہے۔

جہاں تک لفظِ شہادت کا معاملہ ہے تو وہ اس لیے شرط ہے کیونکہ نصوص اس کے شرط ہونے پر ناطق ہیں، کیونکہ نصوص میں اس لفظ کے ساتھ امر وارد ہے اور اس لیے کہ لفظِ شہادت میں تا کید زیادہ ہے، کیونکہ لفظ اُشھد الفاظِ بمین میں سے ہے لہذا اس لفظ کے ذریعے جھوٹ سے اور بھی زیادہ اجتناب ہوگا۔

اور ماتن کے قول فی ذلک کلہ میں جملہ انواع شہادت کی طرف اشارہ ہے یہاں تک کہ ولادت وغیرہ کے متعلق عورتوں کی گواہی میں بھی لفظ شہادت اور عدالت شرط ہے، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ بھی شہادت ہے، کیونکہ اس میں لازم کرنے کے معنی موجود ہیں حتی کہ یہ بھی مجلسِ قضاء کے ساتھ خاص ہے اور اس میں بھی آزاد ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اُتيقَن ﴾ مجھے يقين ہے۔ ﴿ ترضون ﴾ تم رضا مند ہو۔ ﴿ مرضى ﴾ پنديده۔ ﴿ صدق ﴾ سچائی۔ ﴿ يتعاظى ﴾ كرتا رہتا ہو۔ ﴿ وجیه ﴾ صاحب حیثیت، معزز، کھیا، چوہدری۔ ﴿ تو كيد ﴾ پخت كرنا۔ ﴿ حرّیة ﴾ آزاد۔

#### كوابي كي شرائط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ شہادت کی تمام اقسام وانواع میں لفظِ شہادت کے ساتھ گوائی دینا اور گواہوں کا عادل ہونا شرط اور ضروری ہے چنا نچیا گرکوئی گواہ لفظ اشھد کہنے کے بجائے اعلم یا آتیقن کہتو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ اشھد کے ساتھ گوائی دینا شرط ہے لہذا جہاں بیشر طوفوت ہوگی وہاں مشروط یعنی شہادت کی ادائیگی بھی فوت ہوگی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔
فرماتے ہیں کہ گواہوں کا عادل ہونا تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں ممن توضون من الشھداء کے فرمان سے گواہوں کا ہردل عزیز اور لوگوں میں لیندیدہ ہونا واضح کیا گیا ہے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ عادل شحف ہی محبوب ومقبول ہوتا ہے نہ کہ فاسق، اس لیے گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے چنا نچیخود قرآن کریم نے دوسری جگہ اس کا اعلان کردیا اشھدو ا ذو بی عدل منکم کہ استے میں سے عادل اور اچھولوگوں کو گواہ بناؤ۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ گواہ کے سچا ہونے کی بناء پرشہادت جمت بن جاتی ہے اور صدافت و سچائی پر ابھارنے اور سپج گوئی پر مذد کرنے والی چیز عدالت ہے، کیونکہ جو شخص کذب کے علاوہ دیگر ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب کرتا ہے اس سے کذب پر بھی

# ر المالية جلدال على المسلم الم

اطمینان نہیں رہتا اور صدور کذب کا امکان رہتا ہے اس لیے ہمتِ کذب کی وجہ سے فاسق کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور مقبولیتِ شہادت کے لیے گواہ کا عادل ہونا ضروری ہوگا۔

وعن أبي يوسف والتيل النح اس كا عاصل بير ب كه حفرت امام ابويوسف ولتيل سے مردى ايك روايت كے مطابق اگر فاسق لوگول ميں وجيہہ ہواور قدر ومنزلت كى نگاہ ہے ديكھا جاتا ہو نيز وہ صاحب مرد ت بھى ہوتو فاسق ہونے كے باوجود اس كى شہادت معتبر ہوگى، كيونكہ وہ خفص اپنى وجاہت كے پيشِ نظر رقم وغيرہ كے رجموئى گوابى دينے ہے بے گا اورا پنى شرافت ومرد ت كى وجيہ ہوك اور نبي شرافت ومرد ت كى وجيہ ہوك اور نبيس ہوگا۔ ليكن اصح قول بير ہے كہ فاسق كى شہادت تبول كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہوگا۔ ليكن اصح قول بير ہے كہ فاسق كى شہادت كاكوئى اعتبارنہيں ہے، كيونكہ قرآن كريم نے صاف لفظوں ميں ذوي عدل كورمان سے عادل كو گواہ بنانے كاتا كيدى حكم ديا ہے، لبندا اس حكم خداوندى كے پيشِ نظر كى بھى فاسق كو گواہ بنانا صحيح نہيں ہے خواہ وہ كتنا ہى سيدھا سادا اور دَيالو ہواور پھر حديث ميں ہے المجذب اللہ اللہ علی المرام كرو اور فاہر ہے كہ جب فاسق گواہ ہوگا تو اس كا بھى اكرام ہوگا حالانكہ ہميں فاسق كى تحقير ہو تحديث من وقت ہے ملوتو ترش روئى اور بے وزيل كا حكم ديا گيا ہے حديث شريف ميں ہوگا اور نافذ بھى ہوگا جيسا كہ كتاب ادب القاضى كے شروع ميں اس كى شہادت پر فيصلہ كرو ، اس ليے ان حوالوں سے بھى فاسق كى شہادت كو معتبر مانا درست نہيں ہوگا جيسا كہ كتاب ادب القاضى كے شروع ميں اس كى شہادت پر فيصلہ كرو ، اس ليے ان حوالوں سے بھى فاسق كى شہادت كو معتبر مانا درست نہيں ہوگا جيسا كہ كتاب ادب القاضى كے شروع ميں اس كى شہادت پر فيصلہ كو تجارے يہاں وہ فيصلہ جائز بھى ہوگا اور نافذ بھى ہوگا جيسا كہ كتاب ادب القاضى كے شروع ميں اس يوقع لي قسطى گفتگو ہو بچكى ہے۔

و امّا لفظة الشهادة النح يهال سے لفظ شهادت كے مشروط اور ضرورى ہونے كى دليل بيان كى گئى ہے چنانچ فرماتے ہيں كہ گواہ كا لفظ اشهد كے ساتھ گواہى ديناس ليے ضرورى ہے كہ شهادت كو بيان كرنے والى نصوص اسى لفظ كے ساتھ وارد ہوئى ہيں چنانچ فرمايا گياو استشهدو الله على الله اور موقع پر فرمايا گياو استشهدو الله خين غيل الله على الله على الله على الله على الله على حب آ فاب كى طرح كوئى بات واضح طور پر جان لوتو اسى كى گواہى دو، ورنہ اسے ترك كردوان تمام نصوص سے بيہ بات روز روش كى طرح عياں ہے كہ ادائے شہادت كے ليے لفظ شہادت كا استعال شرط اور ضرورى ہے اور اسى كے علاوہ دوسرے لفظ سے گواہى دينا جائز نہيں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ لفظ شہادت سے گواہی دینے میں تاکید کی زیادتی ہے، کیونکہ لفظ شہادت سے گواہی دینا مشاہدہ پردلالت کرتا ہے اور پھر لفظ اُشھد الفاظ قتم میں سے ہے اس لیے اس لفظ کے ذریعے شہادت دینے کی صورت میں گواہ اور بھی زیادہ احتیاط کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا اور چونکہ شہادت میں احتر ازعن الکذب ہی مقصود ہے، اس لیے بھی لفظ شہادت سے گواہی دینے کو ضروری قراردیا گیا ہے۔

و قولہ النح فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے جو فی ذلك كلہ كہا ہے اس سے اس امر کی طرف اشارہ كرنامقصود ہے کہ شہادت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں گواہ كا عادل ہونا اور لفظ شہادت كے ساتھ گواہی دینا شرط اور ضروری ہے حتی كہ ولا دت كے متعلق جوعورتیں گواہی دینا ضروری ہے، كيونكہ اس ميں بھی الزام كے متعلق جوعورتیں گواہی دینا ضروری ہے، كيونكہ اس ميں بھی الزام كے معنی موجود ہیں ، اسی ليے ولا دت اور بكورت وغيرہ كی شہادت میں گواہی دینے والی عورتوں كا آزاد ہونا ، عاقل ، بالغ اور مسلمان ہونا

# ر آئ الہدایہ جلدا کے بیان میں کے اور جونکہ یہ امور شہادت کے بیان میں کے میں لفظ سے اور اس کومجلس قضاء میں اداء کرنا ضروری ہے اور جونکہ یہ امور شہادت کے لیے شرط ہیں ای لیے ولادت وغیرہ میں لفظ

شرط ہے اور اس کومجلسِ قضاء میں اواء کرنا ضروری ہے اور چونکہ بیامورشہادت کے لیے شرط ہیں اسی لیے ولا دت وغیرہ میں لفظ شہادت کے ساتھ وصفِ عدالت سے متصف عورتوں کا گواہی دینا بھی شرط ہے۔

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَلِيْمُ يَقْتَصِرُ الْحَاكِمُ عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُسْلِمِ وَلَايُسُالُ عَنْ حَالِ الشَّهُوْدِ حَتَّى يَطْعَنَ الْخَصْمُ لِقَوْلِهِ الْكَلِيْتُالُمْ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا مَحْدُودًا فِي قَذْفِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَرْوِيَّ عَنْ عُمَرَ عَلَيْهُمْ وَلَانَ الظَّاهِرَ هُوَ الْإِنْزِجَارُ عَمَّا هُوَ مُحَرَّمُ دِيْنِهُ وَبِالظَّاهِرِ كِفَايَةٌ، إِذْ لَا وُصُولَ إِلَى الْقَطْعِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ عَنِ الشَّهُودِ لِلْآنَّةُ يَحْتَالُ لِإِسْقَاطِهَا فَيُشْتَرَطُ الْإِسْتِقْصَاءُ فِيهَا، وَلَانَّ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ عَنِ الشَّهُودِ لِلْآنَّةُ يَحْتَالُ لِإِسْقَاطِهَا فَيُشْتَرَطُ الْإِسْتِقْصَاءُ فِيهَا، وَلَانَّ فِي الشَّرِ وَالْعَلَانِيَةِ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ لِأَنَّةَ تُقَابِلُ الظَّاهِرَانِ فَيَسْأَلُ طَلَبًا الشَّاهُ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَلَى الْمُؤْولِ فَيَعَلَى الْمُعْوَلِ فَيَعَمَّونَ عَنِ الْعَدَالَةِ وَفِيهِ صَوْنُ قَصَائِهِ عَنِ الْبُطُلَانِ، وَالْفَتُولِى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي هذَا الزَّمَانِ.

ترجیلی: حضرت امام ابوصنیفہ والیے یا کے مسلمان شاہد میں حاکم ظاہری عدالت پراکتفاء کرے اور گواہوں کا حال نہ پوچھے
یہاں تک کہ مدعیٰ علیہ (شہود میں) طعن کرے، اس لیے کہ رسول اکرم تنافیظ نے فرمایا مسلمان سب عادل ہیں اور بعض بعض پر جست
ہیں سوائے محدود فی القذف کے اور ایسے ہی حضرت عمر سے مروی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مسلمان کا ظاہر حال اس چیز سے اجتناب
کرتا ہے جو اس کے وین میں حرام ہے اور ظاہر ہی پر اکتفاء ہے، کیونکہ حدود اور قصاص کے علاوہ میں یفین تک رسائی نہیں ہو کئی
چنانچہ (حدود اور قصاص میں) قاضی گواہوں کا حال دریافت کرے گا، کیونکہ قاضی حدود وقصاص کے اسقاط کا حیلہ تلاش کرتا ہے، لہذا
عدالت کے متعلق مکمل تفیش شرط ہوگی۔ اور اس لیے کہ حدود میں شبہہ دافع ہوتا ہے۔

ادر اگر مدعی علیہ گواہوں میں طعن کرد ہے تو قاضی ظاہر وباطن دونوں میں ان کا حال دریافت کرے، اس لیے کہ دو ظاہر مقابل ہو گئے لہٰذا ترجیح کے لیے قاضی گواہوں کا حال ہو جھے گا۔ حضرات صاحبین عُرات اللہ اللہ ہوگئے لہٰذا ترجیح کے لیے قاضی کے لیے جملہ حقوق میں ظاہر وباطن دونوں سطح پر گواہوں کا حال ہو چھنا ضروری ہے، کیونکہ قضاء کی بنیاد جمت پر ہے اور جمت عادل گواہوں کی شہادت ہے، لہٰذا قاضی عدالت دریافت کرے اور اس میں قضائے قاضی کے بطلان سے حفاظت بھی ہے۔ اور کہا گیا کہ بی عہداور زمانے کا اختلاف ہے اور اس زمانے میں حضرات صاحبین کے قول پرفتو کی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يقتصر ﴾ اكتفاكرے كا، رُك جائے گا۔ ﴿ يطعن ﴾ اعتراض كرے۔ ﴿ حصم ﴾ فريق مخالف۔ ﴿ انز جار ﴾ رُك جانا، پر بيزكرنا۔ ﴿ قطع ﴾ يقينى كيفيت۔ ﴿ يحتال ﴾ تدبيري كرتا ہے۔ ﴿ إسقاط ﴾ ساقط كرنا۔ ﴿ دار له ؟ ووركرنے والا، بنانے

# ر آن البدايه جلدال ير المحالة المحالة ٢٦ المحالة المحا

والا ـ ﴿ سو ﴾ بوشيدگي ، راز ـ ﴿ صون ﴾ تفاظت، بچاؤ ـ

#### تخريج

اخرجه دارقطني في كتاب الاقضيه باب كتاب عهر الى ابي موسِّي الاشعري، حديث رقم: ٤٥٢٥.

#### تزكية شهودكب كياجائكا:

صورت منگ ہے ہے کہ جب قاضی کی مجلس میں مدی اپنے گواہوں کو پیش کرے تو حضرت امام اعظم روائی کے یہاں قاضی گواہوں کی عدالت اوران کے صادق وکا ذب ہونے کے متعلق دریافت نہ کرے بشر طیکہ مدی علیہ مدی کے پیش کر دہ گواہوں میں طعن نہ کرے اور نہ ہی ایبانقص ثابت کرے جس کی وجہ ہے گواہوں کی شہادت حد قبولیت سے خارج ہوجاتی ہو، اگر مدی علیہ کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں ہوتا تو قاضی کو چا ہے کہ وہ مسلمان گواہوں کی ظاہری عدالت پراکتفاء کرے اور کسی بھی طرح کی تفیش وغیرہ نہ کرے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے المسلمون عدول بعضهم علی بعض، الا محدود افی قذف کہ محدود فی القذف کے محدود فی القذف کے علاوہ تمام مسلمان عادل ہیں اور بعض بعض کے خلاف جمت ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر نے حضرت ابوموی اشعری کے نام القذف کے علاوہ تمام مسلمان عادل ہیں اور بعض بعض ہوا کہ مسلم گواہ اگر بہ ظاہر عادل ہوتو اس کی عدالت پراکتفاء کر لیا جائے گا اور اس سے مزید محقیق و تفتیش نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے مزید محقیق و تفتیش نہیں کی جائے گی۔

و لأن الظاهر النج مسلم گواہ كے متعلق تحقیق وتفتیش نہ كرنے كی عقلی دلیل ہے ہے كہ مسلمان كا ظاہر حال يہی ہے كہ وہ ہر السے فعل سے اجتناب كرے گا جواس كے دين میں حرام ہے اور چونكہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے اس لیے ایک مسلمان سے اس كی ہرگز تو قع نہیں ہے، لہٰذا اس كے ظاہر حال پر اعتاد كر كے اس كی شہادت مان لی جائے گی اور تحقیق وتفتیش سے اجتناب كیا جائے گا، كونكہ اس سے بھی حتمی طور پر كسی كا صادق یا كاذب ہونا نہیں معلوم ہو سكے گا، اس ليے بيكام فضول ہوگا اور قاضی فضول كاموں كے لينہيں متعین كیا جاتا۔

الا فی المحدود النج فرماتے ہیں کہ اگر حدود اور قصاص میں شہادت کا معاملہ درپیش ہوتو اس صورت میں قاضی گواہوں کی خواہ مرکی علیہ طعن کرے بہر صورت قاضی گواہوں کی عدالت و دیانت اور ان کی طاہری عدالت پر اکتفاء نہیں کرے گا خواہ مرکی علیہ طعن کرے یا نہ کرے بہر صورت قاضی کو ہرمکن حدود وقصاص کو دفع کرنے کا حکم دیا صداقت وامانت کی پوری جانچ کرے گا، کیونکہ حدود وقصاص کا معاملہ اہم ہاور پھر قاضی کو ہرمکن حدود وقصاص کو دفع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے وہ اچھی طرح گواہوں کی تحقیق کرے گا تا کہ کوئی ایبانقص نکل آئے جو مانع شہادت بن جائے اور حدو فیرہ ساقط ہوجائے ، اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اگر حدود وقصاص میں قاضی گواہوں کی ظاہری عدالت پر اکتفاء کرے گا تو ان کے غیر عادل ہونے کا شبہہ برقر اررہے گا اور حدود شبہات کی وجہ سے ساقط ہوجاتے ہیں ، اس لیے اس حوالے سے بھی گواہوں کے حال کی مکمل انکوائزی اور پوری حقیق ضروری ہے۔

و إن طعن المحصم المنح اس كا حاصل بيہ كه اگر حدود وقصاص كے علاوہ ديگر مقد مات ومعاملات ميں مرحل عليه گواہوں ميں طعن كرے تو قاضى خفيہ طور پر بھى گواہوں كا حال دريافت كرے گا اور علانيہ بھى ، اس ليے كه يہاں دومعارض جمع ہيں پہلا توبيہ ہے

# ر أن الهداية جلد ال يوسير الموسي الكام شهادت كهان ين ي

کہ گواہ مسلم ہونے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولیں گے اور دوسرا معارض ہیے ہے کہ مدعی علیہ مسلم ہے اور اپنے طعن میں وہ جھوٹا نہیں ہوگا یہ دونوں معارض ایک دوسرے کے مقابل ہیں، لہٰذا ان کا فیصلہ وجہ ترجیج سے ہوگا او رصورت مسئلہ میں ترجیح کا راستہ یہی ہے کہ قاضی گواہوں کا حال دریافت کرے چنا نچہ اگر ان کی عدالت ثابت ہوگئی تو فیصلہ مدعی کے حق میں ہوگا اور اگر ان کی عدالت مجروح ہوئی تو فیصلہ مدعی علیہ کے حق میں ہوگا۔ بہر حال ان امور میں اگر مدعی علیہ گواہوں کی عدالت میں طعن کرے گا تو قاضی تحقیق کرے گا ور نہ نہیں۔

وعن أبي يوسف النح حضرات صاحبين وعين الله عن كه حدود وقصاص كى طرح تمام حقوق اور جمله معاملات ومقدمات ميں قاضى كے ليے گواہوں كا حال دريافت كرنا ضرورى ہے خواہ مدعى عليه طعن كرے يا نہ كرے، كيونكه قضائے قاضى كا دار ومقدمات ميں قاضى كے دار جملہ عادل گواہوں كى عبدار جملہ على عدالت تحقيق وقتيش كے بعد ہى ہوگى، اس ليے ہر معالے ميں گواہوں كے حال كى انكوائرى ضرورى ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ جب قاضی گواہوں کی تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ بطلان سے محفوظ رہے گا۔اور اگر بدون تحقیق قاضی فیصلہ کرے گا تو بعد میں گواہوں کی عدالت مجروح ہونے سے وہ فیصلہ باطل ہوجائے گا اور ظاہر ہے کہ قاضی کے فیصلے کو ہرممکن بطلان سے بچانا ضروری ہے،اس لیے بھی ہرمعاملے میں گواہوں کا حال دریافت کرنا ضروری ہے۔

وقیل هذا النع فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ نے امام اعظم اور حضرات صاحبین رئی آتیکا کے ذکورہ اختلاف کوعہداور زمانے کا اختلاف قرار دیا ہے، چنانچے حضرت امام اعظم رائیٹھائے کا زمانہ خیر القرون سے قریب تھا اور ان کے زمانے میں لوگوں میں صلاح وفلاح اور حق گوئی غالب تھی ، اس لیے انہوں نے گواہوں کے ظاہری حال پر اکتفاء کیا ہے۔ اور حضرات صاحبین رئی آتیکتا کے زمانے میں شروفساد غالب ہوچکا تھا، بدگوئی اور دروغ گوئی عام ہوچکی تھی ، اس لیے انہوں نے ہر معاطع میں گواہوں کے حال کی انکوائری اور تحقیق کوضروری قرار دیا ہے۔ اور اس زمانے میں فتو کی بھی اسی پر ہے۔

ثُمَّ التَّزْكِيَةُ فِي السِّرِ أَنْ يَبْعَتَ الْمَسْتُوْرَةَ إِلَى الْمَعَدِّلِ فِيهَا النَّسَبُ وَالْحُلْيُ وَالْمُصَلِّى وَيَرُدُّهَا الْمُعَدِّلِ وَالشَّاهِدِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي السِّرِ كَيْلا يَظْهَرَ فَيُخْدَعُ أَوْ يُقُصَدُ، وَفِي الْعَلانِيَةِ لَابُدَّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُعَدِّلِ وَالشَّاهِدِ لِيَنْتَفِي شُبُهَةُ تَعْدِيْلِ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَتِ الْعَلانِيَةُ وَحْدَهَا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَوَقَعَ الْإِكْتِفَاءُ فِي السِّرِ فِي زَمَانِنَا لِيَنْتَفِي شُبُهَةُ تَعْدِيْلِ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَتِ الْعَلانِيَةُ وَكُرُولِي عَنْ مُحَمَّدٍ وَلِيَّا يَوْكِيةُ الْعَلانِيةِ بَلاَءٌ وَفِيْنَةً وَيُرُولِي عَنْ مُحَمَّدٍ وَلِيَّا يَوْكِيةُ الْعَلانِيةِ بَلاَءٌ وَفِيْنَةٌ، ثُمَّ قِيْلَ لَابُدَّ أَنْ يَقُولُ الْمُعَدِّلُ هُوَ حُرَّ عَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَقِيْلَ يَكْتَفَى بِقَوْلِهِ هُوَ عَدْلٌ، لِأَنَّ الْحُرِيَّةَ فَابِعَةُ بِالدَّارِ وَهِلْهَ أَصَّحُ. عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يُعَدِّلُ كَيْعَةُ لِيعَوْلِهِ هُو عَدْلٌ، لِأَنَّ الْحُرِيَّةَ فَابِعَةٌ بِالدَّارِ وَهَذَا أَصَحْ. عَدْلُ جَائِزُ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يُعَدِّلُ كَي كُنَفَى بِقَوْلِهِ هُو عَدْلٌ، لِآنَ الْعُبْدَ وَلِي الْوَالِ وَهُ خَلَا اللَّهُ وَلَيْ الْعَبْدَ لَكُ مِنْ مُولِهِ عُلَى مُعِدِّعُ مِعْرَالِ وَلَا وَهُ خَلْ (حَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَى وَلِي اللَّهُ اللَّالِ وَمَا لَا وَهُ خَلَا وَلَا وَهُ خَلَ (حَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعَدِلُ لَى كَاللَّهُ وَلَى الْعَلَى وَلَيْ وَلَى الْعَلَى وَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ وَلَا وَهُ خَلَ (حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعَلِّى الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُولُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعْلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي ال

ر جن البداية جلدال بي المسلم ا

ہے تا کہ دوسرے کی تعدیل کا شبہ ختم ہوجائے۔ اور صدر اول میں صرف اعلانیہ تعدیل تھی اور فتنہ سے بچاؤ کے لیے ہمارے زمانے میں خفیہ تعدیل پراکتفاء ہوگیا ہے۔ اور امام محمد را تھیا ہے۔ مروی ہے کہ علانیہ تعدیل بلاء اور فتنہ ہے۔ پھر کہا گیا کہ معدل کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ گواہ آزاد ہے، عادل اور جائز الشہاوت ہے، کیونکہ بھی بھی غلام بھی عادل ہوتا ہے اور کہا گیا کہ معدل صرف عادل کہنے پراکتفاء کرلے، اس لیے کہ حریت دار الاسلام سے ثابت ہے اور یہی اصح ہے۔

#### اللغاث:

﴿ تَوْ كَية ﴾ صفائى احوال كرنا، كردارى تقديق كرنا ـ ﴿ يبعث ﴾ بييج ـ ﴿ مستورة ﴾ يوشيده پيغام، خفيه خط ـ ﴿ معدّل ﴾ كرداركى توشيق سنددين والا ـ ﴿ يبحدع ﴾ وهوكدويا جائ گا ـ ﴿ تحرّ ز ﴾ بيخا، پرېيز كرنا ـ ﴿ بلاء ﴾ آزمائش ـ ﴿ حرّ ﴾ آزاد ـ

#### تزكيه كي اقسام اورطريقة كار:

اس سے پہلے جوعلانیہ اور خفیہ طور پر تعدیل کرنے کی بات آئی ہے یہاں سے اس کی وضاحت کی جارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تعدیل اور تزکیہ کی دوسمیں ہیں (۱) تزکیہ فی السر (۲) تزکیہ فی العلانیہ تزکیہ فی السر یہ ہے کہ قاضی گواہوں کا نام ونسب ان کا حلیہ اور ان کے محلے کی مجد کا نام لکھ کر چیکے سے اپنے کسی خاص معتمد کے ذریعے وہ تحریم کی اور معدل کے پاس روانہ کرے، اور پھر معدل کا کام بیہ ہے کہ وہ ان تمام امور کی تحقیق تفتیش کر کے نہایت راز داری کے ساتھ گواہوں کے حالات قاضی کے پاس روانہ کرے اور جس گواہ کی عدالت و دیانت اس کے نزدیک ثابت ہوجائے اس کے نام کے نیچے معدل یہ لکھ دے ھذا عدل پاس روانہ کرے اور جس گواہ کی عدالت و دیانت اس کے نزدیک ثابت ہوجائے اس کے نام کے نیچے معدل یہ لکھ دے ھذا عدل مرضی جائز الشہادۃ کہ یہ عادل ہے، پہندیدہ ہاور اس کی شہادت جائز ہے۔ اور جس گواہ میں کوئی نقص پائے اس کے متعلق کی تھے یا اس کی شہادت کے عدم مقبولیت کا اشارہ کردے تا ہم اس کا نقص اور عیب ظاہر نہ کرے، پھر خفیہ طور پر یہ تحریر قاضی کو واپس کردے اور اس بات کا ہم کمکن خیال رکھے کہ کسی بھی گواہ کو یا کسی شخص کو اس کی اطلاع نہ ہو ورنہ تو لوگ اس کے ساتھ دھو کہ بازی کریں گے اور اپنے حق میں رائے دینے اور وہ بیں مانے گاتو در پئے آزاد ہوں کے اس لیے ان وجو ہات کے پیش نظر معدل اپنا کام خفیہ طور پر انجام دیے گا۔

(۲) تعدیل وتزکیہ کی دوسری قتم لیعنی تزکیہ فی العلانیہ کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی گواہ اور معدل دونوں کو کبسِ قضاء میں جمع کرے اور پھر اپنے سامنے معدل سے گواہ کی تعدیل کرائے اور پوچھے کیا یہ وہی گواہ ہے جس کی تم نے تعدیل کی ہے تو معدل اشارے سے اس کی تعیین کرے تاکہ اشارہ اور تعیین سے دوسرے کی تعدیل کا شہبہ ختم ہوجائے۔

وقد کانت النح فرماتے ہیں کہ عہد اول یعنی عہدِ رسالت اور دورصحابہ میں صرف تعدیل کی ایک قسم یعنی علانیہ تعدیل رائج تھی، کیونکہ وہ خیر الفرون تھا اور اس عہد کے لوگوں میں امانت ودیانت غالب تھی اور کسی کی طرف سے ظلم وزیادتی کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں تھا، اس لیے اس دور میں صرف تعدیل علانیہ پر اکتفاء کیا گیا تھا، کیکن یہ دور بالکل قرن اول کے برعکس اور اپوزٹ ہے اور اس دور میں ہر طرف فتنہ وفساد کا بازار گرم ہے، اس لیے فقہائے کرام نے اس زمانے میں صرف خفیہ تعدیل پر اکتفاء کیا ہے، اس لیے حضرت امام محمد ولیشیڈ نے فرمایا کہ علانیہ تعدیل کرنا فتنہ اور بلاء کوآ واز دینا ہے۔

## ر آن البداية جلدال على المحالة المحالة المحارة ١٩ على الكام شهادت كيان على المحالة

نم قیل النے بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ تعدیل کرنے والے کو چاہئے کہ گواہ کی تصدیق و تعدیل ہیں ہو عدل جائز الشہادة کے ساتھ ساتھ ہو حربھی کیے اور اس کے آزاد ہونے کی بھی تصدیق کرے، کیونکہ بہت سے غلام بھی عادل ہوتے ہیں حالانکہ ان کی شہادت معتر نہیں ہے، اس لیے گواہ کے حربونے کی صراحت بھی ضروری ہے۔ لیکن بعض دوسرے مشائخ فرماتے ہیں کہ ھو حُو ّ اور جائز الشہادة کے کمات کا اضافہ کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے اور صرف ہو عدل پراکتفاء کرنا بھی درست ہے، کیونکہ گواہ کا دار الاسلام میں ہونا اس کے حراور آزاد ہونے کی ہین دلیل ہے۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے بہی قول اصح ہے۔

قَالَ وَفِي قَوْلِ مَنْ رَأَى أَنْ يَسْالَ عَنِ الشَّهُوْدِ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَصْمِ أَنَّةً عَدُلَّ، مَعْنَاهُ قَوْلُ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ وَلِيَّا يُوَمَّمُ وَلَيُّ يُوْسُفَ وَلِيَّا يُضَمَّدٍ وَلِيَّا يُضَمَّدٍ وَلِيَّا يُضَمَّدٍ وَلِيَّا يُضَمَّ تَوْكِيَةُ الْاَحْرِ إِلَى تَوْكِيَتِهِ، لِأَنَّ أَبِي يُوسُفَ وَلِيَّا يُضَمَّ تَوْكِيَةُ الْاَحْرِ إِلَى تَوْكِيَتِهِ، لِأَنَّ الْعَدَدَ عِنْدَةً شَرُطٌ، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُوْدِهِ أَنَّ الْحَصْمَ كَاذِبٌ فِي إِنْكَارِهِ مُنْطِلٌ فِي الْعَدَدَ عِنْدَةً شَرُطٌ، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُوْدِهِ أَنَّ الْحَصْمَ كَاذِبٌ فِي إِنْكَارِهِ مُنْطِلٌ فِي الْعَدَدَ عِنْدَةً شَرُطٌ، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُوْدِهِ أَنَّ الْحَصْمَ كَاذِبٌ فِي إِنْكَارِهِ مُنْطِلٌ فِي الْعَدَدَ عِنْدَةً هُولُونَ اللَّهُ إِنَّا أَنَّا عُمْ عُدُولً إِلَّا أَنَّاهُمُ أَخْطُأُ وَأَوْنَسُوا، أَمَّا إِذَا قَالَ صَدَقُوا إِلَّا أَنَّاهُمُ أَخْطُأُ وَأَوْنَسُوا، أَمَّا إِذَا قَالَ صَدَقُوا إِلَّا أَنَّهُمُ أَخْطُأُ وَأُونَسُوا، أَمَّا إِذَا قَالَ صَدَقُوا الْهُمُ عُدُولٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَقِدِ اعْتَرَفَ بِالْحَقِ.

تروج ہے : فرماتے ہیں کہ اس محف کے قول کے مطابق جس کی رائے میہ ہے کہ قاضی گواہوں سے ان کا حال معلوم کر ہے اس قول پر مدعیٰ علیہ کا میہ ہمنا مقبول نہیں ہے کہ گواہ عادل ہے۔ حضرات صاحبین عبیہ اللہ علیہ کا میہ کہ مدعی علیہ کی تعدیل جائز ہے لیکن امام محمد کے میہاں اس کی تعدیل کے ساتھ دوسرے کی تعدیل بھی ملائی جائے گی ، کیونکہ ان کے میہاں عدوشرط ہے۔ ظاہر الروایہ کی دلیل میہ کہ مدعی اور اس کے گواہوں کے گمان میں مدعی علیہ اپنے انکار میں جھوٹا ہے اور اپنے اصرار میں باطل پر ہے ، اس لیے وہ معدّل بننے کے لائق نہیں ہے۔اورصورتِ مسئلہ میہ ہے کہ جب مدعی علیہ نے یہ کہا کہ گواہ وال نے چوک ہوگئی یا یہ بھول گئے۔
لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ گواہوں نے بچ کہایا وہ عادل ہیں اور سیچ ہیں تو اس نے حق کا اقر ارکرلیا۔

#### مدّعی علیه کا خود تزکیه اور تعدیل کرنا:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرات صاحبین عُرِیاتہ کا کے یہاں قاضی کے لیے گواہوں کی تعدیل ضروری ہے خواہ مدعی علیہ اس میں طعن کر سے بہان قول پر تفریع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر معدّ ل کے بجائے خود مدعی علیہ نے مدعی کے علیہ اس معدیل کردی تو ظاہر الروایہ میں اس تعدیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، البتہ حضرات صاحبین عُرِیاتیا کے یہاں مدعی علیہ کی تعدیل جائز ہے، لیکن امام محمد مِرایت گلائے کے یہاں مدعی علیہ کی تعدیل کے ساتھ دوسرے کی تعدیل بھی شامل کی جائے گی، اس لیے کہ ان کے یہاں معدّ ل کا دوہونا شرط ہے، لہذا مدعی علیہ کی تعدیل کے ساتھ دوسرے معتبر آ دمی کی بھی تعدیل شامل کی جائے گئی۔

ووجہ المظاہر النع ظاہرالروامیر کی دلیل میہ کہ مدعی اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس وقت گواہ پیش کرتا ہے جب مدعیٰ علیہ مدعی کے دعوے کامنکر ہواور اپنے انکار پر جمار ہے اور مدعی مدعیٰ علیہ کواس کے انکار اور اصرار میں جھوٹا سمجھتا ہواور جوشخص کسی کے گمان میں جھوٹا ہوتا ہے اس کے حق میں اس کی تصدیق نہیں کی جاتی ، اس لیے مدعی علیہ کی تعدیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور وہ معدل بننے کے لائق نہیں ہوگا کیونکہ وہ مدعی کی نظر اور اس کے گمان میں جھوٹا ہے۔

و موضوع المسألة النح يهال سے ايک سوالي مقدر کا جواب ديا گيا ہے، سوال بدہ کہ مدعیٰ عليہ کا مدعی کے گواہوں کی تعديل کرنا اپنے نفس پر مدعی کے حق کا اقر ارکرنا ہے اور مقر کا اقر اراس کی ذات میں مقبول ہوتا ہے، کيونکہ مقر کا عادل ہونا شرطنہيں ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں مدعی علیہ جو معدل ہے اس کی تعدیل قبول ہونی چاہئے حالانکہ ظاہر الروایہ میں اس کی تعدیل کو معتر نہیں مانا گیا ہے۔ اس کا جواب بدہ کہ بدمسئلہ اس صورت میں وضع کیا گیا ہے جب مدعیٰ علیہ نے گواہوں کی تعدیل کرنے کے ساتھ ساتھ بدبھی کہددیا کہ بدعادل تو ہیں، لیکن ان سے چوک ہوگئ ہے یا بد بھول گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں مرعیٰ علیہ کی طرف سے بدا قرار نہیں ہوگا، بلکہ بدتعدیل ہوگی اور تعدیل کے لیے معدل کا عادل اور صادق ہونا شرط ہے حالا تکہ صورتِ مسئلہ میں مرعیٰ اور اس کے گواہوں کے اعتقاد میں مرعیٰ علیہ کا ذب ہے اس کی تعدیل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اس کے برخلاف اگر مدعیٰ علیہ نے بیکہا کہ گواہ عادل اور سچے ہیں تو اس صورت میں اس کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس نے اپنے اوپر مدعی کے حق کا اقرار کرلیا ہے، لہذا اس کا بیقول اقرار کی وجہ سے معتبر ہوگا نہ کہ تعدیل کی وجہ سے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ رَسُولُ الْقَاضِي الَّذِي يَسُأَلُ عَنِ الشَّهُوْدِ وَاحِدًا جَازَ، وَالْإِثْنَانِ أَفْضَلُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا لَيْ الْمُنَانِ وَالْمُرَادُ فِيهِ الْمُزَكِّي، وَعَلَى هذَا الْحِلَافِ رَسُولُ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّي وَالْمُتَرْجِمِ عَنِ الشَّاهِدِ، لَهُ أَنَّ التَّزْكِيَةَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ وِلَايَة الْحِلَافِ رَسُولُ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّي وَالْمُتَرْجِمِ عَنِ الشَّاهِدِ، لَهُ أَنَّ التَّزْكِيةَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ وِلَايَة الْحِلَافِ رَسُولُ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّي وَالْمُتَرْجِمِ عَنِ الشَّاهِدِ، لَهُ أَنَّ التَّزْكِيةَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، وَهُو بِالتَّزْكِيةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَمَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِيهِ، وَتُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كُمَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِيهِ، وَتُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كُمَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِيهِ، وَتُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كُمَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَة فِيهِ، وَتُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُدَودِ وَالْقِصَاصِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، وَلِهذَا لَايُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفُطَةُ اللَّهُ الْمُزَكِّي فِي الْمُؤْمِلُ الْقَضَاءِ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ أَمُنَّ حُكْمِي فِي الشَّهَادَةِ، وَلَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ أَنَّهُ لِيشَاوَةِ فَلَايَتَعَدَّاهَا.

ترویجمله: فرماتے ہیں کہ قاضی کا وہ قاصد جس سے گواہوں کے متعلق پوچھا جائے گا اگر ایک ہوتو جائز ہے اور دوہوں تو افضل ہے،
اور بید حضرات شیخین عِیشاً اللہ ہے۔ امام محمد رالتھا فرماتے ہیں کہ دو سے کم ہونا جائز نہیں ہے اور اس سے مزکی مراد ہے۔ اور اس
اختلاف پر مزکی کے پاس بھیجا جانے والا قاضی کا قاصد ہے اور گواہ کا مترجم ہے۔ امام محمد رالتھا کی دلیل بیہ ہے کہ تعدیل شہادت کے
معنی میں ہے، کیونکہ ولا یت قضاء ظہور عدالت پر مبنی ہے اور تزکیہ سے عدالت کا ظہور ہوجا تا ہے اس لیے اس میں عدد شرط ہوگا جیسے
اس میں عدالت شرط ہے اور جیسے حدود اور قصاص میں مزکی کا فہ کر ہونا شرط ہے۔ حضرات شیخین عِیشاً کی دلیل بیہ ہے کہ تزکیہ شہادت
کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے اس میں لفظ شہادت اور مجلسِ قضاء شرط نہیں ہے۔ اور شہادت میں عدد شرط ہونا ایک امر حکمی ہے اس
لیے وہ شہادت سے متجاوز نہیں ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿ لايتعدّاها ﴾ اس سے تجاوز نبیں کرے گا۔

#### مزى كے ليے عددكى شرط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ قاضی جن شخص کو گواہوں کی تعدیل اور تزکیہ کے لیے مقرر کرے اگر وہ ایک ہی ہوتو بھی جائز ہے البت اگروہ دوہوں تو افضل ہے اور یہ تھم حضرات شیخین بڑا النتا کے بہاں ہے، امام محمد والشیلا فرماتے ہیں کہ مزگی اور معد ل کا کم از کم دو ہونا ضروری ہے اور دو ہے کم ہونا جائز نہیں ہے، حضرات شیخین اور امام محمد والشیلا کا بھی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب قاضی نے مزگی اور معد ل کی طرف کوئی آ دمی بھیجا یا گواہ کی طرف ہے کی کو ترجمانی کرنے والامقرر کیا تو ان صورتوں میں بھی حضرات شیخین بھی اور محد ل کی طرف کوئی آ دمی بھیجا یا گواہ کی طرف ہے کہ کو ترجمانی کرنے والامقرر کیا تو ان صورتوں میں بھی حضرات شیخین کو ترجمانی کرنے والامقرر کیا تو ان صورتوں میں بھی حضرات شیخین کو ترجمانی کر دیاں ایک آ دمی کافی ہے اور دو آ دمیوں کا ہونا افضل ہے جب کہ امام محمد والشیلا کے یہاں دو آ دمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام محمد والشیلا کی دلیل میر ہے کہ کرتا کے بیاں ایک آ دو ہونا ہوں کی عدالت کا ظہور تزکیہ پر موقوف ہوگی اور شہادت کے لیے عدد اور عدالت شرط ہے، لہذا جو چیز شہادت کے ہم معنی ہے یعنی تزکیہ اس میں بھی عدد اور عدالت شرط ہوگی اور معد ل کا کم از کم دو ہونا عدد اور جا دوری ہوگا۔ اور جیسے حدود اور قصاص کے گواہوں کا تزکیہ کرنے والے معد ل کا ذکر ہونا ضروری ہے ایسے ہی ان کا دو ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اور جیسے حدود اور قصاص کے گواہوں کا تزکیہ کرنے والے معد ل کا ذکر ہونا ضروری ہے ایسے ہی ان کا دو ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اور جیسے حدود اور قصاص کے گواہوں کا تزکیہ کرنے والے معد ل کا ذکر ہونا ضروری ہے ایسے ہی ان کا دو ہونا بھی ضروری ہوگا۔

ولهما النح حفرات شخین عُراسی اور انجام پانا شرط ہے جب کہ شہادت کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے اس میں نہ تو لفظ شہادت شرط ہے اور نہ ہی مجلس قضاء میں اس کا واقع ہونا اور انجام پانا شرط ہے جب کہ شہادت میں یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ شہادت کے معنی میں نہیں ہے اور جب تزکیہ شہادت کے معنی میں نہیں ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں شرط بھی نہیں ہوں گی جو عدالت کے لیے شرط ہیں یعنی عدد وغیرہ ۔ اور جہاں تک شہادت میں عدد کے مشروط ہونے کا مسئلہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت میں عدد کی شرط خلاف قیاس نص قرآنی و استشہدوا شہیدین من ر جالکم سے ثابت ہے، ور نہ تو قیاس کا تقاضایہ ہے کہ دو گواہ نہ ہوں کیونکہ جس طرح ایک گواہ کی صورت میں کذب کا احتمال ہے اس طرح گواہ نے دو ہونے کی صورت میں بھی کذب کا احتمال ہے، اس لیے شہادت میں دو کی شرط خلاف قیاس کیا جا سکتا ہے، الہذا صورتِ مسئلہ میں امام مجمد والشھائے کا تزکیہ کو تعدیل پر قیاس کرنا درست نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر دوسری چیز کو قیاس کیا جا سکتا ہے، الہذا صورتِ مسئلہ میں امام مجمد والشھائے کا تزکیہ کو تعدیل پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَلَايُشْتَرَطُ أَهْلِيَةُ الشَّهَادَةِ فِي الْمُزَكِّيُ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ حَتَّى صَلَحَ الْعَهْدُ مُزَكِّيًا فَأَمَّا فِي تَزْكِيَةِ الْعُلَانِيَةِ فَهُوَ شَرْطٌ وَكَذَا الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ رَمَى اللَّمَّيُةِ لِانْحِتِصَاصِهَا بِمَجْلِسِ الْقَصَاءِ، قَالُوْا يُشْتَرَطُ الْأَرْبَعَةُ فِيْ تَزْكِيَةِ شُهُوْدِ الزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهُ آيَةِ.

تركيمه: اورخفيه تزكيه مين مزى مين شهادت كى الميت شرطنبين ب، يهى وجهب كه غلام كا مزكى موناصيح ب، ليكن علانيه تزكيه مين

### ر أن البداية جلدال كالمحالة المحالة ال

اہلیتِ شہادت شرط ہے نیز عدد بھی بالا تفاق شرط ہے جیسا کہ امام خصاف ؒ نے بیان کیا ہے، کیونکہ علانیہ تزکیمجلسِ قضاء کے ساتھ خاص ہے۔ حضرات مشاکخ نے فرمایا کہ امام محمد را شیلا کے یہاں شہو وزناکی تعدیل کرنے والوں کا چار کے عدد میں ہونا شرط ہے۔

#### اللغاث:

﴿ سَرٌّ ﴾ خفيه، پوشيده - ﴿ عبد ﴾ غلام -

#### مزى مين الميت شهادت كى شرط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ بر اور خفیہ طور پر تعدیل کرنے والے معدل اور مزکی میں اہلیتِ شہادت یعنی آزاد ہونا شرطنہیں ہے،
اسی وجہ سے فقہائے کرام نے غُلام کے مزکی اور معدّل ہونے کو ہری جھنڈی دکھائی ہے، البتہ علانیہ تعدیل اور تزکیہ کرنے والے کے
لیے شہادت کا اہل ہونا شرط ہے اور بہ قول اہام خصاف علانیہ تعدیل میں مزکی اور معدّل کا دو ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ علانیہ تعدیل مجلسِ قضاء کے ساتھ خاص ہے اور کہلسِ قضاء کے ساتھ اس کا خاص ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علانیہ تعدیل شہادت کے معنی میں ہے اور جب وہ شہادت کے معنی میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں شرا لکا شہادت مشروط ہوں گی اور شہادت کے لیے حریت، عدالت اور عدوشرط ہیں البذا علانیہ تزکیہ کے لیے بھی میہ چیزیں شرط ہوں گی۔ اور اہام محمد والتھ اللہ نے تزکیہ کو شہادت پر قیاس کیا ہے چنا نچہ جس طرح میں شہادت زنا میں ان کے یہاں چارگواہوں کا ہونا ضروری ہے اسی طرح ان کے یہاں شہود زنا کا تزکیہ کرنے والوں کا بھی چار کی تعداد میں ہونا ضروری ہے۔





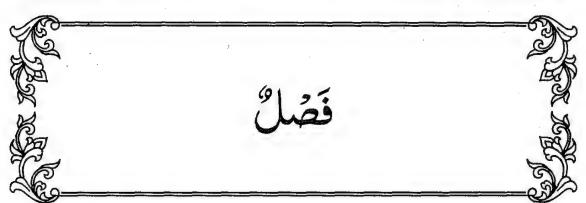

#### بیان چیزوں کے بیان میں ہے جن کی گواہی اٹھائی جاتی ہے یعنی جن چیزوں کی گواہی پیش کرنے کے لیےلوگ گواہ بنتے ہیں۔

وَمَا يَحْتَمِلُهُ الشَّاهِدُ عَلَى ضَرْبَيُنِ أَحَدُهُمَا مَايَثْبُتُ حُكُمهُ بِنَفْسِهٖ مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَادِ وَالْغَضَبِ وَالْقَتْلِ وَمَا يَحْتَمِلُهُ النَّيْعِ وَالْإِقْرَادِ وَالْغَضَبِ وَالْقَتْلِ وَحُكُمِ الْحَاكِمِ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ أَوْرَاهُ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يُشْهَدُ عَلَيْهِ، لِأَنَّةُ عَلِمَ مَاهُوَ الْمُوْجِبُ وَحُكُمِ الْحَاكِمِ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ أَوْرَاهُ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يُشْهَدُ عَلَيْهِ، لِأَنَّةُ عَلِمَ مَاهُوَ الْمُوجِبُ بِنَفْسِهِ وَهُو الرَّكُونَ فِي إِطْلَاقِ الْآذَاءِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِنَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الزخرف: ٨٦)، وقال النَّهُ مُس فَاشْهَدُ، وَ إِلَّا فَدَعْ.

ترجمل : گواہ جن چیزوں کی گواہی اٹھا تا ہےان کی دو تسمیں ہیں (۱) ان میں سے ایک وہ ہے جس کا تھم بذات خود ثابت ہوتا ہے جیسے بیج ، اقرار، غصب ، قبل اور حاکم کا تھم چنا نچہ جنب گواہ نے اسے س لیا یا دیکھ لیا تو اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے اگر چہ اسے اس کے متعلق گواہ نہ بنایا گیا ہو، اس لیے کہ گواہ نے وہ چیز جان لی جو بذات خود موجب ہے اور ادائے شہادت کے جواز میں علم ہی رکن ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ' سوائے اس شخص کے جو ت کے ساتھ گواہی دے اس حال میں کہ وہ لوگ اسے جانتے ہوں' اور آپ منافی نے ارشاد فرمایا جب تم آفاب کی طرح اسے جان لوت گواہی دو ور نہ اسے چھوڑ دو۔

#### اللغاث:

ویحتمله به جس کوافھاتا ہے۔ ﴿ داه ﴾ اس کود یکھا۔ ﴿ وسعه ﴾ اس کو گنجائش دی گئی ہے۔ ﴿ دع ﴾ چھوڑو۔ ﴿ موجب ﴾ سیب، ثابت کرنے والا۔

#### تخريج

اخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الاحكام، حديث رقم: ٧٠٤٥.

#### كواه بنيا اوركواه بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ گواہ جن اشیاء کا گواہ بنتا ہے، درجن چیزوں کی گواہی وہ اپنے ذیے لیتا ہے ان کی دوقتمیں ہیں (۱)

ر ان الہدایہ جلد اس کے بیان میں کے خود تا ہت ہوجاتا ہے اور ان میں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کی شخص نے بیخ ، اقر ارغصب اور قبل من ہو ہے جن کا محم بذات خود ثابت ہوجاتا ہے اور ان میں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کی شخص نے بیخ ، اقر ارغصب اور قبل کا مشاہدہ کیا یا حکم حاکم کی ساعت کی تو محض مشاہدہ کرنے اور دیکھنے نیز سننے سے وہ شخص اس امر کا خود بخو داور الله مینک طور پر گواہ بن جائے گا اور اسے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی ، کیونکہ گواہ بننے اور گواہ ہی دینے کے لیے جا نکاری اور واقفیت کی ضرورت در کار ہواتی ہواتی ہواتی ہواتی ہواتی ہواتی ہوا نکاری اور واقفیت کی ضرورت در کار اللہ خواتی دیں اور وہ اس سے واقف بھی ہوں تو ان کی گواہی معتبر ہے اس طرح حدیث پاک اللہ لیعنی جولوگ کسی معاملہ کو جان اور بہم کر گواہی دیں اور وہ اس سے واقف بھی ہوں تو ان کی گواہی معتبر ہے اس طرح حدیث پاک میں ہو با ذا علمت اللہ کہ جب تم آقاب نصف النہار کی طرح وضاحت کے ساتھ کسی چیز کے متعلق جان لوجھی زبان کھولو ور نہ ماموش رہو ، ان دونوں نصوص سے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت کے لیے مشہود بہ سے واقف ہوجائے گا اور اس کے لیے گواہ یہ یا تھا موجائے گا اور اس کے لیے گواہی دینا حائز ہوگا۔

سے انسان مشہود بہ سے واقف ہوجاتا ہے اس لیے گواہ بنائے بغیر بھی وہ ادائے شہادت کا مستحق ہوجائے گا اور اس کے لیے گواہی دینا حائز ہوگا۔

قَالَ وَيَقُولُ اَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ وَلَا يَقُولُ اَشْهَدَنِي لِأَنَّهُ كِذُبٌ، وَلَوْسَمِعَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَلَوْسَمِعَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَلَوْفَسَرَ لِلْقَاضِيُ لَا يَقْبَلُهُ لِأَنَّ النَّغْمَةَ تَشْبَهُ النَّغْمَةَ فَلَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ إِلَّا إِذَا كَانَ دَحَلَ الْبَيْتَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَيْتِ مَسْلَكُ غَيْرِهِ فَسَمِعَ إِقْرَارَ الدَّاخِلِ وَلَا يَرَاهُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، لِأَنَّهُ حَصَلَ الْعِلْمُ فِي هٰذِهِ الصُّورَةِ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ گواہ یوں کے جمعی گواہی دیتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا''اور بینہ کیے کہ اس نے مجھے گواہ بنایا ، کیونکہ بیہ جھوٹ ہے۔ اور اگر اس نے پردے کے چیچے سے سنا ہوتو اس کے لیے گواہی دینا جائز نہیں ہے ، اور اگر اس نے قاضی سے اس کی وضاحت کر دی تو قاضی اس کو قبول نہیں کرے گا ، کیونکہ آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے ، لہذا علم حاصل نہیں ہوگا ، الا بیا کہ گواہ مکان میں داخل ہوا ہوا ور اس نے بیادہ کو اس کے بیچے گیا اور اس کے داخل ہوا ہواور اس نے بیادہ کو کی دوسرانہیں ہے پھر وہ درواز سے پر بیچے گیا اور اس کے علاوہ گھر کا کوئی دوسرا دروازہ نہ ہو پھر اس نے گھر میں موجود شخص کی آواز سی اور اسے دیکھا نہیں تو اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے ، کیونکہ اس صورت میں علم حاصل ہو چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿ اَشهدنی ﴾ اس نے مجھ کو گواہ بنایا ہے۔ ﴿ حجاب ﴾ پردہ، آڑ۔ ﴿ فَسَّر ﴾ وضاحت کر دی۔ ﴿ نعمة ﴾ آواز۔ ﴿ مسلك ﴾ راست، گزرنے كى جگد۔

#### كواه بنينا اور كواه بنانا:

مسکلہ بیہ ہے کہ جب دیکھ کریا کوئی چیز من کر کسی کو بیچ یا اقرار یا غصب وغیرہ کاعلم حاصل ہوجائے اور پھراس سے گواہی طلب کی جائے تو وہ شخص یوں کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے بیچ وشراء کی ہے یا فلاں نے فلاں چیز کا اقرار کیا ہے یا فلاں نے فلاں کو

# ر آن البدايه جلد الم المسترك المام المسترك المام الما

قتل کیا ہے۔اوروہ بینہ کہے کہ فلاں نے بھے یا اقرار پر مجھے گواہ بنایا ہے، کیونکہ ایسا کہنے کی صورت میں وہ مخض جھوٹا ہوجائے گا اس لیے کہاہے کی نے بھی گواہ نہیں بنایا ہے،الہذاوہ جھوٹ سے بچنے کے لیے یہی کہے آشھکۂ اند بناع اُو افر النج۔

البتۃ اگرکوئی شخص کمی کمرے میں داخل ہوجائے اور اس کمرے میں مدی علیہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہ ہو پھروہ اس کمرے کے دروازے پر آگر بیٹھ جائے اور اس کمرے کے علاوہ دوسرا دروازہ نہ ہو پھروہ شخص دروازے پر بیٹھ کر اندر موجود شخص کی بات اور اس کا اقرار سنے تو اب اس کے لیے سنی ہوئی بات پر شہادت دینا جائز ہے اگر چہ اس نے مقرکو دیکھانہیں ہے، کیونکہ جب کمرے میں مُقِر کے علاوہ دوسرے کود کیھنے کا اشتباہ اور احتمال ختم ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں سنی ہوئی بات مقربی کی ہوگی اور اس ساع سے اسے علم حاصل ہوجائے گا اور علم ہی ادائے شہادت کے لیے شرط ہے، اس لیے اس شرط کے پائے جانے سے اس شخص کے لیے گواہی دینا درست اور جائز ہوگا۔

وَمِنْهُ لَا يَغْبُتُ حُكُمُهُ بِنَفُسِهٖ مِثْلُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَإِذَا سَمِعَ شَاهِدًا يَشْهَدُ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ غَيْرُ مُوْجِبَةِ بِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا تَصِيْرُ مُوْجِبَةً بِالنَّقُلِ إِلَى مَجْلِسِ عَلَى شَهَادَتِهِ إِلَّا أَنْ يُشْهِدُ الشَّاهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ لَمْ يَسَعُ الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِنَابَةِ وَالتَّحْمِيْلِ، وَلَمْ يُوْجَدُ، وَكَذَا لَوْ سَمِعَةُ يُشْهِدُ الشَّاهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ لَمْ يَسَعُ لِلسَّامِعِ أَنْ يَشْهَدَ، لِلْنَّاهِ مَاحَمَّلَةً وَإِنَّمَا حَمَّلَ غَيْرَةً.

ترجملہ: اور حملِ شہادت کی دوسری قتم وہ ہے جس کا حکم بذات خود ثابت نہ ہو جیسے گواہی پر گواہی دینا چنا نچرا گرکسی نے کسی گواہ کو جن کی شہادت دینا جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ شاہد سامع کو اپنی گواہی پر گواہ بنادے، کیونکہ شہادت بذات خود موجب نہیں ہے بلکہ وہ مجلسِ قضاء کی طرف منتقل کرنے سے موجب ہوتی ہے، لہذا شاہد کے لیے سامع کو نائب بنانا اور اس پر بارشہادت کو ڈالنا ضروری ہے اور ان میں سے (یہاں) کچھنہیں پایا گیا۔ ایسے ہی کسی نے شاہد کو اپنی شہادت پر دوسرے شاہد کو گواہی دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل نے سامع پر گواہی کا بار شہادت پر دوسرے شاہد کو گواہی دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل نے سامع پر گواہی کا بار نہیں لادا بلکہ اس کے علاوہ دوسرے شاہد پر لادا ہے۔

#### اللغاث:

﴿يُشْهَدَ ﴾ اس كوكواه بنايا جائے - ﴿موجبة ﴾ ثابت كرنے والى،سبب، واجب كرنے والى - ﴿إنابة ﴾ قائم مقام بنانا،

# ر آن البدایہ جلدی کے اس کی سے اس کی اس کی اس کی کامشہادت کے بیان میں کے مائز البدایہ جلدی کے بیان میں کے نائز والب البدایہ جو دور نہیں ہے۔ والم یسع کی تنجائش نہیں ہے، ناروا ہے۔

یہاں سے حملِ شہادت کی دوسری قتم کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ طریقہ جس کا تھم بذات خود ثابت نہ ہواوراس میں گواہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہووہی حملِ شہادت کی دوسری قتم ہےاوراس کی مثال شہادت علی الشہادت یعنی گواہ ی پر گواہ ی دینا ہے، لہذا جب تک اصلی گواہ اپنی شہادت پر دوسرے کو گواہ اور اپنا نائب نہیں بنائے گا اور اسے مجلسِ قاضی میں نیابت نہیں سونے گا اس وقت تک فہ کورہ نائب کے لیے اصلی گواہ کی شہادت کوئی کرشہادت دینا جائز نہیں ہوگا اس کی مثال ایس ہے جیسے سلیم نے کہیں نعمان اور سلمان کومعاملہ کرتے ہوئے دیکھا اور سنا اور وہ ان کے معاملہ میں اس بات کا گواہ ہوگیا کہ سلمان پر نعمان کے پانچ سورو بے واجب الا داء ہیں پھر کہیں شاہد اصلی یعنی سلم نے اپنی اس شہادت کو بیان کیا اور رضوان نے اسے سن لیا تو اب رضوان کے لیے اس شہادت کو بیان کیا اور رضوان نے اسے سن لیا تو اب رضوان کے لیے اس شہادت کے ذریعے سلمان سے نعمان کو پانچ سورو ہے دلوانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس معالے میں رضوان سامع ہے شاہداور گواہ نہیں ہے، بلکہ شاہدتو در اصل سلیم ہے لہذا جب تک سلیم قاضی کی مجلس میں اپنی شہادت رضوان کی طرف منتقل نہیں کرے گا اس وقت تک رضوان کے لیے سلیم کی شہادت و بیا اور اسے منتقل کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اس کی دلیل بیہ ہے کہ اصل یعنی سلیم کی شہادت بذات خود کسی تھم کی موجب نہیں ہے، بلکہ بیشہادت قاضی کی مجلس میں اداء کرنے سے موجب ہوگی چنانچہ جب اصل شاہد قاضی کی مجلس میں اپنی شہادت اداء کرکے اسے دوسرے کی طرف منتقل کرے گا اور دوسرے کو وہ تحملِ شہادت کا نائب بنائے گا اس وقت شہادت موجب تھم ہوگی اور دوسرے کے لیے اس شہادت کے ذریعے حق دلوانا درست اور جائز ہوگا۔ اورصورت مسئلہ میں چونکہ اصل کی طرف سے نائب بنانا اور دوسرے کو ادائے شہادت کا تحمل قرار دینانہیں پایا گیا ہے اس لیے دوسرے کے لیے اسے اداء کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

و کذا لو سمعه النج اس کا حاصل یہ ہے کہ نار مثلا کسی معاملے کا اصلی شاہد ہے اور اس نے اپنی شہادت کو کبلسِ قاضی میں امتیاز کی طرف منتقل کر دیا اور ارشد شاہدِ اصلی یعنی نار کی انابت اور منتقلی والی گفتگوس رہا تھا تو اب سامع یعنی ارشد کے لیے شاہدِ اصلی یعنی نار کی شہادت پر شہادت کا متحمل بنایا ہے نہ کہ ارشد کو ، لہٰذا یعنی نار کی شہادت کا متحمل بنایا ہے نہ کہ ارشد کو ، لہٰذا ارشد کے لیے اس بچ میں کو دنا ہر گر درست نہیں ہے۔ ہاں امتیاز ایسا کرسکتا ہے ، کیونکہ وہ شاہدِ اصلی یعنی نار کا نائب ہے۔

قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِلشَّاهِدِ إِذَا رَأَى خَطَّهُ أَنْ يَشُهَدَ إِلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ الشَّهَادَةَ، لِأَنَّ الْخَطَّ يَشُبَهُ الْخَطَّ فَلَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ، قِيْلَ هَٰذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰ الْكَانِيْةِ، وَعِنْدَهُمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشُهَدَ، وَقِيْلَ هَٰذَا بِالْإِتِّفَاقِ، وَإِنَّمَا الْحِلَافُ فِيْ هَنْ الْإِنَّ فَلَى اللَّهِ الْمَا إِذَا وَجَدَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ فِي دِيْوَانِهِ أَوْ قَضِيَّتِه، لِأَنَّ مَا يَكُونُ فِي قَمْطُرِه فَهُو تَحْتَ حَتَمِه الْحِلَافُ فِي عَلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ، وَلَا كَذَالِكَ الشَّهَادَةُ فِي الصَّكِ لِأَنَّهُ فِي يَدِ غَيْرِه، وَعَلَى هَذَا إِذَا تَذَكَّرَ الْمَجْلِسَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الشَّهَادَةُ أَوْ أَخْبَرَهُ قَوْمٌ مِمَّنُ يَرْقَى بِهِ إِنَّا شَهِدُنَا نَحْنُ وَأَنْتَ.

آن الہمابیہ جلد اللہ جلیں کہ گواہ کے لیے اپنا خط د کھ کر گواہی دینا جائز نہیں ہالا یہ کہ اے گواہی یاد آجائے ، کیونکہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے اسے علم حاصل نہیں ہوگا۔ کہا گیا کہ بیامام ابوحنیفہ والٹیلا کے قول پر ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں اس کے لیے گواہی دینا حلال ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ متفق علیہ ہے اور اختلاف اس صورت میں ہے جب قاضی اپنی رجمئر میں کی کہ شہادت یا گئے گئے ہوگا اور کی بیشی رجمئر میں کی شہادت ایک نہیں ہوگا وہ اس کی مہر کے تحت ہوگا اور کی بیشی سے محفوظ ہوگا، الہذا اس سے قاضی کوعلم حاصل ہوجائے گا۔ اور دستاویز میں کھی ہوئی شہادت ایک نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ دوسرے کے قضہ میں ہے۔

اور اسی اختلاف پر ہے جب وہ مجلس یاد آئی جس میں اس نے گواہی دی تھی یا کسی ایسی جماعت نے گواہ کوخبر دی جس پر اسے اعتاد ہو کہ ہم نے اور تم نے گواہی دی تھی۔

#### اللغاث:

﴿ خط ﴾ تحریر۔ ﴿ يتذكر ﴾ ياد آجائے۔ ﴿ ديوان ﴾ رجسُ ، سركارى دستاديزات كا دفتر۔ ﴿ قضية ﴾ علم نامه، فيصله۔ ﴿ قصطر ﴾ فائل، ذاتى ريكارڈ۔ ﴿ حتم ﴾ مهر۔ ﴿ صك ﴾ دستاديز، قانونی طریقے سے لکھی ہوئی تحریر، اسٹامپ بيپروغيره۔ ﴿ ينق ﴾ اعتاد كرتا ہے۔

#### تحريره مکه کر گواني دينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی معالمے میں گواہی دی تھی اور گواہی کواس نے اپنی ڈائری میں قلم بند کرلیا تھا، لیکن جس معالمے میں گواہی دی تھی اسے تحریز نہیں کیا تھا پھر پچھ وصہ بعدا ہے فد کورہ شہادت کی ضرورت پڑی اور اس نے اپنی ڈائری میں اس شہادت کو کھا ہوا دیکھا، لیکن اسے وہ مقدمہ اور معاملہ نہیں یا د آیا جس میں اس نے شہادت دی تھی اور نہ ہی گواہی دینا یاد آیا تو کیا محض تحریر دیکھ کراس کے لیے گواہی دینا جائز ہے؟ اس سلسلے میں تمین اقوال ہیں (۱) پہلا قول جوامام قد وری کا ہے وہ عدم جواز کا ہے محض تحریر دیکھ کراس کے لیے گواہی دینا جائز ہے؟ اس سلسلے میں تمین اقوال ہیں اس سے متفقہ طور پرنا جائز کہا ہے یعنی محض تحریر دیکھ کراس شخص کے لیے گواہی دینا کی اجازت نہیں ہے اور ان دونوں قولوں کی دلیل ہے ہے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے اور جب تک مقدمہ یا دہیں آئے گااس وقت گواہ کوکی بھی مقدے کا قطعی علم حاصل نہیں ہوگا اور علم کے بغیر گواہی دینا درست نہیں ہے، اس لیے محض تحریر دیکھ کر گواہی دینا جائز نہیں ہے۔

قیل ہذا النع فقیہ ابواللیث سمرقندی اورش الائمہ وغیرہ نے تحریر دیکھ کر گواہی دینے کے عدم جواز کو حضرت امام اعظم رکھیں گاتھیا۔

کا قول بتایا ہے اور حضرات صاحبین میجائیا کے یہاں اسے جائز قرار دیا ہے۔ (بنایہ: ۸رص ۱۳۹۹) یہی تیسرا قول ہے جس میں امام اعظم والشیلا اور حضرات صاحبین کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے ورنہ تو پہلے اور دوسرے قول میں اس مسلے میں متفقہ طور پر عدم جواز شہادت کا فیصلہ عالی کیا گیا ہے اور اختلاف ذکر کیا گیا ہے ورنہ تو پہلے اور دوسرے قول میں اس مسلے میں متفقہ طور پر عدم جواز شہادت کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور اختلاف ضرف اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے جب قاضی نے اپنے رجٹر میں گواہوں کی گواہی کو دیکھالیکن جس معاملہ میں گواہی دونوں صورتوں میں امام معاملہ میں گواہی دونوں صورتوں میں امام

### ر آن البداية جلد ال يوسي المستحد ٢٨ المستحد الكام شهادت كيان ين

اعظم ولیٹھائے سے بہاں جب تک کواہی اوراس سے متعلق معاملے کی پوری تحقیق نہ ہوجائے اس وقت قاضی تحض تحریراور کھی ہوئی شہادت کی بنیاد پرکوئی فیصلنہیں کرےگا، کیونکہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے اس لے مقدمہ یاد نہ ہونے کی صورت میں معاملہ مشتبہ رہے گا اور قاضی کا اس طرح فیصلہ کرنا دوسرے کو لے ڈو بےگا۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین عیران ان صورتوں میں قاضی کا فیصلہ کرنا جائز ہے ، کیونکہ جب قاضی کے ریکارڈ بک اوراس کی فائل میں شہادت اوراس کے متعلق تحریر موجود ہے اوراس پر قاضی کی مہر گئی ہوئی ہے تو وہ شہادت کی بیش سے محفوظ ہے اوراس کے متعلق تحریر موجود ہے دراس کے متعلق واقعہ یاد نہیں ہے تو اس کا جواب محفوظ ہے اوراس کے محقوظ ہونا سے متعلق واقعہ یاد نہیں ہے تو اس کا جواب سے کہ قاضی ہجوم کارکا شکار رہتا ہے اور ہر واقعہ کو محفوظ رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس لیے اگروہ کوئی واقعہ بھول جائے لیکن اس کی شہادت اس کے پاس تحریر ہواور پھر مدی اپنے حق کا دعوی کرے تو اس شہادت کے مطابق قاضی کے لیے فیصلہ کرنے کی گئجائش ہے ، کیونکہ مذکورہ شہادت جب قاضی کے پاس ہوگی تو اس کے ذریعے بہت حد تک اسے اُس شہادت سے متعلق واقعہ بھی یاد آ جائےگا۔ اس لیے اس کے لیے فیصلہ کرنا درست ہوگا۔ (عمایہ وہ بنایہ)

وعلی ہذا اللخ فرماتے ہیں کہ گواہ نے یہ یاد کرلیا کہ میں نے فلاں مجلس میں گواہی تودی تھی لیکن یہ نہ یاد کرسکا کہ کس معاطے کی گواہی دی تھی لیکن معتمد قوم نے اسے بتایا کہ بھائی ہم نے اور آپ نے سب نے مل کر گواہی دی تھی لیکن گواہی سے متعلق واقعہ یاد نہیں آیا تو اس صورت میں بھی امام اعظم ولٹھیا کے یہاں وہ گواہی نہیں دے سکتا ، لیکن حضرات صاحبین وطبیقا کے یہاں دے سکتا ہے یہ فقید ابواللیث وغیرہ کی رائے ہے۔ اور دوسرے مشاکخ کی رائے ہے ہے کہ کس کے یہاں بھی وہ شخص گواہی نہیں دے سکتا۔

قَالَ وَلَا يَجُوْزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَايِنُهُ إِلَّا النَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ وَاللَّحُولَ وَوِلَايَةَ الْقَاضِيُ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا أَخْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَعْقُ بِهِ، وَهذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَجُوزَ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ وَذَٰلِكَ بِالْعِلْمِ وَلَمْ يَحْصُلُ فَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ هذِهِ الْأُمُورَ الشَّهَادَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمُشَاهِدَةِ وَذَٰلِكَ بِالْعِلْمِ وَلَمْ يَحْصُلُ فَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ هذِهِ الْأُمُورَ وَلَاكَ بِالْعِلْمِ وَلَمْ يَحْصُلُ فَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ هذِهِ الْأُمُورَ وَلَاكُ بِالْعِلْمِ وَيَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامٌ تَبْقَى عَلَى انْقِضَا الْقُرُونِ فَلَوْلَمُ يُقْبَلُ فِيْهَا لَكَتَعَلَّقُ بِهِ النَّسَامُعِ أَدُّى إِلَى الْحَرَجِ وَتَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِآنَة يَسْمَعُهُ كُلُّ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالتَسَامُعِ أَدُّى إِلَى الْحَرَجِ وَتَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِّانَّ يَسْمَعُهُ كُلُّ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الشَّهُ وَلَا لَعْ الْعَوْدُ وَالْكَ بِالتَّسَامُعِ أَدُى اللَّهُ مِنْ يَقِي بِهِ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْورُهُ وَاحِدُولُ الْنَ يُعْمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْلِلُ وَاحِدُ وَاحِدٍ أَنْ يُحْطُلُ لَقُومُ وَالْمَوْتِ يُحْمَالُ لَهُ وَاحِدُولُ وَاحِدُولُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُولُ وَاحِدُ وَاحِدُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُ وَاحِدُولُ وَاحِدُولُولُ وَاحِدُولُ وَاحِدُولُ وَاحِدُولُولُ وَاحِدُولُ وَاحِدُ وَاحِدُولُولُ وَاحِدُولُ وَلَا الْعَالُ فِي الْمُوتِ يُحْدُلُونَ وَاحِدُهُ وَاحِدُولُ وَاحِدُولُولُولُ وَاحِدُولُولُ وَلَالُكُولُ وَاحْدُولُولُ وَاحْدُولُ وَاحِدُولُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُولُ وَاحِدُولُ وَاحِدُولُوا وَاحْدُولُولُ وَاحْدُولُولُ وَاحِدُولُ وَاحْدُولُ وَاحِدُولُ وَاحْدُولُولُولُولُولُولُ وَاحِدُولُولُ و

# ر آن البدايه جلد ال يوسي المستروة وسي المستروة والكام شهادت كيان ميل

لِأَنَّهُ قَلَمَا يُشَاهِدُ حَالَهُ غَيْرُ الْوَاحِدِ، إِذِا الْإِنْسَانُ يَهَابُهُ وَيَكُرَهُ فَيَكُونُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَلَا كَنْ لِللَّهَامُ وَيَكُونُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَلَا كَنْ لِللَّهَامُعِ كَذَالِكَ النَّسَامُعِ لَا لَيْسَامُعِ لَا لَيْسَامُعِ لَمْ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا أَنَّ مُعَايِنَةَ الْيَدِ فِي الْأَمْلَاكِ مُطْلِقٌ لِلشَّهَادَةِ ثُمَّ إِذَا فَسَّرَ لَا تُقْبَلُ كَذَا هَذَا .

تروج مل : فرماتے ہیں کہ گواہ کے لیے اس چیز کی گواہی دینا جائز نہیں ہے جس کا اس نے مشاہدہ نہ کیا ہو۔ سوائے نسب، موت، نکاح، دخول اور ولا یت قاضی کے چنا نچہ اس کے لیے ان چیز وں کی گواہی دینا جائز ہے بشر طبکہ گواہ کو ان چیز وں کے متعلق کسی نے باخبر کیا ہواور بیاستحسان ہے اور قیاس بیہ ہے کہ جائز نہ ہو، کیونکہ شہادت مشاہدہ سے مشتق ہے اور مشاہدہ علم سے حاصل ہوتا ہے لہذا بیہ بھے کی طرح ہوگیا۔

استحمان کی دلیل میرے کہ میرا پیے امور ہیں جن کے اسباب معاینہ کے ساتھ چندخواص لوگ مختص ہیں اوران کے ساتھ ایسے احکام متعلق ہیں جو زمانے گذرنے کے ساتھ بھی باقی رہتے ہیں، لہذا اگر ان امور میں باہمی ساعت پر شہادت مقبول نہیں ہوگی تو میہ مفضی الی الحرج ہوگا اور اس سے احکام معطل ہوجائیں گے۔ برخلاف بچ کے، کیونکہ اسے ہرشخص سنتا ہے اور گواہ کے لیے ساعت پر اشتہار کے ساتھ گواہی دینا جائز ہے اور اشتہار تو اتر سے ہوگا یا کسی معتمد کے خبر دینے سے ہوگا جیسا کہ قد وری میں بیان کیا ہے۔

اوردوعادل مردیا ایک مرداور دوعورتوں کا گواہ کوخبر دینا شرط ہے تا کہ اسے ایک گونہ علم حاصل ہوجائے۔اور کہا گیا کہ موت کی خبر میں ایک مردیا ایک عورت کی گواہی پر اکتفاء کرلیا جائے گا اس لیے کہ ایک کے علاوہ کم ہی میت کے حال کا مشاہرہ کرتا ہے، کیونکہ آدمی موت سے ڈرتا ہے اور اسے ناپیند کرتا ہے لہٰدا (اس میں) عدد کومشر وط قرار دینے میں پچھ حرج ہے۔اور نسب اور نکاح کا میرحال نہیں ہے۔

اور مناسب بیہ ہے کہ گواہ ادائے شہادت کو مطلق رکھے اور اس کی وضاحت نہ کرے الیکن اگر اس نے قاضی کے سامنے بیہ تفسیر کردی کہ وہ سن کر شہادت کی اجازت دیتا ہے۔ کے کہ مشاہدہ شہادت کی اجازت دیتا ہے لیکن اگر گواہ نے وضاحت کردی تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ایسے ہی بی بھی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لَم يعاينه ﴾ جس كاخودمثامده نهيس كيا۔ ﴿ يسعه ﴾ اس كواجازت ہے۔ ﴿ ينق ﴾ اعمّادكرتا ہو۔ ﴿ انقضاء ﴾ گزرجانا، ختم ہو جانا۔ ﴿ قوون ﴾ صديان، كى زمانے۔ ﴿ تسامع ﴾ سى سائى بات پر اعتبار كرنا۔ ﴿ تعطيل ﴾ التواء، كام كا رُك جانا۔ ﴿ إخبار ﴾ خبردينا۔ ﴿ يهابة ﴾ اس سے ڈرتا ہے۔ ﴿ يكوه ﴾ ناپندكرتا ہے۔ ﴿ يايفسّر ﴾ وضاحت نه كرے۔

#### بن دیکھی چیزوں کی گواہی وینا:

مسکلہ بیہ ہے کہ کسی بھی مخف کے لیے ایسی چیز کے متعلق گواہی دینا جائز نہیں ہے جس کا اس نے مشاہدہ اور معاینہ نہ کیا ہو، البتہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق مشاہدہ کے بغیر بھی محض ساعت سے گواہی دینا جائز ہے (۱) نسب (۲) موت (۳) نکاح وإنما يجوز النح يهال سے ايک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال يہ ہے کہ جن پائج امور ميں آپ نے استحمانا ساع اور خبر ك ذريع شهادت كو جائز قرار ديا ہے وہ جميں سليم نہيں ہے، كونكہ يہ كتاب اللہ كے خالف ہے اس ليے كہ كتاب ميں إلا من شهد بالحق و هم يعلمون كے فرمان سے ادائے شهادت كے ليے مشہود به كو جاننا ضرورى قرار ديا گيا ہے جب كہ معاينہ اور مشاہدہ ك بغير علم حاصل نہيں ہوسكتا، اس ليے حض ساع سے شهادت كو جائز قرار دينا درست نہيں ہے۔ اس كا جواب بيہ ہے كہ جس طرح مشاہدہ سے علم حاصل ہوتا ہے اس كا جواب بيہ ہے كہ جس طرح مشاہدہ سے علم حاصل ہوتا ہے اس طرح خبر اور ساع سے بھى علم عاصل ہوتا ہے البندا مشاہدہ كی طرح خبر اور ساع سے بھى علم عاصل ہوتا ہے البندا مشاہدہ كی طرح خبر اور ساع سے بھى سے ذریعہ پہلی ہوتو اس سے بھى بقینی علم حاصل ہوگا اور مشاہدہ سے بھى علم ہى حاصل ہوتا ہے البندا مشاہدہ كی طرح خبر اور ساع سے بھى شہادت دينا درست اور جائز ہوگا۔ اور حضرات صاحبین مرات اللہ عادل مرد يا ايک عادل مرد اور دوعورتوں كا خبر دينا ضرورى ہوتا کہ سننے والے كوا كے گونہ علم حاصل ہوجائے جب كہ امام اعظم و الشائية صرف حقیقی اشتہار كا اعتبار كرتے ہیں اور خبر دینے والوں كی تعداد سے بحث نہيں كرتے۔

وقیل النح فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے ہے ہے کہ موت کی شہادت دینے کے لیے ایک عادل مردیا ایک عادل عودت کی شہادت دینے کے لیے ایک عادل مردیا ایک عادل عودت کی خبر بھی کافی ہے، اس لیے کہ انسان موت اور شدائد موت سے گھبرا تا ہے اور قریب المرگ یا مردے کے پاس جانے سے گھبرا تا ہے اور بہت کم مضبوط دل والے بھی اس کا مشاہدہ کر پاتے ہیں اس لیے اس میں عدد شرط نہیں ہوگا ورنہ یہ مفضی الی الحرج ہوگا اور اسلام میں حرج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے موت کی خبر میں عدد کی شرط ساقط ہے اس کے برخلاف نسب اور نکاح وغیرہ کا

### ر آن الهداية جلدال على المسلك المسلك

معاملہ ہے تو چونکہ بیامور جماعت اور لوگوں کے اجتماع میں ہوتے ہیں اس لیے ان میں مخبر کی تعداد مشروط ہے اور عدد کومشر وط قرار دینے میں یہاں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

وینبغی المنح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ گواہ کو چاہئے کہ وہ مطلق شہادت دے اور یہ وضاحت نہ کرے کہ ہیں سُن کر شہادت دے رہا ہوں یعنی یوں کیم کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، یا فلاں شخص نے فلاں عورت سے نکاح کیا ہے اور ہیں اس کا گواہ ہوں تو اس کی گواہی مقبول ہوگی، کیونکہ اس صورت میں بہی سمجھا جائے گا کہ اس کو مشہود بہ کاعلم ہے، لیکن اگر گواہ نے وجہ شہادت کی تفسیر کردی اور یوں کہا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے اور ہیں نے فلاں سے بیٹنا ہے اس لیے گواہی دے رہا ہوں تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ وجہ شہادت کی وضاحت سے بیا حتمال پیدا ہوگیا کہ اسے شہادت کا علم نہیں ہے یا اگر ہے تو اس پر اسے شرح صدر نہیں ہے، اسی لیے تو سے عاصت کا حوالہ دے کراپی جان بچا رہا ہے البندا اس شہادت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے مشاہدہ کیا کہ علی اس فلاں آدمی کسی مکان پر قابض ہے اور اس نے اس کی شہادت دی تو اب گواہی معتبر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے اس کی شہادت در کیک مکان ہو ایس کی شہادت و اب گواہی معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ ساعت کی وضاحت سے اس کی شہادت در کیک معتبر ہوگی گئی ہوا دت نہیں کی گئی تو شہادت در کیک معتبر ہوگی ہوا دار کر در ہوگئی ہے اور اس میں سے علم کی دوح فکل گئی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر ساعت کی وضاحت سے اس کی شہادت در کیک معتبر ہوگی اور اگر وضاحت سے اس کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

و كذا لَوْ رَأَى إِنْسَانًا جَلَسَ مَجُلِسَ الْقَضَاءِ يَدْحُلُ عَلَيْهِ الْحُصُومُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى كُونِهِ قَاضِيًا وَكَذَا إِذَا رَأَى وَجُلًا وَامُواَّةً يَسْكُنَانِ بَيْتًا وَيَنْبَسِطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى الْاَحْرِ الْبِسَاطَ الْأَزْوَاجِ، وَكَمَا إِذَا رَأَى عَنْ اللَّهِ عَنْ وَهُو مَعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِيُ قَيلَهُ. عَنْ يَدِ غَيْرِهِ، وَمَنْ شَهِدَ أَنَّهُ شَهِدَ دَفْنَ فُلَانٍ أَوْ صَلَّى عَلَى جَنَازَتِهِ فَهُو مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِي قَيلَهُ. عَنْ إِنْ عَلَى جَنَازَتِهِ فَهُو مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِي قَيلَهُ. وَكُونَ فَلَانٍ أَوْ صَلَّى عَلَى جَنَازَتِهِ فَهُو مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِي قَيلَهُ. وَكُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّه

#### اللغات:

﴿ خصوم ﴾ آپس میں جھاڑا کرنے والے۔ ﴿ يسكنان ﴾ رہائش پذير ہيں۔ ﴿ ينبسط ﴾ بِ تكلفى كرتا ہے۔ ﴿ عين ﴾ كوئى متعين چيز۔ ﴿ شهد ﴾ و يكھا ہے۔

#### قضا کی گواہی:

## ر آن البدايه جلد ال ي المالي المالي المالية بلدال المالية بلدال المالية بلدال المالية بال يل

آجارہ ہیں تو دیکھنے والے کے لیے مند قضاء پر ہیٹھے ہوئے تخص کے تن میں قاضی ہونے کی شہادت دینا درست اور جائز ہا گرچہ اس نے اس تخص کو قاضی بننے اور عہد ہ قضاء کا چارج سنجالتے ہوئے نہ دیکھا ہو، ایسے ہی اگر کسی نے ایک مرداور عورت کو دیکھا کہ وہ ایک ساتھ ایک مکان میں رہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک ساتھ ایک مکان میں رہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ ذکورہ مرد وزن کے میاں ہیوی ہونے کی شہادت دیدے، ایسے ہی اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی مال دیکھا تو اس کے لیے جائز ہے کہ ذکورہ مرد وزن کے میاں ہیوی ہونے کی شہادت دینا جائز ہے۔ ایک شخص نے شہادت دی کہ میں فلاں کے جنازے میں شریک تابیش کے حق میں اس مال کا مالک ہونے کی شہادت دینا جائز ہے۔ ایک شخص نے شہادت دی کہ میں فلاں کے جنازے میں شریک تھا یا میں نے فلاں کی نماز جنازہ پڑھی ہے تو یہ معاینہ ہے، کیونکہ صرف میت کی تدفین کی جاتی ہے اس طرح صرف میت ہی کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے اس نے اس تفسیر کے بعداگر وہ گواہی دیتا ہے کہ فلال شخص مرگیا تو بھی اس کی شہادت دی ہے۔ خوک کے مشاہدہ کے بعداس کے مرنے کی شہادت دی ہے۔

ثُمَّ قَصْرُ الْاِسْتِثْنَاءِ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَنُفِي اعْتِبَارَ التَّسَامُعِ فِي الْوَلَاءِ وَالْوَقْفِ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ وَحَالُمُا الْوَلَاءُ لُحُمَّةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ الْحِرَّا أَنَّهُ يَجُوْزُ فِي الْوَلَاءِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلَاءُ لُحُمَّةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ اللَّا أَنَّ يَجُوزُ فِي الْوَقْفِ لِلَّانَّةُ يَبْقَى عَلَى مَرِّ الْأَعْصَارِ، إِلَّا أَنَّا نَقُولُ الْوَلَاءُ يَبْتَنِي عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ وَلَابُذَ وَلَابُذَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا الْوَقْفُ فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ فِي أَصْلِهِ دُونَ فَي الْوَقْفُ فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ فِي أَصْلِهِ دُونَ شَرَائِطِهِ، لِلْآنَ أَصْلَةً هُوَ الَّذِي يَشْتَهِرُ .

تر جمل : پھر قد دری میں آتھی پانچ چیز دل پر استناء کو مخصر کرنا ، ولاء اور وقف میں ساع کے معتبر ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف ولیٹھیڈ سے اخیر میں بنقل کیا گیا ہے کہ ولاء میں جائز ہے ، اس لیے کہ ولاء نسب کے در ہے میں ہے ، کیونکہ حضور اکرم میں انسی قرابت کی طرح ولاء بھی ایک قرابت ہے ، اور امام محمد ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ ساع (سے شہادت دینا) وقف میں بھی جائز ہے ، کیونکہ ذمانے گذرنے کے باوجود وقف باقی رہتا ہے ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ولاء زوال ملک پر بنی ہے اور اس میں معائد ضروری ہے ، لہذا اس چیز میں بھی معاید ضروری ہوگا جو زوال ملک پر بنی ہے۔ رہا وقف توضیح یہ ہے کہ اصل وقف میں ساع سے شہادت مقبول ہوگی اور اس کی شرائط میں مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ اصل وقف ہی مشتہر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿قصر ﴾ منحصر ہونا۔ ﴿تسامع ﴾ تن ہوئی بات پر اعتبار کرنا۔ ﴿لحمة ﴾ قرابت تعلق داری۔ ﴿موّ ﴾ گزرنا، دور۔ ﴿اعصار ﴾ زمانے۔

#### مذكوره بالامسكه سے استثناء:

صورت مسئلہ سے کہ سابقہ متن میں امام قدوری والٹیائے نے ساع اور خبر کے ذریعے ادائے شہادت کو جو امور خمسہ نسب،

### ر أن البداية جلد ال ي المسلم ا

موت، نکاح، دخول اور ولایت قضاء کے ساتھ خاص کر کے اٹھی پر استناء کو شخصر کردیا ہے اس سے یہ بات واضح ہورہی ہے کہ ان امور خمسہ کے علاوہ کی اور معاطے میں مثلا ولاء اور وقف وغیرہ میں ساع کے ذریعے گواہی دینا اور یہ کہنا کہ فلال محفی فلال کا آزاد کردہ غلام ہے اور اس کی ولاء اسی فلال کو طبح گی جس نے اسے آزاد کیا ہے یا مثلا یوں کہنا کہ سلمان نے اپنا مکان فلال مسجد کے لیے وقف کیا ہے اور میں نے فلال سے یہ بات می ہے درست نہیں ہے، کیونکہ امام قدوریؓ نے استناء کو سابقہ امور خمسہ کے ساتھ مخصر کردیا ہے اور انجھاران کے علاوہ میں جواز حکم کی فئی کرتا ہے اور یہی فلا ہر الروایہ بھی ہے۔

لیکن اس سلسلے میں امام ابو یوسف والٹھائے کی آخری روایت ہے ہے کہ نسب کی طرح ولاء میں بھی ساع سے گواہی دینا درست اور جائز ہے چنانچے اگر سلیم نے لوگوں سے سن رکھا ہو کہ عمر بکر کا آزاد کردہ غلام ہے تو سلیم کے لیے اس بات کی گواہی دینے کاحق ہے کہ عمر بکر کا آزاد کردہ غلام ہے اور اس کی ولاء بکر کو ملے گی۔

اس روایت کی دلیل میہ ہے کہ آپ مکا لیڈ اللہ علی است کی طرح ایک قرابت قرار دیا ہے اور چونکہ نسب میں ساخ سے گواہی دینا جائز ہوگا جیسا کہ حضرات صحابہ کرام خی لیڈ اولاء میں بھی ساعت سے گواہی دینا جائز ہوگا جیسا کہ حضرات صحابہ کرام خی لیڈ کے متعلق ہم یہ کہتے اور شہادت دیتے ہیں کہ حضرت بلال حضرت صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام ہیں یا حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس خی لیڈ کی آزاد کردہ ہیں صالانکہ ہم نے ان میں سے کسی کو بھی آزاد کرتے یا ہوتے نہیں دیکھا ہے، للہذا جس طرح ان حضرات کے متعلق ساع سے شہادت دینا جائز ہے۔ (بنایہ ۱۵۵۸)

وعن محمد والطلا النع فرماتے ہیں کہ امام محمد والطولا سے مروی ایک روایت یہ ہے کہ ساع سے وقف کی شہادت اور خردینا بھی جائز ہے، کیونکہ وقف بھی صدیاں گذرنے کے بعد باقی رہتا ہے اور ایسے وقت بھی اس کے متعلق شہادت کی نوبت آ جاتی ہے جس وقت اس کا مشاہدہ کرنے والا ایک محف بھی بہ قیدِ حیات نہیں ہوتا، لہذا اگر اس میں مشاہدہ کی شرط لگا دی جائے گی تو وقف کا بطلان لازم آئے گا، اس لیے وقف کو بطلان سے بچانے کے لیے اس میں بھی ساع سے اوائے شہادت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

الا انا نقول المن يہاں سے صاحب ہدايدامام ابويوسف سے مروى آخرى روايت كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہیں كه آپ كا ولاء ميں ساع سے ادائے شہادت كو جائز قرار دينا درست نہيں ہے، كيونكه ولاء كا شبوت زوال ملك يعنى غلام سے مولى كى ملك كي مين كے زوال پر موقوف ہے اور زوال ملك كى شہادت ميں به وقت زوال كواہ كا موجود رہنا اور اس كا مشاہدہ كرنا شرط ہواد ولاء اس كا مشاہدہ ومعايية محض ساع سے ولاء اس نرموقوف ہے، اس ليے اس كى شہادت كے ليے بھى مشاہدہ كرنا شرط ہوگا اور بدون مشاہدہ ومعايية محض ساع سے كواى وينا جائز نہيں ہوگا۔

اسی طرح امام محمر والیم انتے جو وقف میں ساع سے ادائے شہادت کو جائز قرار دیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل وقف میں تو ساع سے ادائے شہادت کو جائز قرار دیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل وقف میں اس میں بیا ہے کہ حضرت حکیم الامت بولیٹ کیڈ نے اپنا باغ خانقاہ المدادیہ اشر فیہ کے لیے وقف کر دیا ہے تو ہمارے لیے اس کی گواہی دینا جائز ہے لیکن اس کی شرائط اور تفصیلات کی گواہی ساع سے جائز نہیں ہے بعنی اگر ہم کسی سے س بھی لیس کہ اس باغ کی نصف آمدنی واردین وصادرین کے لے وقف ہے۔ ربع آمدنی ضروریاتِ خانقاہ کے لیے وقف ہے اور دوسرا ربع خدام خانقاہ کے لیے ہے تو بھی ہمارے لیے اس کی شہادت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت تھانوی

# ر آن البداية جلدال ي المحالية المالية جلدال ي المحالية المالية المالية

وطنطیلہ کا باغ کو وقف کرنا تو مشہور ومعروف ہے یعنی اصل وقف، اس کی شہادت، ساع سے تو جائز ہے کیکن جومشہور نہیں ہے اس کی شہادت، ساع سے جائز نہیں ہے، اس موقع پرصاحب بنائیہ نے لکھا ہے والیه مال شمس الأنمة السر حسبی و هو الأصح۔

قَالَ وَمَنُ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى الْعَبْدِ وَالْآمَةِ وَسِعَكَ أَنْ تَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ، لِأَنَّ الْيَدَ أَقْطَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْمِلْكِ إِذْ هِيَ مَرْجَعُ الدَّلَالَةِ فِي الْأَسْبَابِ كُلِّهَا فَيُكْتَفَى بِهَا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَالِكَايَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ الْمِلْكِ إِذْ هِيَ مَرْجَعُ الدَّلَالَةِ فِي الرَّوَايَةِ فَيكُونَ هَذَا تَفْسِيْرًا لِإِطْلَاقِ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّالَيْةِ فِي الرِّوَايَةِ فَيكُونَ هَذَا تَفْسِيْرًا لِإِطْلَاقِ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّاعَيْدِ فِي الرِّوَايَةِ فَيكُونُ شَرْطًا مَعَ ذَلِكَ الْهُ يَعْفَى مُشَائِحِنَا، لِأَنَّ الْيَدَ وَعَلَى الْمَالِكِ الْيَدُ مَعَ النَّصَرُّفِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَائِحِنَا، لِأَنَّ الْيَدَ وَعَلَى الْمِلْكِ الْيَدُ مَعَ النَّصَرُّفِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَائِحِنَا، لِأَنَّ الْيَدَ وَمُلْكِ، قَلْنَا وَالتَّصَرُّفُ يُعَنِّيَ عُلِيلًا الْي نِيَابَةٍ وَأَصَالَةٍ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ غلام اور باندی کے علاوہ جس شخص کے قبضہ میں کوئی چیز ہوتو تمہارے لیے یہ گواہی دینا جائز ہے کہ یہ قابض کی ملک ہے، کیونکہ قبضہ وہ نہائی چیز ہے جس کے ذریعے ملک پراستدلال کیا جاتا ہے اس لیے کہ تمام اسباب میں قبضہ ہی مرجع دلالت ہے، لہٰذااس پراکتفاء کیا جائے گا۔حضرت امام ابو یوسف ولٹے گائے سے مروی ہے کہ اس کے ساتھ بیشرط ہے کہ گواہ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ قابض ہی کی ملک ہے۔

حضرات مشائخ بین الذیم فرماتے ہیں ہوسکتا ہے کہ بیام محمد راتین کا روایت ِمطلقہ کی تفسیر ہو، لہذا شہادتِ قلب بالا تفاق شرط ہوگ۔ امام شافعی براتین فرماتے ہیں کہ ملک کی دلیل قبضہ مع التصرف ہے ہمارے بعض مشائخ بھی اس کے قائل ہیں، کیونکہ قبضہ امانت اور ملک کی طرف منقسم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ تصرف بھی نیابت اور اصالت کی طرف منقسم ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ بِدَّ ﴾ قبنىر۔ ﴿ اُملَهُ ﴾ باندى۔ ﴿ وسعك ﴾ تههيں، اجازت ہے۔ ﴿ اقصٰى ﴾ انتها كَى درجے كا۔ ﴿ متنوّعة ﴾ مختلف، كئ قسموں كا۔ ﴿ نيابِهَ ﴾ نائب ہونا، قائم مقام ہونا۔

#### قبضے کے علم سے ملک کی گواہی دیا:

صورت مئد ہیہ ہے کہ اگر کسی نے کی کے قبضے میں عُلام اور باندی کے علاوہ کوئی چیز مثلاً گھڑی دیکھی ، پھراسی چیز کودوسرے کے قبضے میں بھی دیکھا اور پہلے شخص نے یہ دعوی کیا کہ وہ میری گھڑی ہے تو دیکھنے والے کے لیے بیشہادت دینا درست ہے کہ وہ گھڑی مدی کی ملک ہے، کیونکہ قبضہ اثبات ملک کا سب سے آخری اسٹیج ہے اور اس کے ذریعے ملکیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور قبضہ ہی جملہ اسباب ملک میں مرجع دلالت ہے اور اس کی بنیاد پر شکی مقبوضہ پر قابض کی ملکیت تسلیم کی جاتی ہے چنانچہ ہمیہ، وراثت اور صدقہ وغیرہ میں بھی قابض اور اس کے قبضہ سے ہی شی مقبوضہ پر اس کی ملکیت کا استدلال کیا جاتا ہے، لہذا کسی کوکسی چیز پر قابض دیکھ کرشی مقبوضہ پر اس کی ملکیت کا استدلال کیا جاتا ہے، لہذا کسی کوکسی چیز پر قابض دیکھ کرشی مقبوضہ پر اس کی ملکیت کا مقبوضہ پر اس کی ملکیت کا مقبوضہ پر اس کی ملکیت کا مقبوضہ پر اس کی ملکیت کی مقبوضہ پر اس کی مقبوضہ پر اس کی ملکیت کی سے مقبوضہ پر اس کی ملکیت کی مقبوضہ پر اس کی ملکیت کی مقبوضہ پر اس کی ملکیت کی مقبوضہ پر اس کی مقبوضہ پر اس کی مقبوضہ پر اس کی ملکیت کی مقبوضہ پر اس کی مقبو

وعن أبي يوسف طِينْعِدُ المخ فرمات بي كمحضرت امام ابويوسف طِينْعِد سے بيمروى ہے كمحض قبضد دكيوكر قابض كے

# ر آن البداية جلدال بر المالية المالية جلدال بر المالية الم

ليے ملكيت كى شہادت دينا درست نہيں ہے، كيونكه صرف قبضہ سے ديكھنے والے كوفطى علم حاصل نہيں ہوتا حالانكه حديث إذا علمت مثل الشمس النح كى روسے شہادت كے ليے قطعى علم شرط ہے، اس ليے جب يہال مثل الشمس علم نہيں ہوتو كم از كم بجھالم ہونا تو ضرورى ہے، اس ليے جب ديكھنے والے كے دل ميں يہ بات آ جائے كہ قابض ہى اس كا ما لك ہوگا اور اس حوالے سے اسے شرح صدر ہوجائے تو اس كے ليے قابض كے حق ميں شہادت دينا درست ہے۔

قالوا النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام کی رائے میں امام ابو پوسف ولٹٹیائے سے مردی روایت امام محمد ولٹٹیائے کے قول کی تفییر اور توضیح ہے بعنی امام محمد ولٹٹیائے نے جومطلق قبضہ دیکھ کرشہادت دینے کو جائز قرار دیا ہے وہ در حقیقت محض قبضہ سے جائز نہیں قرار دیا ہے، لبندااس احمال کی بنیاد پر بیشر طصرف امام ابو پوسف ولٹھائے کی نہیں ہوگی بلکہ تنفق علیہ شرط ہوگی۔

اس کے برخلاف امام شافعی واقتیا فرماتے ہیں کہ قبضہ کی دوشمیں ہیں (۱) قبضہ امانت (۲) قبضہ کلک، اور تھم ہیہ کہ قابض قبضہ کلک میں تو تصرف کرسکتا ہے، لیکن قبضہ کا مانت میں تصرف نہیں کرسکتا اس لیے قبضہ کلک وقبضہ کا مانت سے ممتاز کرنے کا بین تعرف شرط ہوگا للبذا اگر کوئی شخص کسی چیز پر قابض ہواور وہ اس میں تصرف بھی کر رہا ہوت تو اس کے مالک ہونے کی شہادت دینا درست ہے ورنہ نہیں، بعض مشائح احتاف بھی اس کے قائل ہیں، لیکن صاحب ہدایہ کوامام شافعی اور بعض مشائح کا بی تول پیند نہیں دینا درست ہے ورنہ نہیں، بعض مشائح احتاف بھی اس کے قائل ہیں، لیکن صاحب ہدایہ کوامام شافعی اور بعض مشائح کا بی تول پیند نہیں ہے، اس لیے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح قبضہ کی دوشمیس ہیں اس طرح تصرف کی بھی دوشمیس ہیں (۱) تصرف اصالتہ ہو جیسے کوئی شخص اپنی ملکیت میں اپنے لیے تصرف کرے جی البندا جس طرح قبضہ ہیں امانت اور ملکیت کا احتال ہے اس طرح تصرف میں بھی اصالت اور نیابت کا احتال ہے، اس لیے بہتر ہے ہے کہ آگر کسی قابض کے متعلق شی مقبوض کے مالک ہونے کا یقین ہوجائے تو اس کے مالک ہونے کی شہادت دے دی جائے اور اس میں تصرف وغیرہ کوشرط نے قرار دیا جائے۔

ثُمَّ الْمَسْئَلَةُ عَلَى وُجُوْهِ، إِنْ عَايَنَ الْمَالِكَ وَالْمِلْكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَكَذَا إِذَا عَايَنَ الْمِلْكَ بِحُدُودِهِ دُوْنَ الْمَالِكِ الْسَيْحُسَانًا، لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ فَيَحْصُلُ مَعْرِفَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنْهُمَا أَوْ عَايَنَ الْمَالِكَ دُوْنَ الْمَالِكِ دُوْنَ الْمَالِكَ دُوْنَ الْمَالِكَ دُوْنَ الْمَالِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ.

تر جملہ: پھر بیہ سنکہ کئی صورتوں پر مشتمل ہے، اگر اس نے مالک اور مِلک دونوں کا مشاہدہ کیا ہوتو اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے، کیونکہ ہے، اگر اس نے ملک کی حدود کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا ہواور مالک کا مشاہدہ نہ کیا ہوتو استحسانا گواہی دینا جائز ہے، کیونکہ ساع سے نسب ثابت ہوجا تا ہے لہذا اس کی شناخت حاصل ہوجائے گی۔اور اگر اس نے دونوں کا مشاہدہ نہ کیا ہویا صرف مالک کا مشاہدہ کیا ہونہ کہ ملک کا تو اس کے لیے گواہی دینا حلال نہیں ہے۔

#### اللغات:

#### 

#### ندكوره بالامسكه كي مزيد وضاحت:

صاحبِ كتاب فرماتے ہیں كه ماقبل میں معائد اور مشاہرہ كے بعد جوشہادت دینے كا مسئلہ بیان كیا گیا ہے اس مسئلے كى كل چارصورتیں ہیں:

(۱) اگر کسی شخص نے شی مقبوضہ کو بھی دیکھا اور اس کے مالک کو بھی دیکھا اور اسے پہچان بھی لیا کہ یہی شی مقبوضہ کا مالک ہوتے اس صورت میں اس کے لیے قابض کے حق میں شی مقبوضہ کے مالک ہونے کی شہادت دینا درست اور جائز ہے، کیونکہ جب اس نے مالک اور شی مملوک دونوں کو دیکھ لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے علم یقینی حاصل ہوگیا ہے اور علم یقینی کے بعد چونکہ شہادت دینا جائز ہے۔ ہاں لیے صورت مسکلہ کی اس صورت میں بھی دیکھنے والے کے لیے فدکورہ شہادت دینا جائز ہے۔

(۲) دوسری صورت میہ کدد یکھنے والے نے ملک اور کئی مملوک کوتو اس کی تمام حدود سمیت دیکھ لیا الیکن مالک کا مشاہدہ نہیں کیا تو اس صورت میں اس کے لیے استحسانا شہادت وینا جائز ہے الیکن قیاساً جائز نہیں ہے ، کیونکہ مشہود له اس صورت میں مجہول ہے اور مشہود له کی جہالت ادائے شہادت سے مانع ہے ، تا ہم استحسانا اس صورت میں ویکھنے والے کے لیے گواہی وینا جائز ہے ، کیونکہ اس نے کئی مملوک کا تو مشاہدہ کرلیا ہے اور اس کے متعلق تو اسے یقین حاصل ہو چکا ہے اور رہا مسئلہ مالک کے ندد کیلئے کا اور اس کے نام ونسب سے عدم داقفیت کا تو میہ بات سننے سے معلوم ہوجائے گی کیونکہ ساع سے نسب ثابت ہوجاتا ہے ، اس لیے لوگوں سے من کر اسے مالک کے بھی نام ونسب کا پیتہ چل جائے گا اور اس کی شہادت وینا جائز ہوگا۔

(٣) تیسری شکل میہ ہے کہ اگر کسی نے مالک اور مملوک دونوں کونہیں دیکھا یا صرف مالک کو دیکھا اور مملوک کونہیں دیکھا میہ چوتھی صورت ہے تو ان دونوں صورت میں اس کے لیے شہادت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ تیسری صورت میں مشہود ہاور مشہود لہ دونوں مجھول ہیں اور چوتھی صورت میں مشہود ہمجھول ہے اور ان چیزوں کی جہالت ادائے شہادت سے مانع ہے، اس لیے ان صورتوں میں محوالی دینا حلال اور جائز نہیں ہے۔

وَأَمَّا الْعَبُدُ وَالْآمَةُ فَإِنْ كَانَ يَعُرِفُ أَنَّهُمَا رَقِيْقَانِ فَكَذَلِكَ، لَأَنَّ الرَّقِيْقَ لَا يَكُونُ فِي يَدِ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعُرِفُ أَنَّهُمَا رَقِيْقَانِ إِلَّا أَنَّهُمَا صَغِيْرَانِ لَا يُعَبِّرَانِ عَنْ نَفْسِهِمَا فَكَذَلِكَ لِلْأَنَّةُ لَا يَدَ لَهُمَا، وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ فَذَلِكَ مَصْرَفُ الْاَشْيَاءِ، لِلَّنَ لَهُمَا يَدًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَيَدُفَعُ يَدَ الْفَيْرِ عَنْهُمَا فَانْعَدَمَ دَلِيلُ الْمِلْكِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة وَمِنْ أَنْ يَشْهَدَ فِيهِمَا أَيْضًا إِعْتِبَارًا بِالقِيَابِ، وَالْفَرْقُ مَابَيَّنَاهُ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ.

تروجیلی: رہے غلام اور باندی تو اگریہ معلوم ہو کہ وہ دونوں رقیق ہیں تو ان میں بھی یہی تھم ہے، کیونکہ رقیق اپنے قبضہ کدرت میں نہیں ہوتا، اور اگر یہ شناخت نہ ہو پار ہی ہو کہ وہ دونوں رقیق ہیں تاہم وہ دونوں صغیر ہیں اور اپنی تر جمانی نہیں کر سکتے تو بھی یہی تھم ہے، اس لیے کہ آھیں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ دونوں کہیر ہوں تو یہی محل بہتشناء ہے، کیونکہ آھیں اپنی ذات پر قدرت حاصل ہے، اس لیے کہ آھیں کوئی دات کو دفع کردے گا، تو دلیل ملک معدوم ہوگئی۔

## ر آن البداية جلدال على المحالية المعارض المعار

حضرت امام ابوصنیفہ روائی ہے مروی ہے کہ اس کے لیے ان دونوں میں بھی شہادت دینا جائز ہے کیڑے پر قیاس کرتے ہوئے اور فرق وہی ہے جمے ہم بیان کر چکے ہیں۔واللہ اعلم

#### اللغاث:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿أمة ﴾ باندی۔ ﴿ رقیق ﴾ مملوک ، غلام۔ ﴿ لا يعبّر ان ﴾ اظہار نہ کر سکتے ہوں ، بيان نہ کر سکتے ہوں۔ ﴿مصرف ﴾ استعال کرنے کی جگہ۔ مراد: صحیح کل۔ ﴿ ثياب ﴾ واحد ثوب ؛ کپڑے۔

#### غلام اور باندی کے مشتی ہونے کا مسئلہ:

صورت مسکدیہ ہے کہ ماقبل کے متن میں دی کھ کرشہادت دینے سے متعلق جو تفصیل ہے اور سوی العبد اور والأمة سے جو استناء کیا گیا ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر کسی نے غلام اور باندی کوکس کے قبضہ میں دیکھا اور پہچان لیا کہ وہ دونوں رقیق ہیں تو دیکھنے والے کے لیے بیشہادت دینا جائز ہے کہ وہ غلام اور باندی قابض کے مملوک ہیں، کیونکہ رقیق من کل وجد دوسرے کامملوک ہوتا ہے اور اسے اپنی ذات پرکوئی ولایت اور قدرت حاصل نہیں ہوتی، لہذا دوسرے کے قبضے میں ان کا ہونا ان کے مملوک ہونے کی دلیل ہوگا۔

وان کان لا یعرف المنے فرماتے ہیں کہ اگرد یکھنے والا غلام اور باندی کے رقیق ہونے کی شاخت نہ کر سکے لیکن وہ دونوں استے چھوٹے ہوں کہ ایک ہوں کہ اسکے لیکن وہ دونوں استے چھوٹے ہوں کہ اپنی ترجمانی بھی نہ کر سکتے ہوں اور اچھی طرح اپنے مانی الفتمیر کو اداء نہ کر پاتے ہوں تو اس صورت میں بھی اٹھیں اپنی بھی وہ جس کے قبضے میں ہوں گے اس کے متعلق ان کے مالک ہونے کی شہادت دینا جائز ہوگا، کیونکہ اس صورت میں بھی اٹھیں اپنی ذات اور اینے نفس پرکوئی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔

اورا گرغلام اور باندی بڑے اور بالغ ہوں تو یمی صورت استناء یعنی سوی العبد و الائمة کامصرف ہے بینی اس صورت میں قابض کے حق میں ان کے مالک ہونے کی شہادت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بالغ ہونے کی وجہ سے آخیں اپنی ذات پر قدرت حاصل ہے، لہذا ان کی ذات سے دوسرے کا قبضہ اور دوسرے کی قدرت ختم ہوجائے گی اور ان پر دوسرے کی ملکیت کی دلیل معدوم ہوجائے گی ، لہذا دیکھنے والے کے لیے محض دیکھ کر ان مے مملوک ہونے کی شہادت دینا جائز نہیں ہوگا اور قدوری میں سوی العبد والاً مة سے جواشتناء کیا گیا ہے اس سے یہی صورت مراد ہے۔

وعن أبی حنیفة النح فرماتے ہیں کہ امام اعظم والٹیائے ہے ایک روایت یہ ہے کہ اگر غُلام اور باندی بڑے ہوں، لیکن کی کے قضہ میں ہوں تو بھی قابض کے متعلق ان کے مالک ہونے کی شہادت دینا جائز ہے، کیونکہ قبضہ ملکیت کی دلیل ہے، لہذا جیسے اگر کوئی شخص کسی کیڑے پر قابض ہوتو اس کیڑے پراس کے مالک ہونے کی شہادت دینا درست ہے ایسے ہی اگر کوئی غلام اور باندی پر قابض ہوتو ان کے متعلق اس کے مالک ہونے کی شہادت دینا جائز ہے، لیکن صاحب مبدایہ فرماتے ہیں کہ کیڑے میں اور غلام وباندی قابض ہوتو ان کے متعلق اس کے مالک ہونے کی شہادت دینا جائز ہے، لیکن صاحب مبدایہ فرماتے ہیں کہ کیڑے میں اور غلام وباندی میں جو فرق ہے اور بالغ ہونے کی صورت میں تو وہ اچھی میں جو فرق ہے اور بالغ ہونے کی صورت میں تو وہ اچھی طرح این الفتم کی کواداء بھی کر سکتے ہیں جب کہ کیڑا گونگا اور بہرا ہوتا ہے اور گیند کی طرح ادھراُدھر بھٹلتار ہتا ہے، اس لیے غلام اور باندی کو کیڑے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

# 

اس سے پہلے ان چیزوں کا بیان تھا جن کی شہادت مقبول ہوتی ہے یانہیں اور یہاں سے ان لوگوں کا بیان ہے جن کی شہادت ہے شہادت مقبول ہوتی ہے یانہیں اور یہاں سے اور مشہود چونکہ محلِ شہادت ہے شہادت ہے اس لیے وہ شرط کے درجے میں ہے اور شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے اس لیے فسسِ مشہود کوشاہد کے بیان سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (ہایہ: ۱۲۰/۸ و هکذا فی العنایة)

وَلاَيُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى، وَقَالَ زُفَرُ رَحَالُا عَلَيْهُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُا عَلَيْهُ تَفْبَلُ فِيهَا يَجُورِي فِيهِ التّسَامُعُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِيهِ إِلَى السّمَاعِ، وَلاَ حَلَلَ فِيهِ، وقَالَ أَبُويُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُا عَلَيْهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَ بَصِيْرًا وَقْتَ التَّحَمُّلِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُعَايَنَةِ، وَالْأَدَاءُ يَخْتَصُّ بِالْقُولِ وَلِسَانُهُ غَيْرُ مُؤْفٍ، وَالتَّعْرِيْفُ يَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ التَّحَمُّلِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُعَايَنَةِ، وَالْأَدَاءُ يَخْتَصُّ بِالْقُولِ وَلِسَانُهُ غَيْرُ مُؤْفٍ، وَالتَّعْرِيْفُ يَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ كَمُ عِلَى الْمُشَهُودِ عَلَيْهِ، وَلَا أَنَّ الْأَدَاءَ يَفْتَقِرُ إِلَى التَّمْيِيْزِ بِالْإِشَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلا يَعْمَى الْمُقَيِّةِ وَلَيْهِ شُبُهَةٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِحِنْسِ الشَّهُودِ، وَالنِّسْبَةُ لِتَعْرِيْفِ الْعَائِبِ دُونَ وَلا يُمْتَعْ وَلَيْ الْمُعْلَى إِلاَ بِالنَّعْمَةِ وَفِيْهِ شُبُهَةٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِحِنْسِ الشَّهُودِ، وَالنِّسْبَةُ لِتَعْرِيْفِ الْعَائِبِ دُونَ الْحَاجِرِ فَصَارَ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَلَوْ أَعْمَى بَعْدَ الْأَدَاءِ يَمْتَنَعُ الْقَضَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْهَ وَمُحَمَّلِهِ وَمُعَامِلِ وَلَقَ الْقَضَاءِ لِصَيْرُورَتِهَا حُجَةً عِنْدَهُ وَقَدْ بَطَلَتْ، وَضَارَ كَمَا إِذَا مَاتُوا أَوْ غَابُوا لِلْنَ الْاهْلِيَّةِ بِالْمَوْتِ قَلِهُ الْتَهَتَ وَبِالْغَيْبَةِ مَا إِذَا مَاتُوا أَوْ غَابُوا لِلْآنَ الْاهْلِيَّةِ بِالْمَوْتِ قَلِهِ الْتَهَتَ وَبِالْغُيْبَةِ مَا بَطَلَتُهُ وَلَا لَا الْقَالَةُ بِالْمَوْتِ قَلِهِ الْتَهَتَ وَبِالْغَيْبَةِ مَا بَطَلَتُهُ وَلَا الْمَالُونَ الْوَالْمُ الْمُؤْلِقَةِ بِالْمَوْتِ قَلِهِ الْتَهَتَ وَبِالْعَلَيْةِ مَا إِذَا مَاتُولُ أَوْ فَالَوْمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُولِيَةِ الْمَعْلَقِ وَالْمُولِيَةُ الْعُمُولِ الْمُعْرِقُ وَلَوْلُهُ الْمُعْلِقَةُ الْمُؤْمِلِيْهِ الْمُعْتَى الْمُولِي الْمُؤْمِ وَالْمُلِيَةِ الْمُعَامِلَتُ الْمُؤْمِ اللْعُلَقِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْتَى الْمُعْلَقُولُ الْمُؤْمِ اللْعُلُولُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْ

تروج کے: فرماتے ہیں کہ نابینا کی گواہی مقبول نہیں ہے، امام زفر رکھٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں تسامع جاری ہے ان میں نابینا کی شہادت مقبول ہے اور نابینا کی ساعت میں کی شہادت مقبول ہے اور نابینا کی ساعت میں کوئی خلل نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رکھٹیلڈ اور امام شافعی رکھٹیلڈ نے فرمایا کہ اگر نابینا تھل شہادت کے وقت بینا ہوتو اس کی شہادت جائز ہے، اس لیے کہ معاینہ سے اسے علم حاصل ہو چکا ہے اور ادائے شہادت قول کے ساتھ خاص ہے اور نابینا کی زبان عیب دار نہیں ہوتی۔

# ر آن البداية جلد ال من المنظر وم المن المنظر الكام شهادت كيان مين الم

اور شناخت کرانانسب بیان کرنے سے حاصل ہوجاتا ہے جبیا کہ شہادہ علی لمیت میں ہوتا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اداء مشہودلہ اور مشہود علیہ کے مابین اشارہ کے ذریعے امتیاز کرنے کی مختاج ہوتی ہے اور آواز کے بغیر نابینا امیتاز نہیں کرسکتا اور آواز میں ایک گونہ شبہہ ہوتا ہے لیکن جنس شہود کے ذریعے اس شبہہ سے احتر ازممکن ہے۔اور نسب بیان کرنا غائب کی شناخت کرانے کے لیے ہے نہ کہ حاضر کی۔لہذا بیہ حدود وقصاص کی طرح ہوگیا۔

اورا گرکوئی شخص ادائے شہادت کے بعد نابینا ہوا تو حضرات طرفین ؒ کے یہاں قضائے قاضی ممتنع ہوگا، کیونکہ بہوقت قضاء شہادت کی اہلیت شرط ہے، اس لیے کہ شہادت بہوقت قضاء ہی جمت ہوتی ہے اور جمت باطل ہوگئ ہے۔اور بیا ایسا ہوگیا جیسے گواہ گونگا یا مجنون یا فاسق ہوگیا ہو۔

برخلاف اس صورت کے جب گواہ مرگئے ہوں یاغائب ہو گئے ہوں ، اس لیے کہ موت کیوجہ سے شہادت کی اہلیت مکمل ہوگئی اور غائب ہونے کی وجہ سے باطل نہیں ہوئی۔

#### اللغاث:

﴿أعملى ﴾ نابينا۔ ﴿تسامع ﴾ تن سائى بات كا اعتبار۔ ﴿بصير ﴾ بينا، ديكھنے والا۔ ﴿معاينة ﴾ مثابره۔ ﴿يفتقر ﴾ مخاج ہوتا ہے۔ ﴿نغمة ﴾ آ واز۔ ﴿تحرّز ﴾ بچاؤ، پر ہيز، احتياط۔ ﴿خوس ﴾ كونكا ہوكيا۔ ﴿جنّ ﴾ پاگل ہوكيا۔

#### نابينا کي گواني:

صورتِ مئلہ یہ ہے کہ حدود وقصاص میں نابینا کی گواہی تو بالا تفاق مقبول نہیں ہے، البتہ حدود وقصاص کے علاوہ دیگر معاملات میں حضرت امام زفر روالٹیلئے کے بہاں نابینا کی گواہی مقبول ہوگی بشرطیکہ اس میں ساع جاری ہولینی گواہوں سے س کرمشہود بہ کی شہادت مقبول کی شہادت دینا جائز ہوجیسے نکاح ،نسب اور موت وغیرہ ہے تو امام زفر روالٹیلئے کے بہاں اس طرح کے مسائل میں اعمٰی کی شہادت مقبول ہے اور یہی امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے جے محمد بن شجاع نے بیان کیا ہے۔

حضرات طرفین کا ندہب ہے ہے کہ جس طرح حدود وقصاص میں نابینا کی گواہی مقبول نہیں ہے اس طرح دیگر معاملات میں بھی نابینا کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ حضرت امام ابو بوسف اور امام شافعی ولٹھیلا کا مسلک ہے ہے کہ اگر نابینا شخص تحمل شہادت کے وقت بینا ہو (اور مشہود بہ منقول چیز ہو) تو اس کی شہادت جائز ہے۔ لہذا یہاں کل تین فرقے ہوئے (۱) امام زفر ولٹھیلا کے یہاں مسموعات میں نابینا کی شہادت جائز ہے (۲) امام ابو یوسف ولٹھیلا اور امام شافعی ولٹھیلا کے یہاں اگر نابینا تحمل شہادت کے وقت بینا ہو تو اس کی شہادت جائز ہے (۳) اور حضرات طرفین ویسٹ ولٹھیلا کے یہاں مطلقا اس کی شہادت جائز نہیں ہے۔

امام زفر روایشیانہ کی دلیل سے ہے کہ جن چیزوں میں س کرشہادت دینا جائز ہے ان میں شہادت کا دار و مدارساع پر ہوتا ہے نہ کہ بصارت پر اور چونکہ نابینا کی ساعت میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس لیے مسموعات میں وہ شہادت کا اہل ہوگا اور اس کی شہادت جائز ہوگ۔ حضرت امام ابو یوسف روایشیانہ اور امام شافعی والیٹیانہ کی دلیل سے ہے کہ جب تحمل شہادت کے وقت ایک شخص بینا اور صاحب بصارت تھا تو اے مشہود بہ کے متعلق قطعی علم حاصل ہو چکا ہے اور اب صرف ادائے شہادت کا معاملہ ہے اور ادائے شہادت کا تعلق

چونکہ زبان سے ہوتا ہے اور نابینا کی زبان میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس لیے اس کے حق میں اداعے شہادت سے کوئی چیز مانع نہیں ہوگا ۔ الہذا اس کی شہادت درست اور جائز ہوگا ۔ رہا یہ سوال کہ جب اداعے شہادت کے دفت وہ نابینا ہے تو اسے مشہود لہ کاعلم نہیں ہوگا اور مشہود لہ کی جہالت ادائے شہادت سے مانع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نابینا کے حق میں مشہود لہ کی جہالت ادائے شہادت سے مانع ہوا اور نہیں ہے، بلکہ اس کے نام اور نسب کی معرفت درکار ہے اور نہیں ہے، بلکہ اس کے نام اور نسب کی معرفت درکار ہے اور لوگوں سے من کر اسے مشہود لہ کے نام ونسب کاعلم ہوجائے گا اور اس طرح وہ مشہود لہ کی رگ رگ سے واقف ہوجائے گا اور اس طرح وہ مشہود لہ کی رگ رگ سے واقف ہوجائے گا اور آس کے حق میں یہ چیز ادائے شہادت سے مانع نہیں ہوگ ۔ اس کی مثال الی ہے بند کر کے اس کی سات پشت شار کر اور کے اس کی مثال الی سے جیسے کسی مرحوم کے قرض خواہوں نے اس پر قرض کا دعویٰ کیا اور انھوں نے گواہ بھی پیش کر دیے تو اب گواہ جس طرح بھی گواہی دیں ان کی گواہی مقبول ہوگی اور ان کے لیے میت مدفون کی طرف اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی نابینا کے لیے مشہود لہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری نہیں ہوئے ۔

ولنا النح یہاں سے لنا سے حضرات طرفین مراد ہیں اور صورتِ مسئلہ میں ان کی دلیل ہے ہے کہ ادائے شہادت کے لیے گواہ
کامشہود لہ اور مشہود علیہ یعنی مدعی اور مدعی علیہ کے ماہین اشارے سے فرق کرنا بھی ضروری ہے اور نابینا آدمی ان کے ماہین اشارے
کے ذریعے امتیاز نہیں کرسکتا، بلکہ وہ صرف آواز کے ذریعے امتیاز کرسکتا ہے لیکن ایک آواز چونکہ دوسری آواز کے مشابہ ہوتی ہے، اس
لیے آواز کے ذریعے کیے گئے امتیاز اور فرق میں ایک گونہ شبہہ رہتا ہے اور اس میں ایک گونہ نقص ہوتا ہے اور جنسِ شہود یعنی بینا اور
صاحبِ بصارت گواہوں کے ذریعہ مذکورہ شبہہ اور نقص کوختم کیا جاسکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نابینا کی شہادت مطلقاً مقبول نہ ہو۔
اور اس کی جگہ کی بینا اور آنکھ والے کو گواہ بنایا جائے اور اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے۔

و النسبة النح يہاں ہے ايک سوالِ مقدر کا جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے کہ ٹھيک ہے نابين تخص کے بذريعہ آواز مد گی اور مد گی عليہ کے مابين فرق کرنے ميں ايک گونہ شبہہ ہے تو آپ ايسا کريں کہ آواز کے ساتھ نابينا ہے مد گی اور مد گی عليہ کا نسب بھی معلوم کرليں اور جب وہ نسب بيان کردے گا تو ظاہر ہے کہ اچھی طرح امتياز ہوجائے گا اور بيانِ نسب کے بعد وہ ادائے شہادت کے قابل ہوجائے گا ؟ طرفين کی طرف ہے اس کا جواب يہ ہے کہ شہادت ميں غائب کا نسب بيان کيا جاتا ہے نہ کہ حاضر کا اور صورت مسئلہ ميں جب مد گی اور اس ہے امتياز کی نوبت ہی نہيں ہوگی، جب مد گی اور اس ہے امتياز کی نوبت ہی نہيں ہوگی، اس ليے اس حوالے ہے بھی نابينا کو ادائے شہادت پر قادر شار نہيں کيا جائے گا اور اس کی شہادت معتر نہيں ہوگی۔

جیسا کہ حدود اور قصاص میں نابینا کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ والتیاد ومحمد والتیاد کا مذکورہ جواب حلق سے نیچنہیں اتر رہا ہے اور امام ابو پوسف والتیاد کا سوال زور دار معلوم ہورہا ہے، کیونکہ نسب سے زیادہ فارق اور میتر دوسری چیز نہیں ہے تی کہ اشارہ میں بھی بھی بھی علطی ہوجاتی ہے۔ (شارع علی عنہ)

ولو أعملی المنح اس كا حاصل يہ ہے كه ايک شخص تحمل شهادت اور ادائے شهادت كے وقت بينا تھاليكن ادائے شهادت كے بعد قضائے قاضی سے پہلے وہ نابينا ہوگيا تو اس صورت ميں حضرات طرفين كے يہاں قاضی كے ليے اس شخص كی شهادت پر فيصله دينا جائز نہيں ہے جب كه امام ابويوسف رائٹي لئے يہاں جائز ہے، امام ابويوسف كی دليل قياس ہے وہ فرماتے ہيں كه اگر ادائے شہادت

# ر آن البداية جلدال ي المسالم الم يستان من المالية جلدال ي المالية المالية علدال على المالية المالية على المالية المالي

کے بعد گواہ مرجائے یا وہ غائب ہوجائے اور قاضی نے فیصلہ نہ کیا ہوتو قاضی کے لیے ان صورتوں میں مرنے یا غائب ہونے والے کی شہادت پر فیصلہ کرنا جائز ہے، لہذا جس طرح ان دونوں صورتوں میں قضائے قاضی درست ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب ادائے شہادت کے بعد گواہ نابینا ہوگیا تو بھی قاضی کے لیے اس کی شہادت پر فیصلہ کرنا جائز ہے۔

حضرات طرفین عُیاریکا یہ ہے کہ گوائی ہوقتِ قضاء ہی ججت بنتی ہے، لہذا قضائے قاضی کے وقت گواہ میں شہادت کی اہلیت ہونا ضروری ہے حالا نکہ صورت مسئلہ میں ہو وقت قضاء نابینا ہونے کی وجہ سے گواہ میں اہلیت شہادت معدوم ہو چکی ہے اور جب اہلیتِ شہادت معدوم ہو چکی ہے اور جب اہلیتِ شہادت معدوم ہو چکی ہے تو فہ کورہ شہادت کی جیت باطل ہوگئ اور قاضی باطل ججت پر فیصلہ نہیں دے سکتا، اسی لیے صورت مسئلہ میں حضرات طرفین کے یہاں قاضی کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیسے اوائے شہادت معدوم ہو چکی ہے، اس قاضی سے پہلے گواہ فاسق ہوگیا یا گونگا ہوگیا یا مجنوں ہوگیا تو ان صور توں میں بھی چونکہ گواہ میں اہلیتِ شہادت معدوم ہو چکی ہے، اس لیے قاضی سے پہلے گواہ فاسی ہوگیا ہو

بعلاف ماإذا ماتوا النع يہاں ہے امام ابو يوسف رطيني کے قياس کا جواب ہے جس کا عاصل يہ ہے کہ ادائے شہادت کے بعد گواہ کے نابينا ہونے کو گواہوں کے مرنے يا غائب ہونے پر قياس کرنا درست نہيں ہے، کيونکہ گواہوں کے مرنے اور عائب ہونے کی صورت میں تو اہلیت اپنا اکوپنج جاتی ہے اور جو چیز اپنی انتہا اکوپنج جاتی ہے اور جو چیز اپنی انتہا اکوپنج جاتی ہونے کی صورت میں بھی اہلیت باطل نہیں ہوتی ، بلکہ وہ برقر ارر بہتی ہے، جاتی ہو جاتی ہے ، اسی طرح غائب ہونے کی صورت میں بھی اہلیت باطل نہیں ہوتی ، بلکہ وہ برقر ارر بہتی ہے، البندا ان صورتوں میں ادائے شہادت کے بعد قاضی کے لیے فیصلہ کرنا درست ہے، لیکن صورت مسئلہ میں گواہ کے نابینا ہونے سے اس کی اہلیت ہی باطل ہوجاتی ہے اس لیے اس صورت میں اس کی شہادت پر قاضی کے لیے فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَلَا الْمَمْلُولِكِ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ لَايِلِي نَفْسَهُ فَأُولِي أَنْ لَّايَنْبُتَ الْوِلَايَةُ عَلَى غَيْرِهِ.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ مملوک کی شہادت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شہادت باب ولایت میں سے اور مملوک اپنی ذات کا ولی نہیں ہوتا الہٰذااس کے لیے دوسرے پر بدرجہ اولی ولایت ثابت نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿لايلى﴾ ولى نهيس موتا\_

#### غلام کی گواہی:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ جس طرح نابینا کی شہادت مقبول نہیں ہے اس طرح مملوک کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ نہادت کے لیے اہلیت اور ولایت نام ہے تنفیذ القول علی نہادت کے لیے اہلیت اور ولایت نام ہے تنفیذ القول علی الغیو کا یعنی دوسرے پرکوئی بات نافذ کر نا اور وہی شخص دوسرے پرکوئی بات نافذ کر سکتا ہے جے اپنی ذات پرکوئی بات نافذ کر نا اور جب مملوک کو ولایت کاحق نہیں ہوگا اور جب مملوک کو ولایت کملوک کو چونکہ اپنی ذات پرکوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی اس لیے اسے دوسرے پر ولایت کاحق نہیں ہوگا اور جب مملوک کو ولایت

# ر آن الهداية جلد ال ير المسال المسال المسال المسال المسال الما المسال ال

حاصل نہیں ہے تو ادائے شہادت کاحق بھی حاصل نہیں ہوگا،ای لیے فر مایا گیا کہ مملوک کی گواہی کا بھی کوئی اعتبار اور وقار نہیں ہے۔اس مسکلے کی نفتی دلیل حضرت ابن عباس نیج نفتی کا بیفر مان ہے لا تنجو زشھادہ العبد کہ غلام کی شہادت جائز نہیں ہے۔ (بحوالہ بنایہ:۸۱۲۳)

وَلَا الْمَحْدُودِ فِي الْقَذَفِ وَإِنْ تَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ (سورة نور: ٤) وَلَا نَهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ لِكُونِهِ مَانِعًا فَيَبُقِي بَعْدَ التَّوْبَةِ كَأْصُلِه، بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ الْقَذُفِ، لِأَنَّ الرَّدَّ لِلْفِسُقِ وَقَدِ ارْتَفَعَ بِالتَّوْبَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِيَا النَّيْءَ تُقْبَلُ إِذَا تَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا الّذِيْنَ تَابُولُ ﴾ (سورة نور: ٥) اسْتَفْنَى التَّائِب، فَلْنَا الْإِسْتِثْنَاءُ يَنْصَرِفُ إِلَى مَايَلِيْهِ وَهُو قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَالْلِيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (سورة نور: ٤) أَوْ هُو اسْتِثْنَاءُ قُلْنَا الْإِسْتِثْنَاءُ يَنْصَرِفُ إِلَى مَايَلِيْهِ وَهُو قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (سورة نور: ٤) أَوْ هُو اسْتِثْنَاءُ مُنْ الْإِسْتِثْنَاءُ يَنْصَرِفُ إِلَى مَايَلِيْهِ وَهُو قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (سورة نور: ٤) أَوْ هُو اسْتِثْنَاءُ مُنْ الْإِسْتِثْنَاءُ يَنْصَرِفُ إِلَى مَايَلِيْهِ وَهُو قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَالْوِلُكِ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (سورة نور: ٤) أَوْ هُو اسْتِثْنَاءُ مُنْ الْفَاسِقُونَ ﴾ (سورة نور: ٤) أَوْ هُو اسْتِثْنَاءُ مُنْ الْإِسْتِثْنَاءُ يَنْصَرِفُ إِلَى مَايَلِيْهِ وَهُو قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

ترجمل : اور نہ محدود فی القذف کی شہادت جائز ہے اگر چہ اس نے تو بہ کر لی ہواس لیے کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ محدودین کی گواہی کمی مت قبول کر و، اور اس لیے کہ ان کی شہادت قبول نہ کرنا تمامیتِ حدیث سے ہے، کیونکہ شہادت کو قبول نہ کرنا مانع قذف ہے، لہذا شہادت کا رد ہونا تو بہ کے بعد بھی باتی رہے گا جیسا کہ اصلِ حد باتی رہتی ہے۔ برخلاف محدود فی غیر القذف کے، اس لیے کہ اس کی گواہی کورد کرنافت کی وجہ سے ہوتا ہے اور تو بہ کی وجہ سے فیت ختم ہوگیا ہے۔

امام شافعی والین فل میں کہ اگر محدود فی القذف تو بہ کر لے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی ، اس لیے کہ اللہ پاک نے الآ الذین تابو ا کے فرمان سے تو بہ کرنے والے کا استثناء کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ استثناء اس کی طرف لوٹے گا جو اس سے مصل ہے اور وہ ارشاد خداوندی فأو لئك هم الفاسقون ہے۔ یا بیا سٹناء منقطع ہے جو لکن کے معنی میں ہے۔

اورا گرکافرکو بہتان لگانے کی وجہ سے صد ماری گئی پھروہ اسلام لے آیا تو اس کی شہادت مقبول ہوگی ، کیونکہ کافرکوحقِ شہادت ماصل تھا اور تمامیتِ حدسے وہ مردود ہوگیا اور اسلام لانے سے اسے دوسری شہادت کاحق عاصل ہوا ہے۔ برخلاف غلام کے جب اسے حدلگائی گئی پھروہ آزاد کیا گیا ، کیونکہ غلام کے لیے شہادت کاحق ہی نہیں تھا، لہذا آزادی کے بعد اس کی شہادت کا مردود ہونا اس کی حدکا تتمہ ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿قذف ﴾ زنا كاجھوٹا الزام لگانا۔ ﴿ارتفع ﴾ أكھ كيا۔ ﴿ينصرف ﴾ پھرجائے گا۔ ﴿مايليه ﴾ جواس كے ساتھ ملا ہوا جو۔ ﴿حدّ ﴾ صدلگائي گئے۔

# ر آن البدایه جلد اس به است که بیان یس به مدود فی القذف کی گوابی:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کی نے کی مسلمان پر زنا کی تہت لگائی اوروہ اسے ثابت نہ کر سکا تو تہت لگانے کی وجہ سے اس شخص پر حد جاری کی جائے گی اور اسے استی کوڑے لگائے جائیں گے، ای کا نام اصطلاح شرع میں محدود فی القذف ہے اور اس کا تھم سید ہے کہ ہمارے یہاں محدود فی القذف کی شہادت مطلقاً مقبول نہیں ہے یعنی خواہ وہ تو بہ کرے یا نہ کرے بہر صورت اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے والمذین یو مون المحصنات المؤ منات ثم لم یاتو ا باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبداً یعنی جولوگ پاکدامن مؤمن عور توں پر زنا کی تہت لگائیں اور پھر چارگواہ نہ پیش کر سیس تو آخیں اس کوڑے رسید کرواور آئندہ بھی بھی کسی بھی معاملے میں ان کی شہادت قبول نہ کرو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے صاف لفظوں میں یہ اعلان فرمادیا ہے کہ محدود فی القذف کی شہادت ہرگز قبول نہیں ہے اور عدم قبولیت کا یہ معاملہ قیام قیامت تک جاری رہے گا جیسا کہ لفظ أبدا اسی پر دلالت کر رہا ہے۔

و لانہ البخ اس سلیلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ محدود فی القذف کی اصلی سزاءتو اس کوڑے ہیں اوراس کی گواہی کا مردود ہونا اس کی سزاءاور حد کا تتمہ ہے کیونکہ سزاء کی طرح میٹمل بھی اے آئندہ بہتان لگانے سے باز رکھے گا۔اور تو بہ سے اصلی حدیعنی سزاء ساقط نہیں ہوتی ،الہٰ ذااس کا تتمہ لیعنی شہادت کا مردود ہونا بھی ساقط نہیں ہوگا،اور ہمیشہ کے لیے وہ گواہی دینے سے محروم ہوجائے گا۔

ہاں محدود فی القذف کے علاوہ دیگر مجر مین مثلا زانی، چوراور شرابی وغیرہ ہیں اگران غلیظ حرکتوں کی بنیاد پر آنھیں سزاء دی گئ اور پھر انھوں نے توبہ کرلی تو توبہ کے بعدان کی شہادت مقبول ہوگی، کیونکہ ان کی شہادت کا مقبول نہ ہوتا ان کے فتق کی بنیاد پر تھا اور توبہ سے ان کافس ختم ہوگیا ہے، اس لیے اب ان کی شہادت مقبول ہوگی جیسا کہ یہی فقہی ضابطہ بھی ہے، إذا زال الممانع عاد الممنوع کہ جب مانع ختم ہوگیا تو ممنوع واپس آجا تا ہے۔

وقال الشافعى وطنه النح فرماتے بین كه امام شافعى والتيلائے يہاں اگر محدود فى القذف توبه كرلے تو توبه كے بعداس كى شہادت مقبول ہوگى، كيونكه الله تعالى نے جس آيت كريمه ميں ان كى شهادت مردود ہونے كا ذكر فرمايا ہے يعنى فاجلدو هم شمانين جلدة و لا تقبلو الهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون اس كے معا بعد إلا الذين تابوا كے فرمان سے تائيين كا استثناء فرمايا ہے اور يہ بتايا ہے كه اگر محدود فى القذف توبه كرلے تواس كى گواہى مقبول ہوگى امام مالك اور امام احد كا بھى يہى فد ہب ہے۔

قلنا النع صاحب ہدایہ امام شافعی کے مسلک اور ان کی پیش کردہ دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ إلا الذین تاہوا سے جواشتناء کیا گیا ہے وہ لاتقبلوا لہم شہادہ أبدا سے متعلق نہيں ہے، بلکہ وہ و اولئك هم الفاسقون سے متعلق ہے، کیونکہ استثناء اس جملے سے متعلق ہوتا ہے جواس سے متصل ہوا ور صورتِ مسلہ میں استثناء سے و اولئك هم الفاسقون متصل ہے، لہذا استثناء اس جمتعلق ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر محدود فی القذف تو بہ کرلے تواس کا فسق زائل ہوجائے گا، کیکن اس کی حداور عدم قبولیت شہادت کا معاملہ برقر ارد ہے گا۔

اس كادوسراجواب بيه ب كه إلا الذين النع مين جو إلا ب وه لكن كمعنى مين ب اوربيا ستناء منقطع ب اور آيتِ كريمه

# ر آن البدایہ جلدی کے میں کر میں کا میں کا میں ادعام شہادت کے بیان میں کے

کا مطلب میہ ہے کہ مذکورہ حرکت کرنے والے فاسق ہیں لیکن جوتو بہ کرلیں وہ فاسقین کی فہرست میں داخل نہیں ہیں۔

ولو حُدَّ الکافر النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کا فرذی نے کسی ذمیہ پر زنا کی تہت لگائی اور اسے حد ماری گئی تو پھر
آئندہ کسی ذمی کے متعلق اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، لیکن اگر اس نے اسلام قبول کرلیا تو اب اس کی شہادت مقبول ہوگی کیونکہ
اس شخص کو بحالتِ کفر شہادت کا حق حاصل تھا ، لیکن جب اس پر حد جاری کی گئی اور اس کی شہادت مردود ہوگئی تو اس کی حد مکمل ہوگئی اور
اس کا معاملہ ختم ہوگیا ، اور اسلام لانے کی وجہ سے اسے دو بارہ شہادت کا حق حاصل ہوا اور چونکہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے کسی پر
بہتان نہیں لگایا ہے اس لیے اب اس نے حق کی وجہ سے اسے شہادت دینے کا حق حاصل ہوگا اور اس کی شہادت مقبول بھی ہوگی۔
اس کے برخلاف آگر کسی غلام کو حد ماری گئی اور پھر وہ آزاد کر دیا گیا تو آزادی کے بعد اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ،
کیونکہ بحالت عبدیت اسے شہادت کا حق ہی حاصل نہیں تھا نہ تو مسلمان پر اور نہ ہی کا فر پر بلکہ آزادی کے بعد اسے حق شہادت ملا ہے

کیونکہ بحالت عبدیت اسے شہادت کاحق ہی حاصل نہیں تھا نہ تو مسلمان پراور نہ ہی کافر پر بلکہ آزادی کے بعدا سے حقِ شہادت ملاہے لہٰذا اس کی حد کا تمتہ یہ ہوگا کہ آزادی کے بعد اس کی شہادت مردود قرار دی جائے ،اسی لیے ہم نے عتق کے بعد عُلام کی شہادت کو مردود قرار دیا ہے۔

قَالَ وَلَاشَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَاشَهَادَةُ الْوَلَدِ لِأَبَوَيْهِ وَلَأَجْدَادِهِ، وَالْأَصُلُ فِيهِ قَوْلُهُ الْيَلِيْفُلِمْ لَايُهُوا لَا يُعَبِّدِهِ وَلَا الْمَوْلَةِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْمَوْلَةِ وَالْإَبَاءِ مُتَّصِلَةٌ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَذَاءُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمُ فَتَكُونُ الْأَجِيْرِ لِمَنِ اسْتَاجَرَةً، وَلَانَ الْمَنافِع بَيْنَ الْأُولَادِ وَالْإَبَاءِ مُتَّصِلَةٌ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَذَاءُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمُ فَتَكُونُ الْمَرَادُ بِاللَّجِيْرِ لِمَن اسْتَاجَرَةً، وَلَا التَّلْمِينُ اللَّولَادِ وَالْإَبَاءِ مُتَصِلَةٌ، وَلِهِ لَا يَعْبُولُوا التَّلْمِينُ الْمُولِدِي وَالْإِبَاءِ مُتَّصِلَةً، وَلِهُ عَلَى مَا قَالُوا التَّلْمِينُ الْمُولَةِ إِلَيْهِمُ فَتَكُونُ شَهَادَةٌ لِنَقْلِهِ مِن وَجُهِ أَوْ تَتَمَكَّنُ فِيهِ التَّهُمَةُ ، قَالَ وَالْمُرَادُ بِالْأَجِيْرِ عَلَى مَا قَالُوا التَّلْمِينُ الْمُولِدِي يَعُدُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ الْمُرَادُ الْمَوْلَةُ وَلَا اللّهُ الْمُولَادُ اللّهُ الْمُولَةُ الْمُؤْلِقِهِ عَلَيْهِ السَّامُ اللّهُ الْمُولِدِهُ عَلَيْهِ السَّامُ اللّهُ الْمُولِولِ السَّلَامُ الْمُولِ الْمُولِولِ الْمُؤْلِقِهِ عَلَيْهِ السَّامُ اللّهُ الْمُؤْلِقِهُ عَلَيْهِ الللّهُ الْمُولِولِ الْمُؤْلِقِهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقِهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولِ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولِ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولِ الْمُولُولُولُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولِ الْمُؤْلِقُولُول

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ کے قول کے مطابق اجیرے (یہاں) وہ خاص شاگر دمراد ہے جواستاذ کے

### ر آن البدایہ جلد ال کے محالا کا میں کی کا کہ اور ایکام شہادت کے بیان میں ک

نقصان کواپنا نقصان سمجھاوراس کے نفع کواپنا نفع خیال کرے اور آپ من گیرا کے اس فرمانِ گرامی کا یہی مطلب ہے کہ جو شخص کی گھر والوں پر قناعت کرتا ہوتو ان کے حق میں اس شخص کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ خادم مراد ہے جو سالاند، ماہانہ یا روز اند پر مقرر ہواور اوائے شہادت کے وقت اپنے منافع کی وجہ سے ستحقِ اجرت ہو، لہذا یہ اوائے شہادت کے لیے اجرت پر لیے ہوئے اجر کی طرح ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ أجداد ﴾ واحد جد؛ وادے۔ ﴿ سيد ﴾ سردار، آقا، مالک۔ ﴿ أجير ﴾ ملازم۔ ﴿ تمكّن ﴾ مكن ہے۔ ﴿ تلميذ ﴾ شاكرد، زير بيت۔ ﴿ يعد ﴾ شاركرتا ہو۔ ﴿ قانع ﴾ كى مخصوص مال سے بى ضروريات بورى كرنے والا۔ ﴿ مسانهة ﴾ سالان تخواه كا معاہدہ۔ ﴿ يستوجب ﴾ استحقاق ركھتا ہو۔

#### تخريج:

- اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، باب شهادة الولد لوالده، حدیث رقم: ۲۲۸٦٠.
  - 🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الاقضیہ، باب من ترد شهادتہ، حدیث رقم: ٣٦٠٠.

#### باپ بیٹے کی گواہی:

صورت مسکدیہ ہے کہ نہ تواپ بیٹے اور پوتے کے حق میں کسی تحض کی گواہی مقبول ہے اور نہ ہی اپنے باپ داوا کے حق میں کسی کی گوا ہی مقبول ومعتبر ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں فدکور ہے بیٹی آپ سُکُلُگُنِیْم کا بیفرمانِ گرامی کہ لا تقبل شہادہ الولد لوالدہ و لا الوالد لولدہ النج جو نکہ صراحت کے ساتھ اس میں باپ کے لیے بیٹے کی گواہی اور بیٹے کے لیے باپ کی گواہی کے مقبول اور معتبر ہونے کی نفی کردی گئی ہے اس لیے ان میں سے کسی کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول نہیں ہوگ۔ باپ کی گواہی کی عقلی دلیل ہے کہ عمو باب بیٹے کی املاک اور ان کے منافع مشترک ہوتے ہیں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے منافع سے نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے من وجہ بیا بی ذات کے لیے شہادت ہوگی یا اس میں بہتہت ضرور ہوگی کہ فلال نے اپ فائدے کے لیے اس بیا بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں اپنے فائدے کے لیے گواہی ہوگی۔ اور نہ تو اپنی فائدے کے لیے انسان کی شہادت مقبول ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے ہے ہی باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں اور بیٹے کی شہادت اس کے باپ کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔

قال والمواد النح صاحب بدایه فرماتے ہیں کہ عبارت میں بیان کردہ حدیث میں جو و لاالأجیو لمن استاجرہ النح کا مضمون وارد ہے اس میں اچر کے مصداق کے متعلق حضرات مشائخ کے دوتول ہیں:

(۱) پہلاقول سے ہے کہ اس سے کسی استاذ اور معلم کا وہ خاص شاگر دمراد ہے جو استاذ کے نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان کت لیم کرے (اور اسی کے ساتھ اس کی بود و باش بھی ہو) لہٰذا ایسے شاگر داور چیلے کی گواہی اس کے استاذ اور گرو کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔اور نبی کریم مُناکِشِیْم سے جو بیرحدیث مروی ہے لاشھادہ للقانع باھل البیت لھم کہ جو محض کسی گھر والوں کے تابع ہواور انھی

# ر آن البداید جلد ال کی گوائی فرکورہ گھر والوں کے حق میں مقبول نہیں ہوگی، اس فر مان گرامی ہے اس طرح کے خواص

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اس اجیر ہے وہ مزدور مراد ہے جو سالانہ یا ماہانہ یا روزانہ کی اجرت پر کسی کے یہاں کام کرتا ہے چنانچہ اگر ایسا مزدور اپنے مالک اور مستاجر کے حق میں شہادت دے گا تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ اجیر مدتِ اجارہ میں جو بھی کام کرتا ہے سب مالک ہی کے لیے کرتا ہے لہٰذا اس کی شہادت بھی مالک کے لیے ہوگی اور چونکہ اس شہادت دینے پر بھی اسے اجرت ملے گی، اس لیے میاجرت پر گواہی مقبول نہیں ہوتی، لہٰذا اجرت ملے گی، اس کے میاجرت پر گواہی مقبول نہیں ہوتی، لہٰذا اجرکی شہادت اس کے مستاجر کے حق میں بھی مقبول نہیں ہوگی۔

وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيُنِ لِلْاَخْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ اللَّاهَٰيَةِ تُقْبَلُ، لِأَنَّ الْأَمْلَاكَ بَيْنَهُمَا مُتَمَيَّزَةٌ وَالْأَيْدِيُ مُتَحَيَّزَةٌ وَلِهِذَا يَجْرِي الْقِصَاصُ وَالْحَبْسُ بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا، وَلَامُعْتَبَرَ بِمَافِيْهِ مِنَ النَّفُعِ لِثُبُوتِهِ ضِمْنًا، كَمَا فِي الْعَرِيْمِ إِذَا شَهِدَ لِدُيُونِهِ الْمُفْلِسُ، وَلَنَا مَارَوَيْنَاهُ، وَلَأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ مُتَّصِلٌ عَادَةً وَهُو الْمَقْصُودُ فَيَصِيْرُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ مِنْ وَجُهِ، أَوْ يَصِيرُ مُتَّهَمًا، بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْعَرِيْمِ إِلَّانَّةُ لَا وِلاَيَةً لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ.

تروجیل : میاں بیوی میں سے ایک کی گوائی دوسرے کے لیے مقبول نہیں ہے، امام شافعی والٹی فرماتے ہیں کہ مقبول ہے کیونکہ زوجین کے املاک الگ الگ ہوتے ہیں اور قبضے بھی جدا جدا ہوتے ہیں، اسی لیے قصاص اور دین کی وجہ دونوں کے درمیان جس جاری ہے اور اس نفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو احد الزوجین کے لیے دوسرے کی شہادت میں موجود ہے، کیونکہ وہ نفع ضمنا ثابت ہے جیے قرض خواہ کے متعلق ہے جب وہ اپنے مفلس مدیون کے تن میں شہادت دے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ زوجین کی منفعت عاد تا متصل ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے لہذا شاہد من وجوا پنے لیے گواہ ہوگا یا پھر مہم ہوگا، بر خلاف غریم کی شہادت کے، کیونکہ اسے مشہود یہ برکوئی ولایت نہیں حاصل ہوتی۔

#### اللغاث:

همتمیّزة ﴾ ایک دوسرے سے علیحدہ۔ ﴿ ایدی ﴾ واحدید؛ قبضہ۔ ﴿ متحیز ہ ﴾ متعین ، جدا جدا۔ ﴿ غریم ﴾ قرض خواہ۔ شو ہربیوی کی گواہی:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں شوہر کی شہادت ہوی کے حق میں اور ہیوی کی شہادت شوہر کے حق میں مقبول نہیں ہے جب کہ امام شافعی والٹی اللہ الدوجین کی شہادت کو دوسرے کے حق میں مقبول اور معتبر مانتے ہیں، اور دلیل یہ پیش فرماتے ہیں کہ احد الزوجین کی شہادت کو ایک دوسرے کے حق میں قبول کرنے سے نہ تو شہادت لنفسہ لازم آتا ہے اور نہ ہی اپنے نفع کے لیے شہادت دینے کا شبہہ بیدا ہوتا ہے، کیونکہ میاں ہیوی کے الماک اور منافع ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتے ہیں اور ہرا یک منفر دطور پر اپنے الماک برقابض ہوتا ہے حتی کہ اگران میں سے کوئی دوسرے کوئل کردے خواہ قاتل ہیوی ہویا شوہر ہوتو اس پر قصاص واجب ہوتا

# ر آن البدايه جلدال ي المالية المالية جلدال ي المالية ا

ہے یا اگر میاں بیوی میں سے ایک کا دوسرے پر قرض ہواور مقروض ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہوتو قرض خواہ کی درخواست پر قاضی مقروض کو قید کردے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے منافع اور الماک ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتے ہیں اور ایک کے لیے دوسرے کے حق میں شہادت دینے سے نہ تو شہادت لنف لازم آتا ہے اور نہ ہی تہمت اور شبہہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے احد الزوجین کی شہادت دوسرے فریق کے حق میں مقبول و معتبر ہوگی۔

ر ہا پیسوال کہ زوجین میں سے ہرکوئی دوسرے کے مال کواپنا مال سمجھتا ہے اور ایک دوسرے کے نفع نقصان کواپنا نفع نقصان خیال کرتا ہے، اس لیے احد الزوجین کی شہادت کو دوسرے کے حق میں معتبر مانے میں اگر چہ شاہد کا حقیقی نفع نہیں ہے لیکن نفع کا شبہہ ضرور ہے اور جس طرح شاہد کا حقیقی نفع ادائے شہادت سے مانع ہوگا اور احد الزوجین کی شہادت کو دوسرے کے حق میں مقبول ہونے سے رو کے گا۔ امام شافعی طریقی کے طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو شاہد کا نفع نظر آرہا ہے وہ نفع حقیقتا اس کے لیے مقصود بن کر ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ ضمنی طور پر ثابت ہوا ہے اور شمنی طور پر ثابت ہوا ہے اور شمنی طور پر ثابت موا ہو تو میں سے دق میں شہت کا شبہہ نہیں ہوگا اور احد الزوجین کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول ہوگی۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے قرض خواہ اپنے مفلس مدیون کے لیے مال کی شہادت دیے واگر چداس شہادت میں قرض خواہ کا نفع ہے کداسے اس کا دین مل جائے گالیکن پھر بھی مدیون کے حق میں اس کی شہادت مقبول ہوگی ، کیونکہ بینفع ضمناً ثابت ہوا ہے نہ کہ قصد آ، لہٰذا بیہ مانع شہادت نہیں ہوگاء اس طرح صورت مسئلہ میں احدا الزوجین کی شہادت سے شاہد کو جونفع حاصل ہور ہا ہے وہ خمنی ہے اس لیے وہ بھی اس کے حق میں مانع شہادت نہیں ہوگا اور میاں ہیوی میں سے ایک کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول ہوگی۔

ولنا النح فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں ہماری دلیل تو وہ حدیث ہے جسے ہم ماقبل میں روایت کر پچکے اور جس میں سے مضمون وارد ہے ولا المعر أة لزوجها ولا الزوج لامو أته كه نه تو شوہر كے ليے بيوى كى شہادت مقبول ہے اور نه بيوى كے ليے شوہركى شہادت مقبول ہے، اس سے معلوم ہوا كہ احد الزوجين كى شہادت دوسر، كے حق میں مقبول نہيں ہے اور حدیث پاك میں اس كی نفى كردى گئى ہے۔

ہماری دوسری اورعقلی دلیل ہے ہے کہ عاد تا میاں بیوی کے منافع بھی متصل ہوتے ہیں اوران منافع ہے مشتر کہ طور پر نفع بھی حاصل کیا جاتا ہے اسی لیے بیوی کے غناء ہے شوہر کواور شوہر کی مالداری سے بیوی کوغنی اور مالدار سمجھا جاتا ہے اور نفع ہی مقصود ہوتا ہے ، اس لیے احدالزوجین کی شہادت کو اگر دوسرے کے حق میں معتبر مانیں گے تو من وجہ شہادت کنفسہ لازم آئے گی یا کم از کم شہادت کنفسہ کا شبہہ اور اس کی تہمت ہوگی اور دونوں صور توں میں شہادت دینا درست نہیں ہے اسی لیے ہم نے احدالزوجین کی شہادت کو دوسرے کے حق میں معتبر نہیں مانا ہے۔

بخلاف شھادۃ الغریم النح یہاں سے امام شافعی را الله کے قیاس کا جواب ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ شہادتِ احد الزوجین کو قرض خواہ کی شہادت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرض خواہ کو مشہود بد پر کوئی ولایت نہیں ہوتی کیونکہ شہود بد یون کا مال ہے نہ کہ قرض خواہ کا، لہذا جب مشہود بہ پر قرض خواہ کوکوئی ولایت حاصل نہیں ہے تو وہ مشہود بہ کے متعلق گواہی دینے میں متم بھی

# ر أن البدايه جلدال ي المحالة المحالة على المحالة المحا

نہیں ہوگا اوراس کی شہادت مقبول و معتبر ہوگی ،اس کے بالمقابل شوہر بیوی پرنگراں اور حاکم ہوتا ہے اور عاد تأاس کے مال میں تصرف کرتا ہے، اس لیے احد الزوجین ایک دوسرے کے متعلق یا ان کے مال کے متعلق گواہی دینے میں متہم ہوں گے اور تہمت کی وجہ میاں بیوی میں سے کسی کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔

وَلَاشَهَادَةُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِنَفُسِهِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ إِذْ لَمْ يَكُنُ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، وَ مِنْ وَجُهٍ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، لِأَنَّ الْحَالَ مَوْقُوْفٌ مُرَاعَى، وَلَا لِمُكَاتَبِهِ لِمَا قُلْنَا، وَلَا شَهَادَةَ الشَّرِيُكِ لِشَرِيْكِهِ فِيْمَا هُوَ مِنْ شِرْكَتِهِمَا، لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَوْ شَهِدَ بِمَا لَيْسَ مِنْ شِرْكَتِهِمَا تُقْبَلُ لِانْتِفَاءِ التَّهُمَةِ.

تروج کے: غلام کے لیے اس کے مولی کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ اگر غلام پر دین نہ ہوتو یہ من کل وجا پے لیے شہادت ہے۔ اور آگر اس پر دین ہوگا تو یہ من وجہ شہادت لنفسہ ہے، اس لیے کہ غلام کی عالت موقوف ہے اور قابلِ لحاظ ہے۔ اور مولی کی شہادت اپنے مکا تب کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اور ایک شریک کی شہادت اپنے شریک کے لیے مکا تب کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس دونوں کی شرکت ہے، کیونکہ یہ من وجدا پی ذات کے لیے شہادت ہے، اس لیے مشہود بہ میں دونوں شریک ہیں، اور اگر اس چیز کے متعلق گواہی دی جو ان کی شرکت میں نہیں ہے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی، کیونکہ میں معدوم ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ مولى ﴾ آقا، غلام كاما لك ﴿ مواعلى ﴾ رعايت ركمي كن ب - ﴿ انتفاء ﴾ نه بونا ـ

#### آ قا کی غلام کے حق میں گواہی:

صورتِ مئلہ یہ ہے کہ غلام کے حق میں اس کے آقا اور مولی کی شہادت معتر نہیں ہے، اس کی پہلی دلیل تو وہ حدیث ہے جو ماقبل میں گذر چکی ہے اور جس میں و لا المولی لعبدہ کے فرمان سے غلام کے حق میں مولی کی شہادت کی مقبولیت کی نفی کردی گئی ہے۔ اور اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ غلام کی دو حالتیں ہو گئی ہیں (۱) اس پر دین نہ ہو (۲) اس پر دین ہواور دونوں صورتوں میں مولی کے لیے اس کے حق میں شہادت دینا جا تر نہیں ہے۔ چنا نچہ آگر پہلی صورت ہو یعنی غلام پر دین نہ ہوتو اس صورت میں غلام کے لیے مولی کی ملک لیے مولی کی ملک کے اس کے مولی کی ملک ہے، لہذا غیر مدیون غلام کے حق میں شہادت دینا اپنے لیے شہادت دینے کی طرح ہے اور انسان کی شہادت اس کے اپنے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔ مقبول نہیں ہوگی۔

(۲) اوراگر دوسری صورت ہولیعنی غلام مدیون اور مقروض ہوتو اس صورت میں اس کے لیے مولیٰ کی شہادت من وجداپیٰ ذات کے لیے ہوگی بایں معنی کہ غلام کے حال اور اس کے معاملے کو موقوف رکھا جاتا ہے چناں اگر غرماء اس غلام کو اپنے قرض میں فروخت کردیں تو وہ مولیٰ کے حق میں اجنبی ہوجائے گا اور مولیٰ کے لیے اس غلام کے حق میں گواہی دینا جائز ہوگا۔ اور اگر ازخود مولیٰ فروخت کردیں تو وہ مولیٰ کے حق میں اجنبی ہوجائے گا اور مولیٰ کے لیے اس غلام کے حق میں گواہی دینا جائز ہوگا۔ اور اگر ازخود مولیٰ

# ر ان البدایہ جلد ال سے محالا موں کے محالا اور کام شہادت کے بیان میں کے

اس کا دین اداء کردیتو ظاہر ہے کہ وہ غُلام بدستورمولیٰ ہی کامملوکہ ہوگا اور اس صورت میں مولیٰ کی شہادت اس کے حق میں مقبول نہیں ہوگی ، اس لیے غلام کے مقروض ہونے کی صورت میں چونکہ یہ دونوں احمّال ہیں لہذا اس کے حق میں مولیٰ کی شہادت من وجہ اپنے لیے ہوگی اور جس طرح من کل وجہ اپنے لیے شہادت دینا ممنوع ہے۔

و لا لمکاتبہ النے فرماتے ہیں کہ مولی کی شہادت جس طرح اپنے رقیق کے لیے مقبول نہیں ہوگی ای طرح اپنے مکاتب کے حق میں بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ رقیق کی طرح مکاتب کی بھی دو حالتیں ہیں چنانچے اگر مکاتب بدل کتابت اداء کردے گا تو مولی کے لیے اجنبی ہوجائے گا اور اگر وہ بدل کتابت نہ اداء کر سکا تو پھر رقیت کی طرف عود کر جائے گا۔ اور اجنبی ہونے کی صورت میں مولی کی شہادت اس کے حق میں مقبول ہوگی اور رقیق ہونے کی صورت میں مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ یمن کل وجیشہادت انفسہ ہے، اس لیے مکاتب کے حق میں بھی مولی کی شہادت معتر نہیں ہے۔

و لا شہادہ الشویك النح اس كا حاصل بيہ كەاگرا يك شريك دوسرے شريك كے حق ميں كوئى شہادت ديتا ہے توبيد و يكھا جائے گا كداس نے س چز ميں شہادت دى ہے؟ اگراس نے اس چيز ميں شہادت دى ہے جس ميں وہ دونوں شريك ہيں تواس كى شہادت معتر نہيں ہوگى، كيونكہ بيہ ن كل وجائے ئے ليے شہادت ہے، اس ليے معتر نہيں ہوگى، كيونكہ بيہ ن كل وجائے ليے شہادت ہے، اس ليے معتر نہيں ہوگى، كيونكہ اس صورت ميں تہت ختم ہے جس ميں وہ شريك نہيں ہيں تو اس صورت ميں شريك كے تن ميں دوسرے كی شہادت مقبول ہوگى، كيونكہ اس صورت ميں تہت ختم ہے اور شہادت النفسہ كاشبہ نہيں ہے، اس ليے بيشہادت مقبول ہوگى۔

وَتَقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِأَخِيْهِ وَعَمِّهِ لِانْعِدَامِ التُّهُمَةِ، لِأَنَّ الْأَمْلَاكَ وَمَنَافِعَهَا مُتَبَايِنَةٌ، وَلَابَسُوْطَةَ لِبَعْضِهِمْ فِيُ مَال الْبَعْض.

تر جملے: اپنے بھائی اور چپاکے لیے انسان کی شہادت مقبول ہے، کیونکہ تہت معدوم ہے اس لیے کہ املاک ومنافع ایک دوسرے سے جدا ہیں اور کسی کوکسی کے مال سے کوئی انبساط نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ أَحْ ﴾ بِمَالَ - ﴿ عمَّ ﴾ بِحِيا - ﴿ متباينة ﴾ جداجدا - ﴿ بسوطة ﴾ بِ تَكُلَّف \_

#### بهائيول اور چيا جينيج کي گواهي:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ ایک بھائی کے حق میں دوسرے بھائی کی شہادت اور پچپا کے حق میں بھتیجے کی شہادت مقبول و معتبر ہے، کیونکہ بھائی اور چپا بھتیج کے منافع اور ان کے املاک ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہوتے ہیں اور کوئی کسی کے مال میں بلا تکلف اور بلا اجازت تصرف نہیں کرسکتا ، اس لیے شہادت لنفسہ کی تہمت پیدائہیں ہوگی اور گواہ اپنی گواہی میں متہم نہیں ہوگا لہذا انتفائے تہمت کی وجہ سے اس کی شہادت مقبول ہوگی۔

# ر آن البداية جلدال يه المسلك المسلك المام المادت كيان من ي

ُ قَالَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُخَنَّثٍ وَمُرَادُهُ الْمُخَنَّثُ فِي الرَّدِيُ مِنَ الْأَفْعَالِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ، فَأَمَّا الَّذِي فِي كَلَامِهِ لِيْنُ وَفِي أَغْضَائِهِ تَكَشَّرٌ فَهُوَ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ، وَلَا نَائِحَةَ وَلَا مُغَنِّيَةً لِأَنَّهُمَا تَرْتَكِبَانِ مُحَرَّمًا فَإِنَّهُ التَّلِيُّةُ إِنَّ لَهٰي عَنِ الصَّوْتَيْنِ الْأَحْمَقَيْنِ النَّائِحَةَ وَالْمُغَنِّيَةَ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ مخنث کی شہادت مقبول نہیں ہے اور اس سے مرادوہ مخنث ہے جولواطت کرتا ہو، کیونکہ وہ فاس ہے۔ رہاوہ مخنث جس کی گفتگو میں نرمی ہو اور اس کے اعضاء میں کیک ہوتو وہ مقبول الشہادة ہے۔ اور نوحہ کرنے والی اور گانے والی عورت کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں فعلِ حرام کا ارتکاب کرتی ہیں چنانچہ آپ منگا تیج آپ منگا تیج آپ منگا تیج آپ منگا تیج آپ کا اور کا ہے۔ اور گانے والی عورت کی آواز سے منع فرمایا ہے۔

#### اللغات:

-﴿مخنَّت ﴾ تيجوا۔ ﴿ردت ﴾ گھڻيا، بلكا۔ ﴿لين ﴾ زى۔ ﴿تكسُّر ﴾ ؤهيلا بن، عدم تناؤ۔ ﴿صوت ﴾ آواز، بكار۔

#### تخريج

🛭 اخرجه ترمذي في كتاب الجنائز باب ماجاء في الرخصه في البكاء، حديث رقم: ١٠٠٥.

#### مخنث اورنوحه كرنے والى كى كوائى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ مخنث جوعورتوں کی طرح زیب وزینت اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ وطی پر قدرت دیتا ہے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے اس لیے کہ وہ فاسق ہے اور فاسق مردودالشہادۃ ہے۔اس کے برخلاف وہ مخنث جس کی آواز میں فطری طور پرنمی ہواوراس کے اعضاء پیدائش طور پر ڈھیلے ہوں اور وہ گندی حرکت میں ملوث نہ ہوتو اس کی شہادت مقبول ہے، کیونکہ وہ فاسق نہیں ہے۔

و لانائحة النح فرماتے ہیں کہ پیشہ کے طور پر رونے اور نوحہ کرنے والی عورت کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے اسی طرح گانے والی عورت کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ آپ مُنافِیْنَا نے نوحہ کرنے والی آورگانے والی آواز ہے منع فر مایا ہے اور ممانعت کے باوجود ان افعال کو کرنا حرام کا ارتکاب کرنا ہے اور جو شخص تھلم کھلا فعلِ حرام کا مرتکب ہووہ فاس ہے اور چونکہ فاسق کی شہادت مقبول نہیں ہے۔

قَالَ وَلَا مُدُمِنُ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهُوِ، لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمَ دِيْنِهِ، وَلَامَنْ يَلْعَبُ بِالطَّيُوْرِ لِأَنَّهُ يُوْرِثُ غَفْلَةً، وَلَأَنَّهُ وَلَا مَنْ يَلْعَبُ بِالطَّيْوُرِ وَهُوَ قَدْ يَقِفُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بِصُعُوْدِ سَطْحِهِ لِيُطَيِّرَ طَيْرَةً، وَفِي بَعْضِ النَّسُخِ وَلَامَنْ يَلْعَبُ بِالطَّنْبُورِ وَهُوَ الْمُغَنِّيُ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ بطور لہو ولعب دائمی طور پرشراب چینے والے کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز کا

## ر آن الهداية جلدال على المسلك المسلك

ار تکاب کرتا ہے جواس کے دین میں حرام ہے۔اوراس شخص کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے جو پرندوں سے کھیلتا ہو، کیونکہ بیغفلت بیدا کرتا ہے اوراس لیے کہ پرندہ بازی کرنے والا اپنے پرندہ کواڑانے کے لیے بھی اپنے حصت پر چڑھ جاتا ہے اور وہ عورتوں کی شرمگاہ وغیرہ کود کیے لیتا ہے۔اوربعض نسخوں میں ہے کہ اس شخص کی گواہی مقبول نہیں ہے جوطنبور سے کھیلتا ہواوروہ گانے والا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿مدمن ﴾ عادى، بميشه كرنے والا۔ ﴿لهو ﴾ تلذّ ذك ليے۔ ﴿يلعب ﴾ كھياتا ہو۔ ﴿عورات ﴾ پوشيده جالمبيں۔ ﴿صعود ﴾ چراصنا۔ ﴿سطح ﴾ حجت ۔ ﴿ليطيّر ﴾ تاكه وه أزائے۔ ﴿مغنّى ﴾ كلوكار، موسيقار۔

#### شرابی ، کبوتر باز اور موسیقار کی گواہی:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ جو محف الہو وسرور کے لیے دائی طور پرشراب پتیا ہواس کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے اور جو محف فعلِ حرام کا مرتکب ہووہ فاسق ہے اور فاسق مردودالشہادۃ ہے اس لیے دائی طور پرشراب پینے والا بھی مردودالشہادۃ ہے۔

ای طرح پرندہ بازی کرنے والے مخص کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیغل انسان میں غفلت پیدا کرتا ہے اور ایسا مخص نسیان کا مریض ہوجا تا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشہود بہ میں کی زیادتی کر میٹھتا ہے اور مشہود بہ میں کی زیادتی کرنے والے کی شہادت مقبول نہیں ہوتی ،لہٰذا پرندہ بازکی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔

پرندہ بازی شہادت مقبول نہ ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ پرندہ باز بھی پرندہ اڑانے کے لیے اپنی حجبت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے غیرمحرم عورتوں پر بھی اس کی نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے اس میں بھی حرام کاری اور فسق کا شبہہ ہے اس لیے اس حوالے سے بھی پرندہ بازکی شہادت مقبول نہیں ہے۔

وفی بعض النسخ النح فرماتے ہیں کہ قدوری کے بعض نسخوں میں الطیور کی جگہ الطنبور ہے اور طنبور ایک قتم کا باجا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باجا سے کھلواڑ کرنے والے کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی مغنی ہے یا اس کے ہم معنی ہے اور چونکہ مغنی کی شہادت مقبول نہیں ہے لہٰذا طنبور سے کھیلنے والے کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگا۔

قَالَ وَلا مَنْ يُغَنِّى لِلنَّاسِ، لِأَنَّهُ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى ارْتِكَابِ كَبِيْرَةٍ، قَالَ وَلَامَنْ يَأْتِي بَابًا مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحَدُّ لِلْفِسْقِ، قَالَ وَلَا مَنْ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ إِزَارٍ، لِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ حَرَامٌ، أَوْ يَأْكُلُ الرِّبُوا أَوْ يُقَامِرُ بِالنَّرْدِ وَالشَّطُرَنْجِ، لِأَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَكَذٰلِكَ مَنْ تَفُوْتُهُ الصَّلَاةُ لِلْإِشْتِغَالِ بِهِمَا فَأَمَّا مُجَرَّدُ لِللَّهُ بِالشَّمُورُةِ وَالشَّطُرَنْجِ اللَّيْ بِهِمَا فَأَمَّا مُجَرَّدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَوْدِ الْفَاسِدَةِ وَكُلُّ ذُلِكَ مِنَ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ لِلاِجْتِهَادِ فِيْهِ مَسَاعًا، وَشُوطَ فِي الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُعَلِّقُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ر أن البداية جلد ال يوسي المستركز ١٢ يوسي احكام شهادت كه بيان ميس

ترجملی: فرماتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت مقبول نہیں ہے جولوگوں کو گانا سنا تا ہو، کیونکہ وہ لوگوں کو گناہ کیرہ کے ارتکاب پر جمع کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے جو کبیرہ گناہوں میں ایسے گناہوں کا ارتکاب کر ہے جس سے حد متعلق ہو، اس لیے کہ وہ شخص فاسق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت مقبول نہیں ہے جو بدون از ارحمام میں جاتا ہواس لیے کہ کشف عورت حرام ہے۔ یا وہ سود کھاتا ہو یا نرد اور شطرنج سے ہو اکھیلتا ہو، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک کبائر میں سے ہے نیز اس شخص کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے جس کی نماز ان چیزوں میں لگ کرفوت ہوجاتی ہو۔ رہا صرف شطرنج سے کھیلنا تو وہ ایسافت نہیں ہوجو مانع شہادت ہو، کیونکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش حاصل ہے۔

اورمبسوط میں بیٹرط لگائی گئی ہے کہ سودخور سودخوری میں مشہور ہو،اس لیے کہ انسان عقودِ فاسدہ کے ارتکاب سے بہت کم نیج یا تا ہے اور ہرایک ربوا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يعنى ﴾ گاتا ہو۔ ﴿ كشف ﴾ كھولنا۔ ﴿ عورة ﴾ سرّ۔ ﴿ دِبوا ﴾ سود۔ ﴿ يقامر ﴾ جوا كھيلنا ہو۔ ﴿ قلَّما ﴾ بہت كم اليا ہوتا ہے۔ ﴿ ينجو ﴾ نجات يائے ، فح جائے۔

#### مگلوکار کی گواہی:

عبارت میں عدم قبولیت شہادت کے گی مسائل بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسلہ یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کو گانا بجانا ساتا ہو
اس کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ ایساشخص لوگوں کو گناہ کیرہ کے ارتکاب پر جمع کرتا ہے اور جس طرح گناہ کرنا حرام ہے اسی طرح گناہ پر جمع کرنا بھی حرام ہے اور مرتکب حرام کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے لہذا لوگوں کو جمع کرکے گانا سنانے والے کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے (۱) اگر کوئی شخص ایسا بمیرہ گناہ کرتا ہے جس کے ساتھ حد متعلق ہو جسے زنا اور سرقہ وغیرہ تو اس شخص کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے کہ اگر نہیں ہے کہ وہ فاسق ہے اور فاسق کے متعلق آپ کومعلوم ہے کہ اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ سر کوئی شخص ازار کے بغیر بر ہنہ ہو کر جمام میں جائے اور سرتر کوڈھا کنے کا اہتمام نہ کرے تو اس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ سر کے بقدر جسے ہوانا ور مرتکب حرام ہوا اور مرتکب حرام کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔ مقبول نہیں ہوگی۔ مقبول نہیں ہوگی۔

أو یأکل الربوا النح اس کا حاصل بیہ ہے کہ جو تحف سود کھا تا ہو یا نرداور شطر نج سے بُوا کھیلتا ہو یا نردادر شطر نج سے بُوا تو نہ کھیلتا ہولیکن کھیلنے میں اتنا مشغول اور منہمک رہتا ہو کہ اس کی نماز فوت ہوجاتی ہوتو ایسے تخص کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے ، کیونکہ سود خور اور جواری تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے ، اور حدیث پاک میں دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے چنا نچہ سرکار دو عالم سُلُ اللّٰہ اکا الله الله الله الله الله کہ کہ سود خور پر اللہ کی لعنت ہے اس طرح جواری کے متعلق فر مایا ملعون میں لیعت بالنو کہ کہ نرد کھیلنے والا ملعون سے الحاصل ان میں دوخرابیاں جمع ہیں (۱) ایک تو یہ کہ یہ لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں (۲) اور دوسرے یہ کہ یہ ملعون ہیں اور جب صرف ایک خرابی والے کی شہادت مردود ہے تو جس شخص میں دوخرابیاں جمع ہوں اس کی شہادت بھلا کیسے مقبول ہوگی ؟ اس طرح نرد سے کھیلئے ایک خرابی والے کی شہادت مردود ہے تو جس شخص میں دوخرابیاں جمع ہوں اس کی شہادت بھلا کیسے مقبول ہوگی ؟ اسی طرح نرد سے کھیلئے

# ر آن البداية جلدال ير المسلم ا

والا اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر نماز حجھوڑنے کی بناء پر من ترك الصلوبة متعمد افقد كفر كی وعيد ميں داخل ہے اس ليے اس كی شہادت بھی مقبول نہيں ہے۔

و شرط فی الاصل النع فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمہ والنیل نے مبسوط میں بیشرط لگائی ہے کہ اگر سودخور لوگوں میں مشہور ہواور اللہ ہواور لوگ اسے سودخور تیجھے ہوں تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی شخص چوری چیکے سود کھا تا ہواور اس کی سودخوری زبانِ زد خاص و عام نہ ہوتو پھر اس کی شہادت مقبول ہوگی ، اس لیے کہ انسان اکثر و بیشتر عقودِ فاسدہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور مسلم اور غیر مسلم ہرکسی سے لین دین کی ضرورت بپڑتی رہتی ہے ، حالانکہ غیر مسلموں کے ۹۹ رفی صد معاملات سودی ہوتے ہیں لبندا اگر مطلقاً سودخور کی شہادت کو مقبول نہیں مانیں گےتو بہت کم لوگ مقبول الشہادة رہ جا نیں گے اور اس سے لوگوں کو حرج ہوگا حالانکہ اسلام میں حرج کو دور کردیا گیا ہے ، اس لیے اُسی سودخور کی شہادت مقبول نہیں ہوگی جس کا فعل معروف بین الناس ہواور جس کی سودخور کی شہور نہ ہواس کی شہادت کھینچ تان کر قبول کی جاسکتی ہے۔

قَالَ وَلَامَنُ يَفُعَلُ الْأَفُعَالَ الْمُسْتَحُقَرَةَ كَالْبَوْلِ عَلَى الطَّرِيْقِ وَالْأَكُلِ عَلَى الطَّرِيْقِ، لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِلْمُرَوَّةِ، وَإِذَا كَانَ لَايَسْتَحِيْ عَنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ لَايَمْتَنِعُ عَنِ الْكِذُبِ فَيُتَّهَمُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ لِظُهُوْدِ كَانَ لَايَسْتَجِيْ عَنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ لَايَمْتَنِعُ عَنِ الْكِذُبِ فَيُتَّهَمُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ لِظُهُوْدِ فِسُقِه، بِخِلَافِ مَنْ يَكُتُمُهُ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت مقبول نہیں ہوگی جو ذلیل حرکتیں کرتا ہوجیے رائے پر پیشاب کرنا اور رائے میں کھانا، کیونکہ بیشخص مروت کا تارک ہے اور جب وہ اس طرح کے کام سے شرم نہیں کرتا تو جھوٹ سے بھی نہیں رُکے گا، اس لیے وہ متبم ہو گا۔ اور اس شخص کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے جو علانیہ طور پر اسلاف کو برا بھلا کہتا ہو، اس لیے کہ اس کافسق ظاہر ہے۔ برخلاف اس شخص کے جواسے چھیائے رکھے۔

#### اللغات:

﴿مستحقرة ﴾ گھٹیا کام۔ ﴿طریق ﴾ راستہ۔ ﴿مروّة ﴾ لحاظ،معاشرت، تمیز۔ ﴿سبّ ﴾ گالی گلوچ۔ ﴿سلف ﴾ بجھلے بزرگ۔ ﴿ یکتم ﴾ جمیاتا ہو۔

#### ب مرقت اور جھوٹے کی گواہی:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جو تحف ذکیل حرکتیں کرتا ہواور ایسے کام کرتا ہو جواانیا نیت کے خلاف ہیں مثلا سرراہ کھانا، پینا اور پیشاب کرنا اور بازاروں میں کھڑے ہوکر کھانا۔ اس شخص کی شہادت مقبول نہیں نہے، کیونکہ یہ شخص مروت اورانیا نیت سے ہٹا ہوا ہے۔ اور جب یہ آدمی اس طرح کی گندی حرکتوں سے شرم نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنے سے بھی پر ہیز نہیں کرے گا اور اس پر کذب کی تہمت عائد ہوگی اور متبم بالکذب کی شہادت مقبول نہیں ہے لہٰذا اس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی شخص کھلا حضرات صحابہ وتا بعین اور ائمہ اربعہ و جمتهدین کو برا بھلا کہتا ہوتو اس کی بھی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شخص فاسق ہے اور

#### <u>آن الہدامیہ جلد والے کی کالی کی کالی کی کوئی شخص حضرات سلف کے متعلق غلط عقیدہ رکھتا ہواور دل سے انھیں برا</u> آپ کو معلوم ہے کہ فاسق کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، ہاں اگر کوئی شخص حضرات سلف کے متعلق غلط عقیدہ رکھتا ہواور دل سے انھیں برا جانتا ہو، کیکن اس کا اظہار نہ کرتا ہوتو اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا فسق ظاہر نہیں ہے اور ظاہر کے مطابق ہی احکام لگائے جاتے ہیں۔

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْهَوَاءِ إِلَّا الْخَطَابِيَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَانُا عَلَيْهُ لَا تُقْبَلُ، لِلْآنَّهُ أَغْلَظُ وُجُوهِ الْفِسْقِ، وَلَنَا أَنَّهُ فِيلُمْ الْمُقَلَّتَ أَوْ يَأْكُلُ فِيلُمْ الْمُقَلِّتَ أَوْ يَأْكُلُ فِيلُمْ الْمُقَلِّتَ أَوْ يَأْكُلُ مِنْ حَيْثُ الْتَعَاطِيُ، أَمَّا الْخَطَابِيَةُ فَهُو قَوْمٌ مِنْ غُلَاقٍ مَنْ حَيْثُ التَّعَاطِي، أَمَّا الْخَطَابِيَةُ فَهُو قَوْمٌ مِنْ غُلَاقٍ مَنْ حَيْثُ التَّعَاطِي، أَمَّا الْخَطَابِيَةُ فَهُو قَوْمٌ مِنْ غُلَاقٍ الرَّوافِضِ يَعْتَقِدُونَ الشَّهَادَةَ لِحُلِيِّ مَنْ حَلَفَ عِنْدَهُمْ وَقِيْلَ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ لِشِيْعَتِهِمْ وَاجِبَةً فَتَمَكَّنَتِ التَّهُمَةُ فِي شَهَادَةً لِشَيْعَتِهِمْ لِوَاجِبَةً فَتَمَكَّنَتِ التَّهُمَةُ فِي شَهَادَةً لِشِيْعَتِهِمْ لِوَاجِبَةً فَتَمَكَّنَتِ التَّهُمَةُ فِي شَهَادَةً لِشِيْعَتِهِمْ لِوَاجِبَةً فَتَمَكَّنَتِ التَّهُمَةُ فِي شَهَادَةِ لِشَيْعَتِهِمْ لِوَاجِبَةً فَتَمَكَّنَتِ التَّهُمَةُ فِي شَهَادَتِهِمْ لِظُهُورِ فِسْقِهِمْ .

تروج کے : اور فرقۂ خطابیہ کے علاوہ اہلِ ہوا کی شہادت مقبول ہوگی۔ امام شافعی والٹی فی والٹی فی مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ یہ نست کے طریقوں میں سے سب سے گندہ طریقہ ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ نست من حیث الاعتقاد ہے اور اس اعتقاد میں اسے اس کے تدین نے مبتلا کیا ہے ، اس لیے وہ کذب سے بازر ہے گا ، اور بیاں شخص کی طرح ہوگیا جوشرابِ شلث پیتا ہو بیا متر وک التسمیہ عامد أ کو حلال سمجھ کر کھا تا ہو۔ برخلاف اس فسق کے جواعمال میں ہو۔ رہا فرقۂ خطابیہ تو وہ غالی رافضیوں کی ایک جماعت ہے جو ہراس شخص کی شہادت پر اعتقاد رکھتے ہیں جو ان کے پاس قسم کھالے۔ اور دوسرا قول میہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گروہ کے لیے شہادت کو واجب سمجھتے ہوں ، لہندا ان کافس ظاہر ہونے کی وجہ سے ان کی شہادت میں تہت جاگزیں ہوگئی۔

#### اللغات:

﴿أهل الأهواء ﴾ بدعتی لوگ، اپی خواہش ہے دین میں تبدیلی کرنے والے۔ ﴿أغلظ ﴾ سب سے تخت۔ ﴿وجوه ﴾ صورتیں۔ ﴿تدیّن ﴾ دین داری۔ ﴿مثلث ﴾ انگور کا ادھ پکامشروب۔ ﴿شیعة ﴾ ساتھی، جماعت۔

#### اہل ہوا اور بدعتیوں کی گواہی:

صورتِ مسئلہ میہ ہے کہ اہلِ ہوا یعنی جولوگ خواہشاتِ نفسانیہ کی پیروی کرتے ہیں اورسنت وشریعت کی مخالفت کرتے ہیں ہمارے یہاں ان کی شہادت مقبول ہے، کیکن امام شافعی اہل ہوا کی شہادت کو معتر نہیں مانتے ، ان کی دلیل میہ ہے کہ اہل ہوا اعتقادی فاسق میں اور اعتقادی فسق عملی فسق سے زیادہ برا اور مہلک ہے اور چونکہ فاسق فی الا فعال کی شہادت معتر نہیں ہے، لہذا فاسق فی الا عقاد کی شہادت تو بدرجۂ اولی معتر نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ اہلِ ہوااعتقادی طور پر فاحق ہوتے ہیں لیکن ان کا پیفت ان کے اپنے دین کے اعتبار سے ہوتا ہے لینی وہ لوگ اپنے مذہب کی رو سے اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں لہٰذا جب وہ اسے دیں سمجھ کر کررہے ہیں تو ظاہر ہے کہ

# ر من الهداية جلدال ي المالية المالية جلدال ي المالية ا

جھوٹ بولنے سے احتیاط کریں گے، کیونکہ متندین لوگ عموماً جھوٹ سے بچتے ہیں خواہ وہ کسی بھی دین کے متبع اور پروکار ہوں اور جب وہ جھوٹ سے بچیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی شہادت مقبول ہوگی۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی حنفی مخص نے شراب مُلّت پی لی بینی انگور کے شیر ہے کوا تنا پکایا گیا کہ اس کا دوحصہ جل گیا اور ایک حصہ رہ گیا تو حصرات شیخین بیکن ایم میں جیسے میں اس کا بینا حلال ہے، کیکن ایم مجمد برات بیک کے یہاں حرام ہے، اس طرح ایم شافعی برات سیال کے یہاں مرا میں میں وحد سے اس کی شہادت مردود نہیں کے یہاں متروک التسمیہ عامدا حلال ہے اب اگر کوئی شافعی اسے حلال سمجھ کر کھالے تو اس کھانے کی وجہ سے اس کی شہادت مردود نہیں ہوگا ، کیونکہ ان کے اپنے اعتقاد اور دین کے مطابق یہ جائز ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اہلی ہوا اپنے دین کے اعتبار سے خواہشات نفس کی پیروی کو جائز سمجھتے ہیں، لہٰذا اس اعتقاد کی وجہ سے وہ مردود الشہادة نہیں ہول ہوگا ۔

اس کے برخلاف فاسق فی العمل جوبھی فاسقانہ کام کرتا ہے وہ اسے حرام سجھ کر کرتا ہے اور مرتکب حرام شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے اس لیے فاسق فی العمل متہم بالکذب ہوگا اور متہم بالکذب کی شہادت مقبول نہیں ہے، للبذا فاسق فی العمل کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔

اما الحطابية المنع فرماتے ہيں كہ اہل ہوا ہيں سے فرقة خطابية ك شہادت ہمارے يہاں مقبول نہيں ہے، كيونكہ ان ك شہادت ميں كذب كاشبہہ اور كذب كى تہمت موجود ہے، بايں معنى كہ اگر كوئى شخص ان كے پاس آكر قتم كھالے تو يہ اس كے حق ميں گواى دينے كو برحق سجھتے ہيں خواہ و شخص جھوٹا ہى كيوں نہ ہو۔ دوسرا قول ہہ ہے كہ خطابي غلو پندر وافض كى ايك جماعت ہے جو اپنے گروہ والوں كے ليے شہادت كو واجب سجھتے ہيں خواہ مشہود لہ حق پر ہو يا ناحق پر۔ ان كے متعلق ايك تيسرا قول ہہ ہے كہ يہ لوگ سر برح وكر والوں كے ليے شہادت كو واجب سجھتے ہيں خواہ مشہود لہ حق پر ہو يا ناحق پر۔ ان كے متعلق ايك تيسرا قول ہہ ہے كہ يہ لوگ سر بہوئے دافضى ہيں اور ابن الخطاب كا ابو الخطاب كا موجد من الى وہب كوئى كى طرف بيلوگ منسوب ہوكر خطابى كہلاتے ہيں ابو الخطاب كا عقيدہ يہ تقال كہ حضرت على برد صفحا ہيں اور حضرت جعفر صادق چھوٹے خدا ہيں (نعوذ باللہ من ذلك) الحاصل يا تو خطابي فرقہ كافر ہے يا پھر متہم بالكذب كى ، اس ليے ان كى شہادت بھى مقبول نہيں ہے۔

قَالَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهُلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ، وَقَالَ مَالِكٌ وَمَا اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِتُونَ ﴾ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي خَبَرِهِ وَلِهِذَا لَا يَعْضُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَصَارَ كَالْمُرْتَدِّ، وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَ الْمَالِيُهُمْ أَجَازَ شَهَادَةَ النَّصَارِى بَعْضُهُمْ عَلَى تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَصَارَ كَالْمُرْتَدِّ، وَلَنَا أَنَّ النَّبِي الْمَالِيْهُمْ أَجَازَ شَهَادَةَ النَّصَارِى بَعْضُهُمْ عَلَى تُقْبِم وَعَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَيكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَأَنَّةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَيكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى جِنْسِه، وَالْفِسْقُ مِنْ حَيْثُ الْإِعْتِقَادِ غَيْرُ مَانِعِ، لِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ مَايَعْتَقِدُهُ مُحَرَّمَ دِيْنِه، وَالْكِذْبُ مَحْظُورُ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَالْفَسْقُ مِنْ حَيْثُ الْإِعْتِقَادِ غَيْرُ مَانِعِ، لِأَنَّةُ يَجْتَنِبُ مَايَعْتَقِدُهُ مُحَرَّمَ دِيْنِه، وَالْكِذْبُ مَحْظُورُ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، بِخِلَافِ الْمُمْلِمِ لِلْنَةً لَا وِلَايَةً لَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ وَلَانَةُ وَلِلَالُ الْكُفُورِ وَإِن اخْتَلَفَ فَلَا قَهْرَ فَلَا يَحْمِلُهُمُ الْغَيْظُ عَلَى النَّقَوَّلُ عَلَيْهِ، لِأَنَّةً يَوْمُؤُ قَهُرُهُ إِيَّاهُ وَمِلَلُ الْكُفُورِ وَإِن اخْتَلَفَ فَلَا قَهْرَ فَلَا يَحْمِلُهُمُ الْغَيْظُ عَلَى التَقَوَّلُ كَا

ر آن البداية جلد ال يوسي المستركز ١١ يوسي احكام شهادت كيان ميس

آرد جملے: فرماتے ہیں کہ ذمیوں کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف مقبول ہے، ہر چند کہ ان کے ادیان الگ الگ ہوں۔ امام ما لک اور امام شافعی والٹی نظر ماتے ہیں کہ اہل ذمہ کی گواہی مقبول نہیں ہے، کیونکہ ذمی فاسق ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' کا فرہی فاسق ہیں' اہذا ذمی کی خبر میں تو قف کرنا واجب ہے، اس لیے مسلمان کے خلاف اس کی شہادت مقبول نہیں ہے اہذا بیمر تدکی طرح ہوگیا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ آپ منگا لیے نصاریٰ میں سے ایک کی شہادت کو دوسرے کے خلاف جائز قر اردیا ہے۔ اور اس لیے کہ ذمی کو اپنے اور اپنے چھوٹے بچوں پر ولایت حاصل ہوتی ہے، اہذا وہ اپنی جنس پرشہادت کا اہل ہوگا۔ اور اعتقادی فتق مانع شہادت کہ ذمی کو اپنی ہے کیونکہ جو چیز اس کے دین میں حرام ہے اس سے ذمی بھی احتر از کرے گا اور جھوٹ تمام ادیان میں ممنوع ہے۔ برخلاف مرتد کے، اس لیے کہ اس کے وکلہ والیت حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس لیے کہ ذمی مسلمان کے خلاف ذمی کی شہادت کے، کیونکہ مسلمان کی طرف نبیت کے ماس سے دری مسلمان کے خلاف دی کی شہادت کے، کیونکہ مسلمان کا ذمی کو مقہور کرنا اسے خصہ میں مبتلا کردے گا۔

اورادیان کفراگر چە مختلف ہیں لیکن ان میں قہرہیں ہے، لہذا انھیں غصہ بہتان لگانے پر آمادہ نہیں کرے گا۔

#### اللغات:

﴿ ملل ﴾ ادیان ۔ ﴿ توقف ﴾ رکنا، همراؤ کرنا۔ ﴿ اَجاز ﴾ جائز قرار دیا ہے۔ ﴿ یجتنب ﴾ پر ہیز کرے گا۔ ﴿ کذب ﴾ جھوٹ ۔ ﴿ محظور ﴾ ممنوع ۔ ﴿ یتقوّل ﴾ بہتان لگا دے گا، جھوٹ بک دے گا۔ ﴿ یغیظهٔ ﴾ اس کوغصہ دلاتا ہے۔ ﴿ قهر ﴾ غلبہ۔ تخریج :

غريب بهذا اللفظ ولكن اخرجه ابن ماجه بمعناه في كتاب الاحكام باب شهادة اهل الكتاب بعضهم
 على بعض، حديث رقم: ٢٣٧٤.

#### ذميون کي گواني:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ذمیوں کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں بھی مقبول ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بھی مقبول ہے خواہ وہ متحد المذاہب ہوں جیسے نصاریٰ کی شہادت نصاری کے لیے یا مختلف المذاہب ہوں جیسے یہودی کی شہادت نصاریٰ کے لیے اور نصاری کی شہادت یہود کے لیے درست اور جائز ہے۔ جب کہ حضرت امام مالک ؓ اور حضرت امام شافعی بھادت نصاریٰ کے بیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اہل ذمہ کی شہادت مطلقا مقبول نہیں ہے خواہ وہ متحد المذاہب ہوں یا مختلف المذاہب ہوں۔ کیونکہ ذمی فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی شہادت مقبول نہیں ہے لہٰذا ذمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، ذمی کے فاسق ہونے پر ان حضرات نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے و المحافرون ھم الظالمون کہ کافرلوگ ظالم ہیں اور ظالم چونکہ فاسق ہوگا اور فاسق مردود الشہادۃ ہے، اس لیے ذمی بھی مردود الشہادۃ ہوگا۔ یہاں عبارت میں و المحافرون ھم الظالمون ہے اس لیے و بی شارحین نے یہاں عبارت میں و المحافرون ھم الظالمون ہے اس لیے و بی شارحین نے یہاں عبارت میں و المحافرون ھم الظالمون ہے بعد عبارت کا سُمُّ ختم ہوجاتا ہے)

# ر آن البداية جلدال على المسلم ١٠ على الكام شهادت كيان على على

بہر حال بیٹا بت ہوگیا کہ ذمی فاسق ہیں اور فاسقین کے متعلق قر آن کریم کا اعلان بیہ ہے کہ إن جاء کے فاسق بنبا فتبیتنو العنی اگر فاسق کوئی خبر ہی دیتا فاسق کوئی خبر لائے تو اچھی طرح اس کی تحقیق تفتیش کرلواور بدون تحقیق اسے نافذ نہ کرواور چونکہ فاسق عموماً غلط اور چھوٹی خبر ہی دیتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اس کی خبر اور اس کی شہادت مقبول نہیں ہے جسیا کہ مسلمان کے خلاف ذمی کی شہادت مقبول نہیں ہے، اس لیے ذمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔ ہے، البنداذمی اور مرتد دونوں ایک جیسے ہوئے اور مرتد کی شہادت مقبول نہیں ہے، اس لیے ذمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مکا اللی اسے بعض کے خلاف بعض کی شہادت کو قبول فر مایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمیوں کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف مقبول ہے ، لیکن یہ حدیث صرف متحد المذہب ذمیوں میں قبولیت شہادت پر دلیل ہے، البتہ ابن ماجہ شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ وہ اللی سے اجاز شہادہ اھل الکتاب بعضهم علی بعض کی روایت مروی ہے جو مختلف المذاہب ذمیوں کی شہادت کے ایک دوسرے کے خلاف جائز ہونے پر دلیل ہے اور کتاب میں بیان کردہ حدیث سے زیادہ واضح ہے، کیونکہ اہل کتاب میں سب داخل ہیں۔ (بنایہ: ۱۸۳۸)

ہماری عقلی دلیل میہ ہے کہ ذمی کو اپنی ذات پر بھی ولایت حاصل ہے اور اپنی نابالغ اولا د پر بھی ولایت حاصل ہے اور شہادت کو بھی دلایت سے ماخوذ ہے، لہذا جب ذمی ولایت کا اہل ہے تو شہادت کا بھی اہل ہوگا اور اسے اپنی جنس پر شہادت دینے کا حق حاصل ہوگا اس لیے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ذمیوں کی شہادت کو مقبول اور معتبر مانا ہے۔

والفسق النع يہاں سے حضرت امام مالك وغيرہ كى دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ ذمى فاسق تو ہے ،
ليكن فاسق فى الاعتقاد ہے اور فاسق فى الاعتقادادائے شہادت كا اہل ہوتا ہے ، كيونكه فسق فى الاعتقادادائے شہادت ہے مانع نہيں ہوتا ،
اس ليے كہ اعتقادى طور پر فاسق ہونے كے باوجود ذمى بھى ان چيزوں سے احتراز كرے گا جواس كے دين ميں حرام بيں اور چونكہ جھوٹ بولنا تمام اديان ميں حرام ہے ، اس ليے ذمى بھى جھوٹ سے احتياط كرنے والا ہوگا اور متہم بالكذب نہيں ہوگا اور جب وہ متہم بالكذب نہيں ہوگا اور جب وہ متہم بالكذب نہيں ہوگا ور جب وہ متہم بالكذب نہيں ہوگا اور جب وہ متہم بالكذب نہيں ہوگا تو اس كى شہادت بھى مقبول ہوگى۔

بخلاف الموتد النح فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعی راٹیٹیا؛ کا ذمی کومر تد پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مرتد کو ولایت ہی نہیں حاصل ہوتی نہ اپنی ذات پر اور نہ اپنی نابالغ اولا دپراس لیے وہ کہیں سے اور کسی بھی طرح سے شہادت کا اہل نہیں ہے، جب کہ ذمی کو اپنی ذات پر بھی ولایت حاصل ہوتی ہے اور اپنی اولا دصغار پر بھی ، اس لیے وہ ہر طرح سے اپنی جنس یعنی کفار میں شہادت کا اہل ہوگا۔

وبحلاف شہادة الذمي النح اس كا عاصل بيہ كد حضرت امام مالك اور حضرت امام شافعي والشيئ كامسلمان كے خلاف ذى كى شہادت مقبول نہ ہونے كو لے كر ذميوں كے خلاف بھى اسے شہادت كا ناائل قرار دينا درست نہيں ہے، كيونكه مسلمان پر ذى كو كوئى ولا يت حاصل نہيں ہے چنانچ خود قرآن كريم نے اعلان كرديا ہے ولن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا كہ الله كوئى ولا يت حاصل نہيں ہے چنانچ خود قرآن كريم نے اعلان كرديا ہے ولن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا كہ الله تعالى كافروں كے خلاف ذى كى گوائى ميں غلبہ كا احتمال ہے، اس ليے مسلمان كے خلاف اسے شہادت دينے كاحق نہيں ہوگا۔

اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ذمی دارالاسلام میں مسلمانوں کے زیرنگیں رہتے ہیں اورمسلمان ان پرغالب رہتے ہیں،اس

## ر آن الهداية جلدال عرص المحالي الما المحالي الكام الهادت كا بيان بن الم

لیے بہت ممکن ہے کہ اضیں مسلمانوں کا غلبہ اور ان کی بالا دسی منظور نہ ہواور وہ مسلمانوں پر تہمت لگانا شروع کر دیں ، اس لیے اس حوالے سے بھی مسلمانوں کے خلاف مقبول ہوگی اگر چہ شاہد حوالے سے بھی مسلمانوں کے خلاف مقبول ہوگی اگر چہ شاہد اور مشہود علیہ مختلف دین سے تعلق رکھتے ہوں ، کیونکہ دار الاسلام میں رہنے کی وجہ سے کوئی ذمی دوسرے ذمی پر غالب نہیں ہے اور ایک ذمی حدوم ہے ، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ان کی شہادت مقبول ہوگی۔

قَالَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَرْبِي عَلَى الذِّمِّيِ، أَرَادَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُسْتَأْمِنُ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الذِّمِّيَّ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَهُوَ أَعْلَى حَالًا مِنْهُ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہذمی کے خلاف حربی مستامن کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔اس سے حربی مستامن مراد ہے، واللہ اعلم \_ کیونکہ حربی مستامن کوذمی پرکوئی ولایت نہیں ہے،اس لیے کہذمی دارالاسلام میں ہے اور وہ حربی مستامن سے اچھی حالت میں ہے۔ الابسی میں

﴿مستأمن ﴾ امان في كردارالاسلام مين آن والاحربي كافر واعلى ، بالاتر

#### متأمن حربي كي كوابي:

مسئلہ سے کہ وہ حربی جوامن لے کر دار الاسلام میں آیا ہواس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ حربی دار الکفر کا باشندہ ہے اور ذمی دار الاسلام کا اور اختلاف دارین سے ولایت ختم ہوجاتی ہے اگر چہ حکماً ہی ہواور یہاں حربی مسامن اور ذمی کے مابین حقیقتاً اختلاف دارین و نہیں سے، لیکن حکماً اختلاف دارین موجود ہے جوقبولیت شہادت اور ادائے شہادت سے مانع ہے، اس لیے حربی کو ذمی پرکوئی ولایت نہیں ہوگی الہٰداوہ ذمی کے خلاف گواہی دینے کاحق دار تھی نہیں ہوگا، کیونکہ بدون ولایت گواہی نہیں دی جاستی۔

اس عدم جواز کی دوسری دلیل میہ ہے کہ ذمی حربی متامن سے اچھی حالت میں ہے کیونکہ اسلام کافر مان یعنی جزیہ دیے کو قبول کرکے وہ اسلام سے زیادہ قریب ہے اور مسلمانوں کی طرح اس کی بھی جان وجائداد محفوظ ہے، اس لیے وہ حربی سے بہتر اور اعلیٰ حالت میں ہے اور اعلیٰ کے خلاف ادنیٰ کی شہادت مقبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی ذمی کے خلاف حربی متامن کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّي عَلَيْهِ كَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ وَعَلَى الذِّمِّيِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِيْنَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ دَارَيْنِ كَالرُّوْمِ وَالتُّوْكِ لَاتُقْبَلُ، لِأَنَّ اخْتِلاَفَ الدَّارَيْنِ يَقُطَعُ الْوِلاَيَةَ، وَلِهِلَذَا يَمْنَعُ التَّوَارُف، بِخِلافِ الذِّمِّي لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، وَلَا كَذَلِكَ الْمُسْتَأْمِنُ.

توجیجها: حربی کے خلاف ذمی کی شہادت مقبول ہوگی جیسا کہ سلم کی شہادت حربی اور ذمی دونوں کے خلاف مقبول ہوگی اور امان

# ر آن الهداية جلدال ي المحالة ا

لیے ہوئے حربیوں میں سے بعض کے خلاف دوسر ہے بعض کی شہادت مقبول ہوگی بشرطیکہ سب ایک ہی ملک کے ہوں۔اوراگر وہ لوگ دوملکوں کے ہوں جاوراگر وہ لوگ دوملکوں کے ہوں جومنقطع کردیتا دوملکوں کے ہوں جیسے روم اور ترک تو ان مختلف ملکوں والوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ اختلاف دارین ولایت کو منقطع کردیتا ہے،اس لیے کہ وہ دارالاسلام کا باشندہ ہے اور مستامن ایسانہیں ہے۔

اللغامی :

﴿ توارث ﴾ آبس میں ایک دوسرے کا وارث بنا۔

#### متأمن حربي كي كوابي:

مئلہ یہ ہے کہ ذمی کے خلاف تو حری متامن کی شہادت مقبول نہیں ہے لیکن حری متامن کے خلاف ذمی کی شہادت مقبول ہے، کیونکہ ذمی اس سے اعلیٰ حال والا ہے اور چونکہ اعلیٰ کی شہادت ادنی کے خلاف مقبول ہے اس لیے حربی کے خلاف ذمی کی شہادت مقبول ہوگی جیسا کہ اس اعلیٰ حال ہونے کی بنیاد پر حربی اور ذمی دونوں کے خلاف مسلمان کی شہادت مقبول ہے۔

ای طرح اگری حربی امان لے کردارالاسلام میں آئے ہوں اور یہاں رہ رہے ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ان کی شہادت مقبول ہوگی بشرطیکہ وہ ایک ہی ملک کے باشندے ہوں ، لیکن اگر شاہد اور مشہود علیہ دوالگ الگ ملکوں کے رہنے والے ہوں مثلا ایک روم کا ہواور دوسرا ترکی کا ہوتو اب شاہد کی شہادت مشہود علیہ کے خلاف مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ ان میں اختلاف دارین حقیقتا ہے اور جب حکمی اختلاف دارین سے ولایت منقطع ہوجائی ہے تو حقیقی اختلاف دارین سے بدرجہ اولی ولایت منقطع ہوجائی گی اور بدون ولایت کوئی کسی پرشہادت کا اہل نہیں ہے اس لیے اگر متامنین میں اختلاف دارین ہوگا تو ایک دوسرے کے خلاف ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اور جیسا کہ اختلاف دارین مانع ارث ہے یعنی اگر وارث اور مورث دونوں الگ الگ ملکوں میں رہتے ہوں تو ان میں با ہمی وارثت جاری نہیں ہوتی ای طرح اختلاف دارین کے ہوتے ہوئے بعض کے خلاف بعض کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوتی۔

اس کے برخلاف ذمی کا معاملہ ہے تو چونکہ ذمی دار الاسلام کا باشندہ ہے اس لیے اسے مسلمانوں کی طرح ولا بتِ عامہ حاصل ہے، لہذا حربی کے خلاف ذمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ لن یجعل الله للکافرین علمی المقومنین سبیلا کے فرمان سے مسلمانوں کے خلاف کفار کی ہرایک سازش اور ان کے ہر پلان کاستِ باب کردیا گیا ہے اور انھیں مسلمانوں کے خلاف کہیں بھی کوئی موقع نہیں دیا گیا ہے خواہ وہ حربی ہوں یا ذمی ہو۔

وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ مِنَ السَّيِّاتِ وَالرَّجُلُ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ قُبِلَتُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ أَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ، هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ فِي حَدِّ الْعَدَالَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، إِذْ لَا بُدَّلَهُ مِنْ تَوَقِّي الْكَبَائِرِ كُلِّهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلَمَّ فَيْ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ كَمَا ذَكَرْنَا، فَأَمَّ الْإِلْمَامُ بِمَعْصِيَةٍ لَا يَنْقَدِحُ بِهِ الْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ فَلَا يُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ الْمَشْرُوعَةُ وَلَى اعْتِبَارِ الْجَتِنَابِهِ النَّهَالَةُ وَهُو مَفْتُونٌ إِخْيَاءً لِلْحُقُوقِ.

ر آن الهدايه جلد ال يوسي المستركز ١٠٠ يوسي الكام شهادت كيان ميل

تروجیمه: اوراگر کسی خص کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں اور وہ خص کبائر سے اجتناب کرتا ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگ اگر چہ وہ کسی معصیت کا مرتکب ہوا ہو، عدالتِ معتبرہ کی تعریف میں یہی صحیح ہے، کیونکہ عادل کے لیے تمام کبیرہ گنا ہوں سے بچنا ضروری ہے اور اس کے بعد غالب کا اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اور صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے عدالتِ مشروط میں نقص نہیں ہوتا لہٰذا اس کی وجہ سے شہادتِ مشروعہ کور ذہیں کیا جائےگا۔ کیونکہ جملہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کا اعتبار کرنے میں شہادت کا دروازہ بند ہوجائے گا، حالا نکہ احیائے حقوق کے لیے وہ کھولا گیا ہے۔

#### اللغاث:

وحسنات کو نیکیاں۔ ﴿اغلب کو زیادہ، بڑھ کر ہوں۔ ﴿یجتنب کو پہیز کرتا ہو۔ ﴿الم کم بھی بھار ہوگیا ہو۔ ﴿توقّی کی بچنا، پر ہیز کرنا۔ ﴿لاینقد ح کویب نہیں آتا۔ ﴿سدّ کی روکنا، بند کرنا۔

#### "عدالت" كي توضيح:

صورتِ مئلہ یہ ہے کہ اہلیتِ شہادت کے لیے گواہ میں جس درجہ کی عدالت مشروط اور معتبر ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ گواہ

کبیرہ گناہوں سے بچتا ہواور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں ایساشخص شہادت کا اہل ہے اگر چہ بھی بھی اس سے گناو
صغیرہ سرزد ہوجاتا ہو، کیونکہ اہلیتِ شہادت کے لیے امید وار کا صرف کبائر سے بچنا ضروری ہے اور جملہ صغائر سے اجتناب شرط نہیں
ہے، کیونکہ اگر جملہ صغائر سے اجتناب کوشرط قرار دے دیا گیا تو پھر شہادت کا دروازہ ہی بند ہوجائیگا، کیونکہ بڑے سے بڑے متی اور
پر ہیزگار آدمی سے بھی صغیرہ گناہ سرزد ہوجاتا ہے، اس لیے شریعت نے صغیرہ گناہ کو وصفِ عدالت میں نقص نہیں شار کیا اور احیائے
حقوق کے لیے اسے نظر انداز کردیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی شخص صغیرہ گناہ پر مُصر نہ ہواور بار باراسے نہ کرتا ہو کیونکہ
گناہ کبیرہ کی ایک تعریف یہ بھی ہے من اد تکب کبیرہ آو اصو علی صغیرہ کہ کہیرہ گناہ کرنے والا یا گناہ صغیرہ پر اصر ارکر نے
والا دونوں مرتکب کبیرہ کی فہرست میں داخل ہیں۔

#### اللغاث:

﴿اقلف ﴾ جس كا ختندنه بوابو و الديخل ﴾ خلل نبيس و التا وصنيع ﴾ كارروائي ـ

#### غير مختون کي کواني:

مسکدیہ ہے کہ جس شخص کا ختنہ نہ ہوا ہواس کی عدالت مقبول ومعتبر ہے، کیونکہ ختنہ کرانا سنت ہے، لہذا غیرمختون تارک ِ سنت تو ہوگا، لیکن چونکہ ترک ِ سنت مانعِ شہادت نہیں ہے اس لیے غیرمختون کی شہادت مقبول ہوگی، ہاں اگر کوئی بد بخت دین کوحقیر سمجھ کر اس

#### 

قَالَ وَالْخَصِيِّ، فَإِنَّ عُمَرَ عَلَيُّ فَيِلَ شَهَادَةً عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ، وَلَأَنَّهُ قُطِعَ عُضْوٌ مِنْهُ ظُلُمًا فَصَارَ كَمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ.

تروجیں : فرمانے ہیں کہ خصی مرد کی گواہی بھی مقبول ہے ، کیونکہ حضرت عمر والٹنئ نے علقہ خصی کی گواہی قبول فرمائی ہے۔اور اس لیے کہ خصی کا وہ عضوظ کما ٹا گیا ہے،لہذا ہے ایسا ہو گیا جیسے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿ حصى ﴾ جس كي آلات مردى كاث دي كئ مول ﴿ قطع ﴾ كانا كيا-

#### خصى كى كوابى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بجبر واکراہ کسی شخص کے خصیتین نکال لیے گئے ہوں تو اس کی شہادت شرعاً مقبول ہے، کیونکہ حضرت عمر شائن کئے کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے علقہ نامی شخص کی شہادت قبول فرمائی تھی حالانکہ علقہ خصی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خصی مرد کی شہادت جائز اور مقبول ہے اس سلطے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ خصی کے خصیتین ظلماً نکالے جاتے ہیں لہذا خصی مجبور محض ہونے میں اس شخص کی طرح ہوگیا جس کے ہاتھ یا وَں ظلماً کا ان لیے جائیں، اورا گر ظلماً کسی کے ہاتھ یا وَں کا ان لیے جائیں تو اس کی شہادت مقبول ہوگی، لیکن اگر برضاء ورغیبت کوئی ایسا کراتا ہے تو وہ مردود الشہادت ہے۔

قَالَ وَوَلَدِ الزِّنَاءِ لِأَنَّهُ فِسُقَ الْأَبُويْنِ لَا يُوْجِبُ فِسْقَ الْوَلَدِ كَكُفْرِهِمَا وَهُوَمُسْلِمٌ، وَقَالَ مَالِكُ رَحَمَةً عَيْدُهُ لَا تُفْدَلُ وَلَا يَسْتَحِبُّهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْعَدْلِ. فِي الْزِّنَاءِ لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ كَمِثْلِهِ فَيُتَّهَمُ، قُلْنَا الْعَدْلُ لَا يَخْتَارُ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَحِبُّهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْعَدْلِ. تَوْمِعَ الْوَلَا يَنَاءُ الله يَن الْعَدْلُ لَا يَخْتَارُ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَحِبُّهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْعَدْلِ. وَمَحْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### اللّغات:

﴿ولد الزناء ﴾ حرامي بير

#### 

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ولد الزناکی شہادت بھی مقبول ہے اور بیہ مقبولیت عام ہے یعنی ہر معاملے اور مقدمے میں اس کی شہادت مقبول ہوگ خواہ وہ زناکا ہو یا غیر زناکا ،اس کے برخلاف امام مالک ؒ کے یہاں زنا کے مقدمے میں ولد الزناکی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر ولد الزناعادل ہے تو اس کے والدین کافت اس کے فتق کوسٹر منہیں ہوگا اور والدین کے فتق سے اس کی عدالت پر آنج نہیں آئے گی جیسا کہ اگر کسی کے والدین کا فر ہوں اور ان کالڑکا مسلمان اور عادل ہوتو والدین کے فرسے ان کے مسلمان لڑکے کا نہ تو اسلام مخدوش ہوگا اور نہ ہی اس کی عدالت مجروح ہوگی ، اس طرح اگر کسی کے والدین فاسق ہوں تو اس سے بھی ان کے عادل لڑکے کی عدالت مجروح نہیں ہوگی اور اس کی شہادت وغیرہ مقبول ہوگی۔

امام مالک رطیقیاد کی دلیل نیہ ہے کہ ولد الزناکی بیخواہش ہوگی کہ جس طرح میرے ساتھ بیعیب لگا ہوا ہے اسی طرح دوسرے کے ساتھ ہی بیعیب لگ جائے اور وہ بھی میری صف میں آ جائے ، اس لیے عین ممکن ہے کہ ولد الزنا زنا کے مقدمے میں جھوٹی گواہی دیدے لہٰذا اس احتمال کی بناء پر زنا میں اس کی شہادت معتبر نہیں ہوگی لیکن ہماری طرف سے امام مالک کو جواب بیہ ہے کہ حضرتِ والا ہماری گفتگو عادل شخص کے متعلق ہے اگر چہ وہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہواور عادل شخص نہ تو جھوٹی شہادت پہند کرے گا اور نہیں دوسرے کو اپنی طرح دیکھنا پہند کرے گا ، اس لیے آپ کے بیان کروہ احتمال کی بنیاد پر ایک عادل کی گواہی کوردنہیں کیا جائے گا۔

قَالَ وَشَهَادَةُ الْخُنْفَى جَائِزَةٌ، لِأَنَّهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَشَهَادَةُ الْجِنْسَيْنِ مَقْبُولَةٌ بِالنَّصِّ.

ترجمها: فرماتے ہیں کہ خنثی کی شہادت جائز ہے کیونکہ خنثی یا تو مرد ہے یا عورت ہے اور از روئے نص مرد وعورت دونوں جنسوں کی شہادت مقبول ہے۔

## خنثیٰ مشکل کی گواہی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ختی مشکل کی شہادت مقبول ہے یعنی اگر کسی خف میں پیدائشی طور پر مردوزن دونوں کی علامتیں ہوں اور اس کا مرد یا عورت ہونا واضح نہ ہوتو وہ ختی مشکل ہے اور اس کی شہادت مقبول ہے، کیونکہ یا تو وہ مرد ہوگا یا عورت اور واستشہدوا شہیدین من ر جالکم فإن لم یکونا ر جلین فوجل و امر أتان المنح کے فرمان سے قرآن نے مرد کی شہادت کو بھی مقبول مانا ہے اور عورت کی شہادت کو بھی ہوگا مقبول الشہادة ہوگا۔ البتہ صاحب عنایی وہنائی نے لکھا ہے کہ احتیاطا خنثی کے ساتھ ایک اور مرد عورت مزید گواہی دیں تاکہ اگر وہ عورت ہوتو دوعورتیں اور ایک مردگواہ ہوجا نیں اور اگر مرد ہوتو دومرد ہوجا ئیں اسی طرح حدود اور قصاص میں ختی کی شہادت کو نہ قبول کرنا مناسب ہے، کیونکہ اگر وہ عورت نکل گئی تو معاملہ پیچیدہ ہوجا ئیگا، اس لیے کہ حدود وقصاص میں عورتوں کی شہادت کو نہ قبول کرنا مناسب ہے، کیونکہ اگر وہ عورت نکل گئی تو معاملہ پیچیدہ ہوجا ئیگا، اس لیے کہ حدود وقصاص میں عورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ (ہنایہ: ۱۹۰۸)

قَالَ وَشَهَادَةُ الْعُمَّالِ جَائِزَةٌ، وَالْمُرَادُ عُمَّالُ السُلُطَانِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَائِخُ، لِأَنَّ نَفْسَ الْعَمَلِ لَيْسَ بِفِسُقٍ، إِلَّا إِذَا كَانُوْا أَعُوَانًا عَلَى الظُّلْمِ، وَقِيْلَ الْعَامِلُ إِذَا كَانَ وَجِيْهًا فِي النَّاسِ ذَا مُرُوَّةٍ لَايُجَازِفُ فِي كَلَامِهِ تُقْبَلُ

## ر أن الهداية جلدال على المسلك المسلك

شَهَادَتُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحِ الْتُقَلِية فِي الْفَاسِقِ، لِأَنَّهُ لِوَجَاهَتِهِ لَايُقَدِّمُ عَلَى الْكِذُبِ حِفْظًا لِلْمُرُوَّةِ، وَلِمَهَابَتِهِ لَايُقَدِّمُ عَلَى الْكِذُبِ حِفْظًا لِلْمُرُوَّةِ، وَلِمَهَابَتِهِ لَايُسْتَاجَرُ عَلَى الشَّهَادَةِ الْكَاذِبَةِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ عمال کی گواہی جائز ہے اور عامة المشائخ کے یہاں عمال سے بادشاہ کے عمال مراد ہیں، کیونکہ نفسِ عمل فسق نہیں ہے، الا یہ کہ عُمال ظلم پر تعاون کرنے والے ہوں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر عامل لوگوں میں وجیہہ ہو، بامروت ہواور اپنی گفتگو میں بدگوئی نہ کرتا ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگی جیسا کہ فاسق کے متعلق حضرت امام ابو بوسف ولیٹیلئے سے گذر چکا ہے، کیونکہ وہ اپنی وجاہت کی وجہ سے جھوٹ پر اقد امنیس کرے گاتا کہ اس کی مرقت محفوظ رہے اور اپنی ہیبت کی وجہ سے وہ جھوٹی گواہی کے لیے اجرت پنہیں لیا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿عمّال﴾ واحد عامل؛ سرکاری ملازمین۔ ﴿اعوان ﴾ واحد عون؛ مددگار۔ ﴿وجیه ﴾ کھیا، مشہور ومعروف۔ ﴿لایجازف، ﴾ انکل پچوکی بات نہ کرتا ہو۔ ﴿لایقدّم ﴾ اقدام نہیں کرےگا۔ ﴿مهابة ﴾ رعب، داب۔

## سرکاری ملازمین کی گواہی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنھیں بادشاہ وقت کی طرف ہے الگ الگ خطوں اورصوبوں پر زکوۃ اور خراج وغیرہ کی وصولیا بی کے لیے عامل مقرر کیا جاتا ہے ان کی شہادت درست اور جائز ہے، کیونکہ نفس عمل یعنی عامل ہونافسق نہیں ہے اور حضرات صحابہ بڑی افتی بھی عامل مقرر کیے گئے تھے، اس لیے اگر عمال عادل اور نیک ہوں تو ان کی شہادت مقبول ہوگی، ہاں اگر عمال ظالم ہوں اور ظالم بادشاہ کی مدد کرتے ہوں تو اس صورت میں چونکہ ان کافسق ظاہر ہے، اس لیے اب ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگ ۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ عامل ظلم پر معاون تو ہولیکن اس کے ساتھ وہ لوگوں میں وجاہت وشرافت کا حامل ہو، بامروت ہواور دوران گفتالو بدگوئی نہ کرتا ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگی ۔ جیسا کہ ماقبل میں حضرت امام ابو یوسف ہو گئائی ہے فاحق کے متعلق یہ بات گذر چکو کہا ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگی اس طرح اگر کوئی عامل وجیہہ اور بامروت ہو نیز بے ہودہ کوئی ہے کہا گر فاحق کے دائر فاحق وجیہ اور بامروت ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگی اسی طرح اگر کوئی عامل وجیہہ اور بامروت ہو نیز بے ہودہ کوئی ہے کہا گروتی عامل وجیہہ اور بامروت ہوئی اگر چدوہ گئی ہے کہا تھا وہ کہوئی ہوئی اگر چدوہ گئی گئی وجاہت اور مرفت بیا نے خص جھوٹی گوائی کا احراس کے حق میں جھوٹ اور اس کے حق میں جھوٹ گوائی کا احراض کا معدوم ہوگا، اس لیے اس کی شہادت مقبول ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْطَى إِلَى فُلَانٍ وَالْوَصِيُّ يَدَّعِيُ ذَٰلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ اِسْتِحْسَانًا، وَإِنْ أَنْكُرَ الْوَصِيُّ يَدَّعِيُ ذَٰلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ اِسْتِحْسَانًا، وَإِنْ أَنْكُرَ الْوَصِيُّ لَمُ يَجُزُ، وَفِي الْقِيَاسِ لَايَجُوزُ وَإِنِ ادَّعِي، وَعَلَى هَذَا إِذَا شَهِدَ الْمُوْطَى لَهُمَا بِذَٰلِكَ، أَوْ غَرِيْمَانِ لَهُمَا عَلَى الْمُوطَى لَهُمَا الرَّجُلِ مَعَهُمَا، وَجُهُ لَهُمَا عَلَى الْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ أَوْ شَهِدَ الْوَصِيَّانِ أَنَّهُ أَوْطَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ مَعَهُمَا، وَجُهُ

## ر آن الهداية جلد ال يوسي المستركة الماسي الكام شهادت كيان مين ي

الْقِيَاسِ أَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلشَّاهِدِ لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ إِلَيْهِ، وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّ لِلْقَاضِيُ وِلاَيَةَ نَصْبِ الْوَصِيِّ إِذَا كَانَ طَالِبًا وَالْمَوْتُ مَعْرُوْفُ فَيَكُفِي الْقَاضِي بِهِلِاهِ الشَّهَادَةِ مُؤْنَةَ التَّعْيِيْنِ، لَا أَنْ يَشُبُتَ بِهَا شَيْءٌ فَصَارَ كَالْقُرْعَةِ، وَالْوَصِيَّانِ إِذَا أَقَرَ أَنَّ مَعَهُمَا ثَالِئًا يَمُلِكُ الْقَاضِي نَصْبَ ثَالِثٍ مَعَهُمَا لِعِجْزِهِمَا عَنِ التَّصَرُّفِ بِاغْتِرَافِهِمَا، وَالْوَصِيَّانِ إِذَا أَقَرَ أَنَّ مَعَهُمَا ثَالِئًا يَمُلِكُ الْقَاضِي نَصْبَ ثَالِثٍ مَعَهُمَا لِعِجْزِهِمَا عَنِ التَّصَرُّفِ بِاغْتِرَافِهِمَا، بِعِلَافِ مَا إِذَا أَنْكُرَ، أَوْ لَمْ يُعْرَفِ الْمَوْتُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةُ نَصْبِ الْوَصِيِّ فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ هِي الْمُوْجِبَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْتُ مَعْرُوفًا، لِلْآلَهُمَا يُقِرَّانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَفِي الْعَرِيْمَيْنِ لِلْمَيْتِ عَلَيْهَا دَيْنٌ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْتُ مَعْرُوفًا، لِلْآلَهُمَا يُقِرَّانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَيْ الْعَرِيْمَيْنِ لِلْمَيْتِ عَلَيْهَا دَيْنٌ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْتُ مَعْرُوفًا، لِلْآلَهُمَا يُقِرَّانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَي الْعَرِيْمَيْنِ لِلْمَيْتِ عَلَيْهِمَا فِي حَقِهِمَا فِي حَقِهِمَا فِي حَقِهِمَا فِي حَقِهِمَا فَي حَقِهِمَا فَي عَلْمُ اللَّهُ الْمَوْتُ مَعْرُولُونًا بِاغْتِرَافِهِمَا فِي حَقِهِمَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں نے گواہی دی کہ ان کے والد نے فلاں کو وصی مقرر کیا ہے اور وصی بھی اس کا مدعی ہے تو استحساناً یہ جائز ہے، لیکن اگر وصی مشکر ہوتو جائز نہیں ہے۔ اور قیاساً یہ جائز نہیں ہے ہر چند کہ وصی مدعی ہو۔ اور اسی پر ہے جب دوموضی لہ نے اس کی شہادت دی یا دو قرض خواہوں نے گواہی دی جن کا میت پر قرض ہے یا جن پر میت کا قرض ہے، یا دو وصوں نے یہ گواہی دی کہ میت نے ان کے ساتھ فلاں آ دمی کو بھی وصی مقرر کیا ہے۔

قیاس کی دلیل ہیہ کہ بیشہادت خود شاہد کے لیے ہے، کیونکہ اس کی منفعت گواہ کی طرف عود کررہی ہے۔ استحسان کی دلیل ہیہ کہ قاضی کو وصی مقرر کرنے کی ولایت حاصل ہے بشر طیکہ وصی اس کا طالب ہواور مُوصی کا مرنامشہور ہو، البذا قاضی اس شہادت کی بنیاد پرتعیین کی تکلیف سے کفایت کرے گا، لیکن اس شہادت سے کوئی چیز ثابت نہیں کی جائے گی چنانچہ بیقرعہ کی طرح ہوگیا اور دو وصی کے ہونے کا اقرار کر لیا تو قاضی ان کے ساتھ تیسر اوصی مقرر کرنے کا مالک ہوگیا، کیونکہ بیہ دونوں اینے اعتراف کی وجہ سے تصرف کرنے سے عاجز ہیں۔

برخلاف اس صورت کے جب وصی انکار کردے یا مُوصِی کی موت مشہور نہ ہو کیونکہ (اس صورت میں) قاضی کو وصی مقرر کرنے کی ولا یت نہیں ہے لہٰذا یہ شہادت مُو جب ہوگی۔اور اُن دونوں قرض داروں میں جن پرمیت کا دَین ہے شہادت مقبول ہوگی اگر چہموت معروف نہ ہو، کیونکہ بید دونوں اپنی ذات میں دین کا اقرار کررہے ہیں، لہٰذا ان کے اعتراف کی وجہ سے ان کے حق میں موت ثابت ہوجائے گی۔

#### اللغات:

﴿غریم ﴾ قرض خواه ۔ ﴿عود ﴾ لوٹنا، واپس آنا۔ ﴿نصب ﴾ مقرر کرنا۔ ﴿مؤنة ﴾ تکلیف، مشقت، خرج ۔ ﴿ يقرّ ان ﴾ دونوں اقرار کرتے ہیں۔

## وصایت کے لیے گواہی کی چندصورتیں:

عبارت میں شہادت کے پانچ مسائل بیان کئے گئے ہیں: (۱) پہلامسئلہ یہ ہے کہ دولوگوں نے بیگواہی دی کہ جمارے والد کا

## ر أن البداية جلدال على المسلم من على المالية جلدال على المالية المالية

انقال ہو چکا ہے اور انھوں نے نعمان کو اپناوسی مقرر کیا ہے اور خود وصی لینی نعمان بھی اس کا مدی ہے کہ ہاں جھے ان کے والد نے وصی مقرر کیا ہے (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دولوگوں کے لیے مال کی وصیت کی پھر دہ مرگیا اور جن کے لیے اس نے مال کی وصیت کی ہے انھوں نے پیشہادت دی کہ ہمارے مُوضی نے نعمان کو اپناوسی مقرر کیا ہے اور نعمان اس کا مدی بھی ہے (۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دولوگوں کا میت پردین ہے اور دونوں قرض خواہوں نے یہ گواہی دی کہ میت نے نعمان کو اپناوسی مقرر کیا ہے اور نعمان بھی اس کا مُقر اور مدی ہے کہ دولاگوں کا میت پردین ہے اور دونوں قرض خواہوں نے یہ گواہی دی کہ میت نے نعمان کو اپناوسی مقرر کیا ہے اور نعمان میت کا وسی ہے اور نعمان کو اپناوسی مقرر کیا اور ان دونوں نے پیشہادت دی کہ اور نعمان کو اس کا افرار ہے (۵) پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ایک خفس نے دولوگوں کو اپناوسی مقرر کیا اور ان دونوں نے پیشہادت دی کہ اس خفس نے ہمار سے ساتھ فکل س کو بھی وصی مقرر کیا ہے لہٰذا ہم تینوں اس کے وسی جیس تو ان تمام صور توں میں اگر مشہود لہ بھی شہادت کا مقراور معترف ہے جبیبا کہ ہم نے اسے بیان کر دیا ہے تو استحسانا شہادت جائز ہے الیکن قیا سا جائز ہیں تا جائز ہیں تا جائز ہیں تا جائز ہیں تا اور نہیں ہے اور اگر مشہود لہ مشکر ہوتو نہ تو اسے بیان کر دیا ہے تو استحسانا شہادت جائز ہے الیکن قیا سا جائز ہے اور نہیں استحسانا جائز ہے۔ ایکن قیا سا جائز ہے اور نہیں اس خور اس کو اس کے اس کہ ہم نے اسے بیان کر دیا ہے تو استحسانا شہادت جائز ہے الیکن قیا سا جائز ہے۔ ایکن قیا سا جائز ہے اور نہ ہی استحسانا خوائز ہے۔

مشہودلہ کے مقر ہونے کی صورت میں قیاساً جائز نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ ان تمام صورتوں میں شہادت سے خود شاہد کا نفع ہو وہ شہادت مقبول نہیں ہوتی ، لہذا قیاساً ان تمام صورتوں میں شہادت مقبول نہیں ہوگی ۔ رہا یہ سوال کہ ان صورتوں میں گواہ کا نفع ہو وہ شہادت مقبول نہیں ہوتی ، لہذا قیاساً ان تمام صورتوں میں گواہ کا نفع کس طرح ہے تو بقول صاحب بنایہ اس کا جواب ہے ہے کہ پہلے سئلے میں شہادت سے مرحوم کے دونوں وارث بیٹوں کوایک وصی مل جائے گا اور وہ ان کے حقوق زندہ کرے گا ، دوسرے اور تیسرے مسئلے میں گواہوں کا فائدہ ہے ہے کہ قرض خواہ اور موصی لہما بالمال وصی سے اپنا اپنا حق وصول کرلیں گے۔ اس طرح چوتے مسئلے میں فائدہ ہے کہ شاہد مقروض ہے اور وہ میت کے وصی کواس کا دین اداء کرکے بری ہوجائے گا۔ اور پانچویں مسئلے میں فائدہ ہے کہ گواہی مقبول ہونے سے دونوں وصوں کوایک اور معاون اور مددگار مل جائے گا۔

الحاصل فدکورہ تمام صورتوں میں سے ہر ہرصورت میں چونکہ شاہد کا نفع ہے، اس لیے کسی بھی صورت میں شہادت مقبول نہیں، ہوگی۔ (بنایہ: ۱۹۲۸)

وجہ الاستحسان المنے فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں استحسان جوشہادت بول کی گئی ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ یہاں جو شہادت ہے وہ در حقیقت شہادت نہیں ہے، بلکہ وصی متعین کرنے میں قاضی کی اعانت ہے، کیونکہ اگر مرحوم کا کوئی وصی نہ ہواور اس کا مرنا معروف و شہور ہوتو لوگوں کے حقوق ضائع ہونے ہے بچانے کے لیے قاضی کو بیچی ہے کہ وہ میت کی طرف سے ایک وصی مقرر کردے، لیکن چونکہ وصی کا امین ، عاقل اور مستعد ہونا ضروری ہے، اس لیے قاضی کو اس طرح کا وصی تلاش کرنے میں دشواہ کی ہوگی مگر فیکرہ شہادت سے قاضی اس دوسی اس دوسی مقرر کردے گا اور اس صورت میں شاہدوں کو جو نقع ہوگا وہ قاضی کے وصی مقرر کرنے کی وجہ سے اس کی حجاہ کا وہ وہ قاضی کے وصی مقرر کرنے کی وجہ سے مطی گا، نہ کہ شہادت کی وجہ سے اس کی مثال ایس ہے جیسے قرعہ اندازی کرنا چنا نچے قرعہ اندازی سے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ذریعے نزاع کو ختم کیا جاتا ہے یا بٹوارے وغیرہ میں سمت متعین کی جاتی ہے، لیکن اس سے بٹوارہ نہیں کیا جاتا، للذا یہ کہ کر قرعہ کو مستر دنہیں کیا جاسک کا کہ اس سے تو فریقین کو نفع مل رہا ہے، کیونکہ اگر وہ خود قرعہ اندازی نہ کرتے تو قاضی کو کرنا پڑتا کہ کر قرعہ کو مستر دنہیں کیا جاسکتا کہ اس سے تو فریقین کو نفع مل رہا ہے، کیونکہ اگر وہ خود قرعہ اندازی نہ کرتے تو قاضی کو کرنا پڑتا

## ر آن الهداية جلدال على المسلم المسلم

گران کی قرعه اندازی سے قاضی اس زحمت سے پچ گیا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی میت کے ورثاء اور اس کے موصیٰ کہم بالمال وغیرہ کی شہادت سے قاضی بھی معتبر اور مستندوسی کی تلاش سے پچ گیا ہے، اس لیے اس شہادت کو بھی مستر ذہیں کیا جائے گا۔

والوصیّان النح یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ صورتِ مسلم کی پانچویں صورت میں جب میت کے دووصی پہلے ہے موجود ہیں تو تیسراوصی مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذاان کی شہادت سے تیسراوصی مقرر کرنے میں خود ان کی شہادت کا عمل دخل ہوگا اور اس کا نفع بھی چونکہ انھی کوئل رہا ہے، اس لیے اس صورت میں شہادت مقبول کرکے قاضی کے لیے نیسراوصی مقرر کرنا جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دونوں وصوں نے یہ اقرار کرلیا کہ ہمارے ساتھ ایک تیسراوصی بھی ہے تو گویا انھوں نے یہ اقراد کرلیا کہ ہمارے ساتھ ایک تیسراوصی بھی ہے تو گویا نہوں وقت تک ہم تصرف سے برس اور عاجز رہیں گے، اس نے لا کالہ قاضی کو تیسراوصی مقرر کرنے کی ضرورت در پیش ہوگی اور یہ تقرری بر بنائے ضرورث کرے گا نہ کہ ان کی شہادت کے پیش نظر کرے گا، اس لیے سابقہ دونوں وسی اپنی شہادت میں مہم نہیں ہوں گے، لہذا ان کی شہادت مقبول ہوگی۔

بحلاف ما إذا أنكو المنح اس كا حاصل بدہ كہ فدكورہ پانچوں صورتوں میں جس شخص كے وصى ہونے كى شہادت دى گئى وہ خوداس كا منكر ہو يا موصى كا مرنا لوگوں میں مشہور نہ ہوتو ان دونوں صورتوں میں گواہوں كى گواہى مقبول نہیں ہوگى ، اس ليے كہ جب خودوص اپنے حق میں وصیت كا منكر ہے تو قاضى كے ليے اس پر وصیت تھو پنا جا ئر نہیں ہے ، كونكہ بجبر واكراہ كى كووصى ہونے پر بجور نہیں كیا جا سكتا ، اسى طرح اگر موصى كى موت لوگوں میں مشہور نہ ہوتو اس صورت میں بھى قاضى كو اس كے طرف سے وصى مقرر كرنے كى ولايت نہیں ہے ، كونكہ جب موصى كا مرنا مشہور نہیں ہوتو اس كے زندہ بخیر ہونے كا اختال ہے اور لوگوں كے حقوق كا ضائع ہونا امر مشكوك ہے ، اس ليے اس صورت میں بھى قاضى كو وصى مقرر كرنے كى ولا يت نہیں ہے اور اگر وہ ان كى شہادت كو قبول كر كے وصى مقرر كرنا ہے تو يہى درست نہيں ہے ، كونكہ بيلوگ اپنى شہادت میں متہم ہیں اور متہم كی شہادت مقبول نہیں ہے ، لہذا ان كى شہادت بھى مقبول نہیں ہوگى ۔

البعتہ ندکورہ پانچوں صورتوں میں سے چوتھی صورت میں جب میت کے قرض داروں نے اپنفس پرمیت کے دین کا اقر ار کیا ہے،
کیا تو اگر چدمیت کا مرنا لوگوں میں مشہور نہ ہو پھر بھی ان کی شہادت مقبول ہوگی، کیونکہ ان دونوں نے اپنی ذات پر دین کا اقر رکیا ہے،
لبندا اس شہادت کو قبول کرنے سے ان کا نقصان ہے اور بہ شہادت ان کے خلاف ہے اور انسان کے نفس کے خلاف اس کی شہادت مقبول ہوتی ہے، اس لیے مذکورہ قرض داروں کی شہادت یہاں مقبول ہوگی اور رہا قرض خواہ کی موت کا مشہور نہ ہونا تو اگر چہوہ زبانِ زدخاص وعام نہیں ہے تا ہم ان کے اقر ارکی وجہ سے ان کے حق میں ثابت ہے۔

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا الْغَائِبَ وَكَلَهُ بِقَبْضِ دُيُونِهِ بِالْكُوْفَةِ فَادَّعَى الْوَكِيْلُ أَوْ أَنْكُرَ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ اللَّهُمَةِ. الْقَاصِيُ لَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيْلِ عَنِ الْغَائِبِ فَلَوْ ثَبَتَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا وَهِي غَيْرُ مُوْجِبَةٍ لِمَكَانِ التَّهُمَةِ. الْقَاصِي لَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيْلِ عَنِ الْغَائِبِ فَلَوْ ثَبَتَ إِنَّمَا يَثْبُ بِاللَّ فَعَلَ وَهِي عَيْرُ مُوْجِبَةٍ لِمَكَانِ التَّهُمَةِ. تَوْجَمَعُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ر آن الهداية جلد ال ي مسلك المسلك المسلك المام شادت كهان ميل الم

سے کا مالک نہیں ہے، لہٰذااگر وکالت ثابت ہوئی تو ان دونوں کی گواہی سے ثابت ہوگی اور تہمت کی وجہ سے ان کی شہادت موجب نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿وحَّله ﴾ اس كووكيل بنايا ہے۔ ﴿ ديون ﴾ قرضے۔

#### وكالت كي كوابي:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولوگوں نے بیشہادت دی کہ ان کے غائب والد نے فلا شخص کو کوئے میں اپنے قرضے وصول کرنے کا وکیل بنایا ہے تو خواہ وکیل اس کا مدعی ہو یا مشکر بہر دوصورت ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ غائب کی طرف سے قاضی کو وصی مقرر کرنے کا حق اور اختیار نہیں ہوگی اور چونکہ کو وصی مقرر کرنے کا حق اور اختیار نہیں ہوگی اور چونکہ ان کی بیشہادت اپنے باپ کے حق میں ہے اس لیے اس میں تہمت ہے اور تہمت کی وجہ سے شہادت مقبول نہیں ہوتی ، اہذا بیشہادت ہمی مقبول نہیں ہوتی ، اہذا بیشہادت ہمی مقبول نہیں ہوگی۔

قَالَ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلَى جَرْحٍ مُجَرَّدٍ وَلَايَحْكُمُ بِذَلِكَ، لِأَنَّ الْفِسْقَ مِمَّا لَايَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ، لِأَنَّ لَهُ الرَّفْعَ بِالتَّوْبَةِ فَلاَيَتَحَقَّقُ الْإِلْزَامُ، وَلَأَنَّ فِيْهِ هَتْكَ السَّتْرِ، والسَّتْرُ وَاجِبٌ، وَالْإِشَاعَةُ حَرَامٌ، وَإِنَّمَا يُرْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ إِلَّا إِذَا شَهِدُوا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِيُ وَإِنَّمَا يُدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ إِلَّا إِذَا شَهِدُوا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِيُ بِذَلِكَ، لِلْآنَ الْإِقْرَارَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ.

ترجی ہے: فرماتے ہیں کہ خالص جرح پر نہ تو قاضی شہادت سنے گا اور نہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ، کیونکہ فسق ان چیزوں میں سے ہے جو تھم کے تحت داخل نہیں ہوتا ، اس لیے کہ فسق تو بہ سے نتم ہوجا تا ہے لہٰذا الزام تحقق نہیں ہوگا۔ اور اس لیے کہ اس میں پردہ دری کرنا ہے ، حالانکہ ستر واجب ہے اور فسق کا پھیلانا حرام ہے اور احیائے حقوق کی ضرورت سے اس میں رخصت دی جاتی ہے اور یہادت دی ہو، اور یہادت دی ہو، اور یہادت دی ہو، کونکہ اقرار ان چیزوں میں ہے جو حکم قضاء کے تحت داخل ہو، اللہ یہ کہ گواہوں س نے اس سلسلے میں مدعی کے اقرار پر شہادت دی ہو، کیونکہ اقرار ان چیزوں میں سے ہے جو حکم قضاء کے تحت داخل ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿لايسمع ﴾ نه نے۔ ﴿مجرّد ﴾ محض، صرف \_ ﴿هنك ﴾ تو بين، پرده درى \_ ﴿ستو ﴾ پرده پوتى كرنا \_ ﴿إشاعة ﴾ انا \_

## مدى كا "جرح" كرنا اورجرح كى اقسام:

عبارت کی تشریح وتو ضیح سے پہلے آپ میہ بات ذہن میں رکھیں کہ جرح کی دوشمیں ہیں: (۱) جرح مجرد (۲) جرح غیر مجرد \_

## ر آن البدايه جلد ال ي المستراس ١٠٠٠ المستار ١٨ المستار ١٨ المستار ١٨ المسترادت كريان من

جرح مجردوہ ہے جس کی وجہ سے نہ تو حق اللہ واجب ہواور نہ ہی حق العبد نیز بہ عکم قضاء کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کسی معاملے میں مدعی نے گواہ پیش کیا اور مدعی علیہ نے ان گواہوں کو فاس تھہرا دیا تو یہ جرح مجرد ہے اور جرح کی وجہ سے ان گواہوں پر حد وغیرہ نہیں واجب ہوگی، کیونکہ مدعی علیہ نے انھیں فاسق کہا ہے اور فسق حکم قضاء کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ اور جرح غیر مجرد وہ ہے جس سے حق اللہ یاحق العبد متعلق ہو۔ اور بہ حکم قضاء کے تحت داخل ہوتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے مدعی علیہ نے مدعی کے گواہوں کو زانی یا شرائی کہا اور بینہ سے اسے ثابت بھی کردیا تو اس سے گواہوں پر حد جاری ہوگی۔

عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی مدی علیہ نے جرح مجرد کرتے ہوئے مدی کے گواہوں کو فاسق یا چور وغیرہ کہااور بینہ سے اسے ثابت نہ کر سکا البتہ اس پر گواہ پیش کردیا تو قاضی نہ تو اس جرح مجرد پرشہادت سے گا اور نہ ہی اس شہادت پر فیصلہ دے گا، کیونکہ شہادت فیصلہ کرنے کے لیے تبول کی جاتی ہے اور فیصلہ کے لیے مشہود بہ کا تھم قضاء کے تحت داخل ہونا ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں مشہود بہ یعنی فسق حکم قضاء کے تحت داخل نہیں ہے ، کیونکہ تو بہ کرنے سے فسق ختم ہوجا تا ہے اس لیے اس میں الزام کامعنی متحقق نہیں ہوگا ، اس لیے بہ حکم قضاء کے تحت داخل بھی نہیں ہوگی اور اس کے متعلق شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ صورتِ مسلم میں مرکی کے گواہوں کے فاس ہونے کی شہادت دیے میں خود مدکی علیہ کے گواہ فاس ہوجا کیں گے، کیونکہ مدگی علیہ کے گواہ فاس ہوجا کیں گے، کیونکہ مدگی علیہ کے گواہ فاس ہوجا کیں گے۔ کا املان ہے اور بلا وجا سے بھیلانا اور مشتہر کرنا حرام ہے چنا نچے قرآن کریم کا اعلان ہے اِن المذین عصون اُن تشیع الفاحشة فی المذین المنوا المھم عذاب الیہ فی المدنیا و الا محوة کہ جولوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا جہ چاہوان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور عذاب الیم فعل حرام کا ارتکاب کرنے پر ہوتا ہے اور چونکہ فعل حرام کا مرتکب فاس ہوتا ہے اس لیے بھی مدلی علیہ سے شہود میں شہود مدگی کے قواہوں کے فلاف متبول نہیں ہوگی۔ البتہ بندوں فاس کی شہادت متبول نہیں ہوتی اس لیے بھی مدگی علیہ کے شہود کی شہادت مدگی کے گواہوں نے کسی کا مال چوری کیا ہواور مدگی علیہ کے گواہوں کے خلاف متبول نہیں ہوگی۔ البتہ بندوں کے حقوق زندہ کرنے کے لیے فاحشہ پھیلانے کی رخصت ہے مثلا اگر مدگی کے گواہوں نے کسی کا مال چوری کیا ہواور مدگی علیہ کے گواہوں کو اس کا علی ہواور مدگی علیہ کے گواہوں کو اس کا حقوق زندہ کرنے کا حق ہے، کیونکہ اس سے بندہ لیخی مروق ان کے لیے قاضی اس کیے قاضی اس کے قاضی اس کے گواہوں کی چوری اجاگر کرنے کا حق ہے، کیونکہ اس سے بندہ لیخی مروق منہ کا حقوق دارت کو تبول ہوں کی چوری اجاگر کرنے کا حق ہے اس لیے قاضی اس میں بھی مدی کے گواہوں کی چوری اجاگر کرنے کا حق ہے اس لیے قاضی اس میاروں میں دور کو کہ کو تبول بھی کرے گا اور اس کی روشنی میں سارت سے مروق منہ کا حق بھی دلوائے گا۔

الا اذا شهدوا النح يہ جملہ لأن الفسق مما لايد حل النح ہے متعلق ہے اور اس كا حاصل يہ ہے كفت تو حكم قضاء كے تحت داخل نہيں ہے، ليكن اگر مدى عليہ كے گواہوں نے يہ شہادت دى كه خود مدى نے اپنے شہود كے فاسق ہونے كا اقرار كيا ہے تو اس صورت ميں قاضى اس گوائى كو قبول كرے گا، كونكہ اقرار حكم قضاء كے تحت داخل ہوتا ہے، للمذا اس پر شہادت سننا بھى حيح ہے اور اس كے مطابق فيصله كرنا بھى صحح ہے۔

قَالَ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ آنَّ الْمُدَّعِى اسْتَاجَرَ الشَّهُوْدَ لَمْ تُقْبَلُ، لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى جَرْحٍ مُجَرَّدٍ، وَالْإِسْتِيْجَارُ وَإِنْ كَانَ أَمُوًّا زَائِدًا عَلَيْهِ فَلاَخَصْمَ فِي إِثْبَاتِهِ، لِأَنَّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ أَجْنَبِي عَنْهُ حَتَّى لَوُ

## ر آن الهداية جلدال على المسلك المسلك المام شهادت كهان على الم

أَقَامَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُدَّعِي اسْتَاجَرَ الشَّهُوْدَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِيُؤَدُّوا الشَّهَادَةَ وَأَعْطَاهُمُ الْعَشَرَةَ مِنُ مَالِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ تُقْبَلُ، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِي ذَٰلِكَ، ثُمَّ يَثُبُتُ الْجَرْحُ بَنَاءً عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا أَقَامَهَا عَلَى أَنِي مَالِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ تُقْبَلُ، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِي ذَٰلِكَ، ثُمَّ يَثُبُتُ الْجَرْحُ بَنَاءً عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا أَقَامَهَا عَلَى أَنِي صَالَحْتُ هُولَاءِ الشَّهُدُوا عَلَى بَهٰذَا الْبَاطِلِ وَقَدْ شَهِدُوا صَالَحْتُ هُولَآءِ الشَّهُودَ عَلَى كَذَا مِنَ الْمَالِ وَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِمُ عَلَى آنُ لَا يَشْهَدُوا عَلَى بِهِذَا الْبَاطِلِ وَقَدْ شَهِدُوا وَطَالَبُهُمْ بِرَدِّ ذَٰلِكَ الْمَالِ، وَلِهٰذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الشَّاهِدَ عَبُدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ، أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ وَطَالَبُهُمْ بِرَدِّ ذَٰلِكَ الْمَالِ، وَلِهٰذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الشَّاهِدَ عَبُدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ، أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ قَاذِفٌ أَوْ شَرِيْكُ الْمُدَّعِي تُقْبَلُ.

ترجہ کہا: فرماتے ہیں کہ اگر مدی علیہ نے اس بات پر بینہ پیش کردیا کہ مدی نے گواہوں کواجرت پرلیا ہے تو مدی علیہ کا یہ بینہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جرح مجرد پرشہادت ہے۔ اور اجرت پر لینا اگر چہ جرح مجرد پر ایک زائدام ہے لیکن مدی علیہ اسے ثابت کر نے میں خصم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس سلطے میں مدی سے اجبنی ہے جی کہ اگر مدی علیہ نے اس بات پر بینہ پیش کردیا کہ مدی نے دس درہم میں گواہوں کو گواہی دینے کے لیے اجرت پرلیا ہے اور مدی علیہ نے وہ دس دراہم اس مال میں سے نواہوں کو دیا ہے جواس کے قصنہ میں ہے تو مدی علیہ کا بینہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ وہ اس سلطے میں خصم ہے پھر اس پر بنی ہو کر جرح ثابت ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر مدی علیہ نے مال پر مصالحت کی ہے اور اس شرط پر میں نے انہیں وہ مال دے دیا کہ وہ میر سے خلاف اس ناحق پر گواہی نہیں دیں گے حالانکہ انہوں نے گواہی دیدی اور مدی علیہ نے ان گواہوں سے اس مال کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اگر مدی علیہ نے بینہ پیش کیا کہ گواہ غلام ہے یا محدود فی قذف ہے یا شرائی ہے یا مرحان لگانے والا ہے یا مدی کا شریک ہے تو مدی علیہ کا یہ بینہ مقبول نہیں ہوگا۔

## اللّغات:

﴿بينة ﴾ گوائى ﴿ استأجر ﴾ كرائ پرليا ہے۔ ﴿عبد ﴾ غلام۔ ﴿قذف ﴾ زنا كاجھوٹا الزام۔ ﴿خمر ﴾ شراب۔ جرح كى ايك مخصوص صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدعی نے اپنے دعوے پر گواہ پیش کیا اور مدعی علیہ نے مدعی کے پیش کردہ گواہوں پر جرح کی اوراس بات پر بینہ قائم کردیا کہ مدعی نے ان گواہوں کو گواہی دینے کے لیے اجرت پرلیا ہے اس لیے بیسب کرائے کے ٹٹو ہیں لہذا ان کی شہادت معتبر نہیں ہونی چاہئے ،صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مدعی علیہ کا یہ بینہ مقبول نہیں ہوگا کیونکہ یہ جرح مجرد پر بینہ پیش کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جرح مجرد پر پیش کی جانے والی نہ تو شہادت مقبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر پیش کیا جانے والا بینہ مقبول ہوتا ہے۔

والاستیجاد النع یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں مدعی علیہ کے بینہ کو جرح مجرد پر پیش کیا گیا بینہ قرار دے کراہے رد کرنا درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ مدعی علیہ نے اصلا مدعی کے حق میں استجار کو ثابت کیا ہے اور اگر چہاس سے ضمنا جرح بھی ثابت ہوگئی، کیکن ضمنا ثابت ہونے والی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے مدعی علیہ کا سے بینہ استجار پراصالیہ ہوا اور جرح غیر مجرد پر پیش کردہ بینہ مقبول ہوتا

# ر آن البدايه جلد که که که که که که دت که بيان يم ا

ہے، لہذا مدعی علیہ کا یہ بینہ بھی مقبول ہونا جا ہے؟ حالانکہ آپ نے تواسے رجیکٹ اورمستر دکر دیا ہے؟

ای کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر چہ یہاں مدی علیہ کے پیش کردہ بینہ سے استجار کا ثبوت ہور ہا ہے اور جرح سے زائدامر ہے، کیکن پھر بھی ثبوت استجار یہاں معتبر نہیں ہے، کیونکہ اثباتِ حق کے لیے مُثبت کا نائب یا تصم ہونا ضروری ہے اور جرح سے زائدامر ہے، کیکن پھر بھی ثبوت استجار ہی اس کا خصم ہے، بلکہ وہ تو اس سلسلے میں ایک اجنبی شخص ہے اور مضروری ہے اور صورت مسئلہ میں نتو مدی علیہ مدی کا نائب ہے اور نہ ہی اس کا خصم ہے، بلکہ وہ تو اس سلسلے میں ایک اجنبی شخص ہے اور اجنبی کا اثبات کی کے حق میں معتبر نہیں ہوگا اور اس کا بینہ جرح مجرد پر ہوگا اور مقبول نہیں ہوگا۔

ہاں اگر مدی علیہ نے اس بات پر بینہ پیش کردیا کہ مدی نے دس درہم کے عوض گواہی دینے کے لیے ان گواہوں کواجرت پر لیا ہے اور وہ دس درہم مدی نے میرے اس مال سے اداء کیے ہیں جو اس کے پاس میر ابطور امانت ہے تو اس صورت میں اس کا یہ بینہ مقبول ہوگا ، کیونکہ اگر چہ اس میں جرح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ اس نے میرے مال سے گواہی کی اجرت اداء کی ہے، لہذا یہ جرح مورد ہوگی اور جرح غیر مجرد پر پیش کیا جانے والا بینہ مقبول ہوتا ہے، اس لیے مدعی علیہ کا یہ بینہ مقبول ہوگا اور قاضی مدعی سے اسے دس درہم دلوائے گا اور خرکورہ مسئلہ میں مدعی کے گواہوں کی شہادت بھی قبول نہیں کرے گا۔

ای طرح اگر مدعی علیہ نے اس بات پر بینہ پیش کیا کہ میں نے بچاس درہم پر مدعی کے گواہوں سے مصالحت کر کی تھی اور وہ بچاس درہم پر مدعی کے گواہوں سے مصالحت کر کی تھی اور وہ بچاس درہم یہ کہہ کر میں نے انہیں دیئے تھے کہ تم لوگ اس ناحق معاملے میں میر نے خلاف ناحق گواہی مت دینا، لیکن ان لوگوں نے گواہی دیدی، اس لیے اب مجھے میر سے بچاس درہم واپس ملنے چاہیں تو اس صورت میں بھی اس کا بینہ مقبول ہوگا کیونکہ اس میں ایک طرف جرح ہے بعنی ناحق پر بچاس درہم دیے تھے وہ شرط پوری نہیں ہوئی، اس لیے بیرج غیر مجرد ہوئی اور جرح غیر مجرد پر پیش کردہ بینہ مقبول ہوگا۔

ولھذا قلنا النج اس کا عاصل ہے ہے کہ جرح مجرد پر پیش کردہ بینہ مقبول نہیں ہوتا اور جرح غیر مجرد پر پیش کردہ بینہ مقبول ہوتا ہے، اس پر تفریع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مدعی علیہ نے مدعی کے گواہوں کے غلام ہونے پر بینہ پیش کیا یا ان کے محدود فی القذف ہونے پر بینہ پیش کیا یا ان کے متعلق گواہ کے القذف ہونے پر بینہ پیش کیا یا ان کے متعلق گواہ کے مدعی کا شریک اور پائٹر ہونے پر بینہ پیش کیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا بینہ مقبول ہوگا ، کیونکہ غلام ہوناسلب ولایت کی وجہ سے اس طرح محدود فی القذف ہونا یا شرائی ہونا یا قاذف ہونا محتق حداور سزا ہونے کی وجہ سے مقبول ہوگا ، کیونکہ غلام ہونے پر بینہ پیش کیا تو گویا گواہ اپ کا شریک اور ساجھی ہونے پر بینہ پیش کیا تو گویا گواہ اپنی واقع ہونے کی وجہ سے مقبول ہے، نیز جب مدعی علیہ نے مدعی کے گواہ کے اس کا شریک اور ساجھی ہونے پر بینہ پیش کیا تو گویا گواہ اپنی مقبول ہوگا۔

مہادت میں متبم ہوااور متبم کی شہادت مردود ہوتی ہے، اس لیے رقی شہادت کے حوالے سے یہاں بھی مدعی علیہ کا بینہ مقبول ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ شَهِدَ وَلَمْ يَبُوحُ حَتَّى قَالَ أَوْهَمْتُ بَعْضَ شَهَادَتِيْ، فَإِنْ كَانَ عَدُلًا جَازَتُ شَهَادَتُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ هَمْتُ أَى أَخْطَأْتُ بِنِسْيَانِ مَاكَانَ بِحَقِّ عَلَى ذِكْرُهُ، أَوْ بِزِيَادَةٍ كَانَتْ بَاطِلَةً، وَوَجُهُهُ أَنَّ الشَّاهِدَ قَدُ يُبْتَلَى بِمِثْلِهِ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَانَ الْعُذُرُ وَاضِحًا فَتُقْبَلُ إِذَا تَدَارَكَهُ فِي أَوَانِهِ وَهُوَ عَدُلٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَامَ

## 

عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَادَ وَقَالَ أَوْهَمْتُ ، لِأَنَّهُ يُوْهِمُ الزِّيَادَةَ مِنَ الْمُدَّعِيُ بِتَلْبِيْسٍ وَخِيَانَةٍ فَوَجَبَ الْإِحْتِيَاطُ، وَلَا تَالَّمُ عَلَى الْمُدَا إِذَا الْمَجْلِسِ إِذَا اتَّحَدَ لَحِقَ الْمُلْحَقُ بِاصْلِ الشَّهَادَةِ فَصَارَ وَاحِدٌ وَلَا كَذَٰلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ، وَعَلَى هذَا إِذَا وَقَعَ الْعَلَطُ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ أَوْ فِي بَعْضِ النَّسَبِ، وَهذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعُ شُبْهَةٍ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنُ فَلاَبَأْسَ وَقَعَ الْعَلَطُ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ أَوْ فِي بَعْضِ النَّسَبِ، وَهذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعُ شُبْهَةٍ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنُ فَلاَبَأْسَ وَقَعَ الْعَلَطُ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ أَوْ فِي بَعْضِ النَّسَبِ، وَهذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعُ شُبْهَةٍ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنُ فَلاَبَأْسَ إِيَاعَادَةِ الْكَلَامِ مِثْلُ أَنْ يَدَعَ لَفُظَةَ الشَّهَادَةِ وَمَايَجُرِي مَجُراى ذَلِكَ وَإِنْ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَدُلًا إِعَادَةِ الْكَلَامِ مِثْلُ أَنْ يَدَعَ لَفُظَةَ الشَّهَادَةِ وَمَايَجُرِي مَجُراى ذَلِكَ وَإِنْ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَدُلًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِيَّا لِينَ اللَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ عَذَلًا، وَالظَّاهِرُ وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللِّي يُوسُفَ رَحَالِقَائِيدُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ عَذَلًا، وَالظَّاهِرُ مَا فَا كُونَ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ عَذَلًا، وَالظَّاهِرُ مَا أَنْ يَالْمَا وَالْمَالَ الْعَلْمُ الْعَلَى الْقَالَامُ وَلَا الْمَالِي الْعَلَى الْمَالِقُ الْعَلَى الْعَلَامُ وَالْقَاهِرُ

توجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شہادت دی اور اپنی جگہ ہے الگ ہوئے بغیر اس نے کہا کہ مجھے اپنی کچھ گواہی میں وہم ہوگیا ہے تو اگر وہ عادل ہوتو اس کی گواہی جائز رہے گی ،اور ماتن کے قول اُو ہمت کامعنی ہے جو چیز بیان کرنا بطور حق ضروری تھا اسے بیان کرنے سے بھول کرمیں چوک گیا یا جو چیز غلط تھی بھول کرمیں نے اس کا اضافہ کردیا۔اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جلسِ تضاء کی ہمیت ہے گواہ بھی بھی اس کا تدارک کرلیا اور وہ عادل بھی ہے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ مجلس سے اٹھ کھڑ ا ہوا پھر پلیٹ کر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوگیا ہے، کیوں کہ مدعی کی طرف سے اس میں تلمیس اور خیانت کے طور پرزیادتی کا وہم ہے اس لیے احتیاط واجب ہے۔

اوراس لیے کہ جب مجلس متحد ہوگئ توملکق اصل شہادت کے ساتھ لاحق ہوجائے گا اور کلام واحد کی طرح ہوجائے گا اور مجلس مختلف ہوجائے کا اور مجلس مختلف ہوجائے اور بیتھم اس وقت ہے مختلف ہونے کی صورت میں ایسانہیں ہے اور اس تھم پر ہے جب بعض حدود یا بعض نسب میں غلطی ہوجائے اور بیتھم اس وقت ہے جب مقام شہبہ نہ ہوتو کلام کا اعادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مثلا گواہ لفظ شہادت اور اس کے قائم مقام کوئی چیز ترک کردے اگر چہوہ مجلس سے اٹھ گیا ہولیکن وہ عادل ہو۔

اور حضرات شیخین عضیات سے مروی ہے کہ اگر گواہ عادل ہو تو مجلسِ شہادت کے علاوہ میں بھی اس کا قول مقبول ہوگا ،کیکن ظاہر الروابید ہی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ لم يبرح ﴾ بنانبين، وقفه نبيل كيا۔ ﴿ أو همت ﴾ مجھے غلط نبى بوئى۔ ﴿ نسيان ﴾ بجول جانا۔ ﴿ ببتالى ﴾ مبتلا بوجاتا ہے۔ ﴿ مهابة ﴾ رُعب، بيب ۔ ﴿ أو ان ﴾ اوقات ۔ ﴿ تلبيس ﴾ جموث، سيح جموث كى ملاوث ۔ ﴿ لاباس ﴾ كوئى حرج نبيس ۔ ﴿إعادة ﴾ وبرانا۔ ﴿ يدع ﴾ ججوڑ دے۔

## گواه کا گواهی میس کی یازیادتی کرنا:

صورتِ مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گواہی دی اور پھرا بنی جگہ کھڑا یا بیٹھا رہا اور کہنے لگا کہ مجھ سے شہادت میں پچھ بھول چوک ہوگئی ہے بعنی میرے لیے جس چیز کی شہادت دینا ضروری تھا میں اسے بھول گیا اور جس چیز کا شہادت ہے کوئی تعلق نہیں تھا اسے ر أن الهداية جلدال على المسلم المسلم

میں نے بیان کردیا تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر گواہ عادل ہوتو اس کی گواہی مقبول ہوگی اور اسے مجلسِ قضاء میں کی بیشی کا اختیار ہوگا، کیونکہ مجلسِ قضاء کی ہیبت اور اس کے رُعب سے نئے نو ملے لوگوں کی ہوائکل جاتی ہے اور اکثر و بیشتر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے شاہد کا عذر واضح ہوگا اور اگر مجلسِ قضاء میں گواہ اس غلطی کا تد ارک کر لیتا ہے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی بشرطیکہ گواہ عادل ہو۔

اس کے برخلاف اگر گواہ مجلس سے اٹھ گیا اور پھر بلٹ کرواپس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے گواہی دینے میں چوک ہوگئ ہوت اس صورت میں اس کی بات اور شہاوت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ با ہرنکل جانے کی صورت میں بیا اختمال ہے کہ مدعی یا مدعی علیہ میں سے کسی نے گواہ کورشوت دیدی ہو یا غلط بیانی کر کے شہادت میں تلبیس اور ملمع سازی یا خیانت پر گواہ کو مجبور کردیا ہواس لیے ان اختمالات کی بناء پر اس صورت میں گواہ کی شہادت نہ قبول کرنے میں ہی احتیاط ہے، لہٰذا احتیاطا اس صورت میں گواہی مقبول نہیں ہوگی۔

لأن المعجلس النع السليلے كى دوسرى دليل بيہ كہ جب مجلس متحد ہوگى تو گواہ كى طرف سے اضافہ كردہ بات اصل شہادت كے ساتھ لاحق ہوگى، كيونكه مجلس كا اتحاد متفرقات كوجمع كرديتا ہے، لہذا گواہ كى پہلى اور دوسرى بات ايك ہى بات كى طرح ہوگى شہادت كے ساتھ لاحق ہوگى تو چونكه گواہ كى دوسرى بات ادراس كا پورا كلام شہادت واحدہ كے درج ميں ہوگا اور مقبول ہوگا، اس كے برخلاف اگر مجلس مختلف ہوگى تو چونكه گواہ كى دوسرى بات پہلى بات اور پہلى گفتگو سے لاحق نہيں ہوگى ،اس ليے تبدل مجلس كى صورت ميں اس كى شہادت ہى مقبول نہيں ہوگى ۔

وعلی ہذا النے فرماتے ہیں کہ تبدلِ مجلس سے احکام کی بہی تبدیلی اس صورت میں بھی ہوگی جب سمی حدیا نسب کو بیان کرنے میں غلطی ہوجائے، مثلا ایک شخف نے گواہی دی کہ فلال مرداورعورت نے فلال مکان کے کونے میں زنا کیا ہے پھراس نے اس بات کو بدل دیا اور کہنے لگا کہ مکان کے کونے میں نہیں، بلکہ نتج میں کیا ہے تو اگر ای مجلس میں اس نے اپنی گفتگو بدل لی تو وہ معتبر ہوگی کیات اگر تبدل مجلس کے بعد بدل لی تو معتبر نہیں ہوگی ، اس طرح اگر کسی نے کسی کا نسب بیان کرتے ہوئے کہا زید بن عمر بن بکر پھر اس میں ترمیم کر کے کہا کہ زید بن عمر و بن بکر تو اس کا بھی یہی تھم ہے کہا گرمجلس کے اندر ترمیم ہوئی ہے تو معتبر نہیں ہوگی اور اگر مجلس بدلنے کے بعد اس نے ترمیم کی ہے تو معتبر نہیں ہوگی۔

وھذا إذا كان النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اتحادِ مجلس اور اختلاف مجلس كى صورت ميں گواہ كى ترميم كا مقبول ہونا اور نہ ہونا اس صورت ميں ہے جب فريب كارى اور خيانت كے شبهہ كا مقام ہو، كيكن اگر شبهہ كا مقام نہ ہواور شہادت ميں خيانت وغيرہ كا كو كى انديشہ نہ ہوتو اس صورت ميں گواہ كے ليے مطلقا ترميم كى اجازت ہے خواہ مجلس مختلف ہو يا متحد ہو، كيكن شرط يہ ہے كہ گواہ عادل ہواس كى مثال اليى ہے جيسے گواہ الشھد كے لفظ سے شہادت دينا بھول گيا يا مدى اور مدى عليه ميں ہے كى كانام لينا بھول گيا ہوتو اسے مجلس كى مثال اليى ہے جيسے گواہ الشھد كے لفظ سے شہادت دينا بھول گيا يا مدى اور مدى عليه ميں ہے كى كانام لينا بھول گيا ہوتو اسے مجلس كے اندر بھى ترميم كى اجازت ہے، البتہ گواہ كا عادل ہونا شرط ہے يہى ظام الروايہ ہوتا كے اندر بھى ترميم كى اجازت ہے كہ اگر گواہ عادل ہوتو خواہ مقام شبہہ ہو يا نہ ہو بہر دوصورت اس كے ليے ترميم كى اجازت ہے، خواہ مجلس متحد ہو يا مختلف ہو، كيكن صاحب ہدا يہ فرماتے ہيں كہ ظام الروايہ وہ جے ہم بيان كر چكے ہيں۔





اس سے پہلے شہادت میں گواہوں کے اتفاق کا باب بیان کیا گیا ہے اور اب یہاں سے اختلاف کا باب بیان کررہے ہیں اور چونکہ اتفاق اصل ہے اور اختلاف عارض کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے پہلے اصل کو بیان کیا گیا اور اب عارض کو بیان کررہے ہیں جبیبا کہ یہی دستورہے کہ اصل عارض ہے مقدم ہوتا ہے۔

قَالَ الشَّهَادَةُ إِذَا وَافَقَتِ الدَّعُواى قُبِلَتُ وَإِنْ خَالَفَتْهَا لَمْ تُقْبَلُ ، لِأَنَّ تَقَدُّمَ الدَّعُواى فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ شَرْطُ قُبُوْلِ الشَّهَادَةِ وَقَدْ وُجِدَتْ فِيْمَا يُوَافِقُهَا وَانْعَدَمَتْ فِيْمَا يُخَالِفُهَا .

ترجیلہ: فرماتے یں کہ اگر شہادت دعوے کے مطابق ہوتو مقبول ہوگی اور اگر مخالف ہوتو مقبول نہیں ہوگی ، کیوں کہ حقوق العباد میں دعوے کا مقدم ہونا قبولیتِ شہادت کے لیے شرط ہے اور دعویٰ ای شہادت میں پایا گیا جو دعوے کے مطابق ہے اور جوگواہی دعوے کے خلاف ہواس میں تقدم دعویٰ معدوم ہے۔

## اللغاث:

﴿ وافقت ﴾ مطابق بوئى \_

## شہادت کے لیے دعوے سے مطابقت کی شرط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدی کی شہادت نوع، کیف، کم، زمان، مکان اور تعل وانفعال کے اعتبار ہے اس کے پیش کردہ وجو کے مطابق ہوگی تو مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ حقوق العباد وجو سے مطابق نہیں ہوگی تو مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ حقوق العباد کے شوت کے مطابق ہوگی اور اگر شہادت وعو سے کہ حب شہادت وعو سے کے مطابق ہوگی اس کے شوت کے لیے دعو سے کا شہادت پر مقدم ہونا پایا جائے گا، اس لیے وہ شہادت مقبول ہوگی اور جو شہادت دعو سے سے کالف ہو اس میں دعو سے کا شہادت سے مقدم ہونا معدوم ہے اس لیے شرطِ تقدم نہ پائے جانے کی وجہ سے ایسی شہادت مقبول اور معتر نہیں ہوگی۔

قَالَ وَيُغْتَبَرُ اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِي اللَّفُظِ وَالْمَغْنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُكُمَانِهُ فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ

## ر ان البداية جلدال يه المسلم ا

بِأَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَلْفِ وَ الطَّلَقَةِ وَتَفَرَّدَ الْمِائَةُ وَالْمِائَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالطَّلَقَةِ وَتَفَرَّدَ بِهِ أَحَدُهُمَا النَّفَقَا عَلَى الْأَلْفِ وَالْأَلْفِ وَالْمَلْقَةِ وَتَفَرَّدَ بِهِ أَحَدُهُمَا بِالزِّيَادَةِ فَيَثْبُتُ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ دُوْنَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَصَارَ كَالْأَلْفِ وَالْأَلْفِ وَالْمَلْقَةِ وَتَفَرَّدُ بِهِ أَحَدُهُمَا بِالزِّيَادَةِ فَيَثْبُتُ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ دُوْنَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَصَارَ كَالْأَلْفِ وَالْأَلْفِ وَالْمَلْقِ وَالْمَالِقِ وَخَمْسِ مِائَةٍ، وَلَا يَكُن مَا يَعْرَدُ فَلَا وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعْنَى لِلْأَنَّهُ يُسْتَفَادُ بِاللَّفُظِ، وَهَاذَ لِأَنَّ وَلَا لَكُونَ مَا تَفَرَّدُ بِهِ أَحَدُهُمَا الْمَعْنَى لِلْأَنْهُ يُسْتَفَادُ بِاللَّفُظِ، وَهَاذَ لِأَنْ يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعْنَى لِلْأَنَّهُ يُسْتَفَادُ بِاللَّفُظِ، وَهَاذَا لِلْاَ يَدُلُقُ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعْنَى لِلَاثَةُ يُسْتَفَادُ بِاللَّفُظِ، وَهَا إِلَاكَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعْنَى لِلْاَنَةُ يُسْتَفَادُ بِاللَّفُظِ، وَهِاللَّا فَعَلَى الْخَلِقَ اللَّهُ اللَّذِي الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمُولِ الْمَالِ . الشَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْفِي الْمُلْلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِ الْمُعْلِقِ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ

توجمہ: فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو صنیفہ رکھتیا ہے یہاں دونوں گواہوں کا لفظ اور معنی میں متفق ہونا شرط ہے، چنانچہ اگر ایک نے ایک ہزار پر گواہی دی اور دوسرے نے دوہزار پر تو امام ابو صنیفہ رکھتیا ہے یہاں شہادت مقبول نہیں ہوگی، اور حضرات صاحبین مجھائے کے یہاں شہادت مقبول نہیں ہوگی، اور حضرات صاحبین مجھائے کے یہاں ایک ہزار پر گواہی مقبول ہوگی بشرطیکہ مدعی دوہزار کا دعویٰ کر رہا ہواورای اختلاف پر سودوسو، ایک طلاق اور دوطلاق، نیز ایک اور تین طلاق کا مسئلہ ہے، حضرات صاحبین مجھائے گا در بھائے کہ دونوں گواہوں نے ایک ہزار پر ایک طلاق پر اتفاق کیا ہے اور ان میں سے ایک متفرد ہے البذا جس پر دونوں متفق ہیں وہ ثابت ہوجائے گا اور جس پر ان میں سے ایک متفرد ہے وہ ثابت نہیں ہوگا اور جس پر ان میں سے ایک متفرد ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم رہائیٹائی کی دلیل میہ ہے کہ دونوں گواہوں نے لفظا اختلاف کیا ہے اور بیمعنی کے اختلاف پر دلالت کرتا ہے، کیوں کہ معنی لفظ سے مستفاد ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظِ اُلف سے اُلفین کوتعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں لہٰذا دونوں میں سے ہر ہر جملے پرایک گواہ حاصل ہوااور یہ ایسا ہوگیا جیسے جنسِ مال میں اختلاف کیا ہو۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿الف﴾ ایک ہزار۔ ﴿مائه﴾ ایک سو۔ ﴿یدّعی ﴾ دعویٰ کرتا ہو۔ ﴿تفرّد ﴾ اکیلا ہوا ہے۔ ﴿ جملة ﴾ مقدار، تعداد، مجموعہ۔ ﴿متباین ﴾ جدا جدا،علیحدہ علیحدہ۔ ﴿یستفاد ﴾ حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے۔

## گواہوں کے آپس میں متفق ہونے کی شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قبولیت شہادت کے لیے حصرت امام اعظم رکھٹیٹ کے یہاں گواہوں کا لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے مشفق ہونا شرط اور ضروری ہے ، لفظا اتفاق ضروری مشفق ہونا شرط اور ضروری ہے ، لفظا اتفاق ضروری میں مثنق ہونا شرط اور ضروری ہے ، لفظا اتفاق ضروری نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ایک شخص نے دوسرے پر دو ہزار روپیہ کا دعویٰ کیا اور اپنا اس دعوے پر اس نے دوگواہ پیش کیے اور ان دونوں میں سے ایک نے ایک ہزار کی شہادت دی اور دوسرے نے دو ہزار کی شہادت دی تو حضرت امام اعظم مرات ہیں ہوگی اور حضرات صاحبین عُرار تیا ایک ہزار پر چونکہ دونوں گواہوں کی شہادت میں اختلاف ہے اس لیے بیشہادت مقبول نہیں ہوگی اور حضرات صاحبین عُرار تیا ہوں ایک ہزار پر شہادت مقبول ہوگی۔

## ر من الهداية جلد العلم المستحد ١٥٠ من المستحد ١٥٥ من المام شهادت كيان مين

وعلی هذا النے: فرماتے ہیں کہ امام اعظم روائٹھیڈ اور حضرات صاحبین گایہ اختلاف ان صورتوں میں بھی ہے: (۱) مدی نے دوسوکا دعویٰ کیا اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے سوکی گواہی دی، دوسرے نے دوسوکی گواہی دی۔ (۲) ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اسے دوطلاق دی ہے اور اس نے جب گواہ پیش کیا تو ایک گواہ نے ایک طلاق کی گواہی دی اور دوسرے نے دوکی گواہی دی۔ (۳) ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اسکے شوہر نے تین طلاق دی ہے اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے ایک طلاق کی ہوا دوسرے نے ایک طلاق کی ہوا دوسرے نے تین کی شہادت دی تو ان تمام صورتوں میں چونکہ دونوں گواہوں کی گواہی میں اختلاف ہاس طلاق کی ہوا دوسرے نے تین کی شہادت دی تو ان تمام صورتوں میں چونکہ دونوں گواہوں کی گواہی میں جواقل ہے یعیٰ النے امام اعظم والیشھیڈ کے یہاں بیشہادت مقبول نہیں ہوگی، جب کہ حضرات صاحبین بیوائیڈیا کے یہاں تمام صورتوں میں جواقل ہے یعیٰ الف، سواور ایک طلاق پران گواہوں کی شہادت مقبول ہوگی۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ گواہوں نے الف، ایک طلاق اور سوپر اتفاق کیا ہے اور ان پر جواضافہ ہے ان میں ان کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ زیادتی اور اضافے میں ایک شخص متفرد ہے، لہذا جس مقدار پر ان کا اتفاق ہے وہ مقبول ہوگی اور جس مقدار پر ان کا اتفاق نہیں ہے وہ مقبول ہوگی ، اس کی مثال ایس ہے جیسے مدمی نے ڈیڑھ ہزار کا دعو کی کیا اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے ایک ہزار کی گواہی دی اور دوسرے نے ڈیڑھ ہزار کی گواہی دی تو بالا تفاق اقل یعنی ایک ہزار پر گواہی مقبول ہوگی ، اس طرح صورت مسلم کی تمام صورتوں میں اقل کی گواہی مقبول ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفِ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِانَةٍ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِانَةٍ قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْأَلْفِ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِانَةٍ عُمْلَتَانِ عَطْفُ إِحْدَاهُمَا عَلَى عَلَى الْأَلْفِ وَالْحَمْسَ مِائَةٍ جُمْلَتَانِ عَطْفُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَلْفِ وَالْعَلْفَ يُقَرِّرُ الْأَوَّلَ، وَنَظِيْرُهُ الطَّلَقَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالنَّصْفُ، وَالْمِانَةُ وَالْمِانَةُ وَالْحَمْسُونَ، بِخِلَافِ الْعَشْرَةِ وَالْحَمْسَةَ عَشَرَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الْعَطْفِ فَهُو نَظِيْرُ الْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ.

ر آن البداية جلد ال حصر المحال المحال

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دوگواہوں میں سے ایک نے ایک ہزار کی گواہی دی اور دوسرے نے ایک ہزار اور پانچ سوکی اور مدی بھی ایک ہزار پانچ سوکی اور مدی بھی ایک ہزار پانچ سوکی دونوں اعتبار سے بھی ایک ہزار پانچ سوکا دوسرے پرعطف کیا گیا ہے اور عطف پہلے کو ثابت کرتا متفق ہیں، کیوں کہ ایک کا دوسرے پرعطف کیا گیا ہے اور عطف پہلے کو ثابت کرتا ہے اور اس کی نظیر ایک طلاق اور ایک اور نصف طلاق ہے، اور ایک سواور ڈیڑھ سو ہے، برخلاف دی اور پندرہ کے، کیوں کہ ان کے درمیان حرف عطف نہیں ہے، لہذا یہ ایک ہزار اور دو ہزار کی نظیر ہے۔

#### اللغات:

﴿الف ﴾ ایک برار۔ ﴿مائة ﴾ سو،صد۔ ﴿يقور ﴾ ثابت كرتا ہے۔ ﴿ حمسون ﴾ بچاس۔ ﴿نظير ﴾ ثال۔

## گواہوں کے جزوی اختلاف کی صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہوں میں سے ایک نے ایک ہزارروپیدی گوہی دی اور دوسرے نے ایک ہزاراور پانچ سویعنی پندرہ سوی گواہی دی اور مدی بھی پندرہ سوکا دعویٰ کر رہا ہوتو اس صورت میں امام صاحب را الله اور حضرات صاحبین عبر آلا پراتفاق کرلیا ہے بہاں ایک ہزار روپید پر گواہی مقبول ہوگی ، کیوں کہ یہاں دونوں گواہوں نے لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے ایک ہزار پراتفاق کرلیا ہے پنانچہ معنا تو اس طرح اتفاق ہے کہ پندرہ سو کے شمن میں ایک ہزار موجود ہے کیوں کہ پہلے ایک ہزار ہی ثابت ہوگا پھر وہ پندرہ سو جنانچہ معنا تو اس طرح مناسبت ہے کہ الالف و المحمس مائة دونوں دو جملے ہیں اور ان میں سے دوسرے یعنی و المحمس مائة دونوں دو جملے ہیں اور ان میں سے دوسرے یعنی و المحمس مائة دونوں دو جملے ہیں اور ان میں سے دوسرے یعنی و المحمس مائة دونوں دو جملے ہیں اور ان میں سے دوسرے کی و المحمس مائة کا پہلے جملے یعنی الالف پرعطف کیا گیا ہے اور عطف اول یعنی معطوف علیہ کو ثابت کرتا ہے ، اس لیے پندرہ سوکی شہادت میں بھی پہلے کا پہلے جملے یعنی الالف یعنی ایک ہزار پردونوں کی شہادت میں بھی پہلے ایک ہزار کی شہادت دی ہے ، اس حوالے سے دونوں ایک ہزار کی شہادت یو مقبول ہوگی۔

صاحب کتاب نے اس مسلے کی دونظریں بیان فرمائی ہیں: (۱) بیوی نے دعویٰ کیا کہ جھے میر ہے فوہر نے ڈیڑھ طلاق دی ہے اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے ایک طلاق اور دوسرے نے ڈیڑھ طلاق کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں بھی چونکہ ایک طلاق پر دونوں متفق ہیں اس لیے وہی فابرت ہوگی اور اس پر شہادت معتبر ہوگی۔ (۲) دوسری نظیر یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی پر ڈیڑھ سوکا دعویٰ کیا اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے سوکی شہادت دی اور دوسرے نے ڈیڑھ سوکی شہادت دی تو ایک سو پر شہادت معتبر ہوگی ، کیوں کہ اس مقدار پر دونوں کا اتفاق ہے ، اس کے بر ظلاف اگر کسی نے پندرہ درہم کا دعویٰ کیا اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے عشر قدر اھم کی گواہی دی اور دوسرے نے حمسة عشر کی گواہی دی تو اس صورت میں کسی کی گواہی مقبول نہیں ہوگی ، کیوں کہ حمسة عشر کے درمیان حرف عطف یعنی واؤ نہیں ہے ، اس لیے حمسة عشر پورا ایک جملہ ہوگا اور یہ جملہ عشر قدر اھم والے سے الگ ہوگا اور دونوں گواہوں کی شہادت میں اختلاف ہوگیا اس لیے اس صورت میں شہادت معتبر نہیں ہوگی ، اس کی مثال ایک گواہ کے الف اور دونوں گواہوں کی شہادت میں اختلاف ہوگیا اس لیے اس صورت میں شہادت معتبر نہیں ہوگی ، اس کی مثال ایک گواہ کے الف اور دونوں گواہوں کی شہادت دیا ہے۔

وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ إِلَّا الْأَلْفُ فَشَهَادَةُ الَّذِي شَهِدَ الْأَلْفَ وَالْخَمْسَ مِائَةَ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّهُ كَذَّبَهُ

## ر آن الهداية جلدال على المسلم المسلم

الُمُدَّعِيُ فِي الْمَشْهُوْدِ بِهِ، وَكَذَا إِذَا سَكَتَ إِلَّا عَنْ دَعُوَى الْأَلْفِ، لِأَنَّ التَّكْذِيْبَ ظَاهِرٌ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوْفِيْقِ، وَلَا تَتُوفِيْقِ، وَكَذَا إِذَا سَكَتَ إِلَّا عَنْ دَعُوى الْأَلْفِ، لِأَنَّ التَّكْذِيْبَ اللَّهُ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوْفِيْقِ. وَلَكِيْنِي اِسْتَوْفَيْتُ خَمْسَ مِائَةٍ أَوْ أَبْرَأَتُهُ عَنْهَا قُبِلَتُ لِتَوْفِيْقِهُ.

توجیعات: اوراگر مدعی نے کہا کہ مدعی علیہ پرایک ہزار کے علاوہ میرا کچھ نہیں تھا تو وہ گواہ جس نے ایک ہزار اور پانچے سوکی گواہی دی ہے باطل ہے، کیوں کہ مشہود بہ کے متعلق مدعی نے اس کی تکذیب کردی ہے، اور ایسے ہی جب مدعی نے ایک ہزار کے دعوے کے علاوہ میں سکوت اختیار کرلیا ہو کیوں کہ تکذیب ظاہر ہے اس لیے موافقت پیدا کرنا ضروری ہے، اوراگر مدعی نے کہا کہ میرااصل حق پندرہ سوتھا، کین میں نے پانچ سووصول کرلیا یا پانچ سوسے مدعی علیہ کو ہری کردیا تو اس کے توفیق دینے کی وجہسے شہادت مقبول ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ الف ﴾ ایک ہزار۔ ﴿ کذّبه ﴾ اس کوجھلایا ہے۔ ﴿ توفیق ﴾ مطابقت پیدا کرنا۔ ﴿ استوفیت ﴾ میں نے وصول کرلیا ہے۔ ﴿ أبر اته ﴾ میں نے اس کومعاف کردیا ہے۔

#### گواہوں کے جزوی اختلاف کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کی خص کے دوگواہوں میں سے ایک گواہ نے ایک ہزار روپیہ کی شہادت دی اور دوسرے نے پندرہ سوکی پھر مدی نے کہا کہ میرا مدی علیہ پر ایک ہزار کے علاوہ پھے نہیں تھا تو اس صورت میں پندرہ سوکی شہادت دینے والے کی شہادت باطل ہوگی، کیوں کہ خود مدی نے مشہود بہاور مدی کے سلطے میں اس کی تکذیب کر کے اسے فاسقین کی فہرست میں ڈال دیا ہے اور فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہوتی، البندا اس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی، اسی طرح اگر مدی نے پندرہ سوکی شہادت کے بعد صرف ایک ہزار کا اقر ارکیا اور پانچ سوسے خاموثی اختیار کی تو اس صورت میں بھی پندرہ سوکی گواہی دینے والے کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ مدی کے اقر ار اور اس کے گواہ کی شہادت میں کوئی موافقت نہیں ہے، اس لیے عدم موافقت کی وجہ سے بیشہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں ہاں اگر خود مدی موافقت کردیے اور یوں کہد دے کہ مدی علیہ پر میر ااصل حق تو پندرہ سوہی تھا لیکن میں نے اس سے پانچ سو وصول کرلیا تھا یا پانچ سوسے اسے بری کردیا تھا تو اس صورت میں پندرہ سووالے کی شہادت بھی مقبول ہوگی اور دونوں کی گواہی سے مدی کرلیا تھا یا پانچ سوسے اسے بری کردیا تھا تو اس صورت میں پندرہ سووالے کی شہادت بھی مقبول ہوگی اور دونوں کی گواہی سے مدی کے لیے مدی علیہ پر ایک بزار کا فیصلہ کیا جائے گا۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ خَمْسَ مِائَةٍ قُبِلَتُ شَهَادَتُهُمَا بِالْأَلْفِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يُسْمَعُ قُولُهُ إِنَّهُ قَضَاهُ خَمْسَ مِائَةٍ ، فَلَا يَشْهَدَ مَعَهُ آخَرُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَيَّ عَلَيْهُ أَنَّهُ يُقْضَى بِخَمْسِ مِائَةٍ، لِأَنَّ شَاهِدَ الْقَضَاءِ مَضْمُونُ شَهَادَةِ أَنْ لَا دَيْنَ إِلَّا خَمْسَ مِائَةٍ، وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا.

تروجملے: فرماتے ہیں کہ اگر دونوں گواہوں نے ایک ہزار کی گواہی دی اور آن میں سے ایک نے کہا کہ مدعی علیہ نے مدعی کو پانچ سو اداء کردیا ہے تو ایک ہزار پر ان دونوں کی شہادت مقبول ہوگی ، کیوں کہ اس پر دونوں متفق ہیں اور ایک گواہ کا بیقول کہ مدعی علیہ نے

## ر آن الهداية جلدال ي المحالي المحالية جلدال على المحالية المحالية

مدعی کو پانچ سوادا کردیا ہے مقبول نہیں ہوگا کیوں کہ بیالی شخص کی گواہی ہے اللہ یہ کہ اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی گواہی دے، حضرت امام ابو یوسف ؓ سے مروی ہے کہ پانچ سوکا فیصلہ کیا جائے گا کیول کہ پانچ سودرہم اداء کرنے کی شہادت دینے والے گواہ کی گواہی اس بات کوشامل ہے کہ دین صرف پانچ سو ہے اور اس کا جواب وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿قضاه ﴾ اس كواداكرديا ب\_ ﴿مضمون ﴾ضمنا شامل بـ

## گواہوں کے جزوی اختلاف کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مدی کے ایک ہزار کا دعویٰ کرنے کی صورتوں میں اس کے دونوں گواہوں نے ایک ایک ہزار رو پید کی گواہی دی گران میں سے بانچ سورو پید دے دیا ہے تو اس صورت گواہی دی گر مدی علیہ نے مدی علیہ نے مدی کو ایک ہزار میں سے بانچ سورو پید دے دیا ہے تو اس صورت میں ایک ہزار پر دونوں کی شہادت مقبول ہوگی ، کیوں کہ اس مقدار پر دونوں کا اتفاق ہے اور جس گواہ نے مدی علیہ کے بانچ سوادا ، کرنے کی شہادت دی ہے اس کی بیشہادت معتبر نہیں ہوگی کیوں کہ اس سلسلے میں وہ تنہا ہے ، اور تنہا ایک شخص کی شہادت معتبر نہیں ہوتی ، اس لیے بانچ سواداء کرنے کی شہادت معتبر نہیں ہوگی ، ہاں اگر اس سلسلے میں اس کا کوئی متابع مل جائے اور وہ بھی پانچ سواداء کرنے کی شہادت مقبول ہوگی۔

وعن أبي يوسف وَحَمَّنَاعَايَة النع: فرماتے ہيں كه صورت مسئله ميں حضرت امام ابو يوسف ہے ايك روايت يمروى ہے كه جس گواہ نے پانچ سواداء كرنے كى شہادت دى ہے اس كى شہادت معتبر ہوگى اور قاضى مدعى عليه پر مدعى كے ليے صرف پانچ سوكا فيصله دے گا، كيوں كه جب دونوں گواہوں ميں سے ايك نے پانچ سواداء كرنے كى شہادت ديدى ہے تو اس كى بيشهادت اس بات كو صفعمن اور شامل ہے كه مدعى عليه پر صرف پانچ سورو بي قرض ہيں اور شاہد الف بھى اولا اسى پانچ سوكى گواہى دے رہا ہے، لہذا پانچ سواقل اور متعين ہوگا اور وہى مدى عليه پر واجب الاداء ہوگا۔

و جو ابد النج: صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ر النظار کی اس روایت کا جواب وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ پانچ سواداء کرنے کی شہادت دینے والا شاہدا پی شہادت میں اکیلا اور تنہا ہے،اس لیے اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔

قَالَ وَيَنْبَغِى لِلشَّاهِدِ إِذَا عَلِمَ بِلْلِكَ أَنُ لَا يَشْهَدَ بِأَلْفٍ حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهُ قَبْضَ خَمْسَ مِائَةٍ كَي لَا يَصِيْرً مُعِيْنًا عَلَى الظَّلْمِ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُل بِقَرْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَضَاهَا فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْقَرْضِ لِاتِّفَاقِهَا عَلَيْه، وَتَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِالْقَضَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَذَكرَ لَطَحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا تُفْبَلُ وَهُوَ قُولُ زُفَرَ رَحَيَٰ الْقَلْمُ الْمَدَّعِي أَكُذَب شَاهِدَ الْقَضَاءِ، قُلْنَا هذا الْكَافِر وَهُو الْقَرْضُ وَمِثْلُهُ لَا يَمْتَنعُ الْقُبُولَ.

ترجمل: فرماتے بین کداگر گواہ کو بیمعلوم ہوجائے کدمدی علیہ نے پانچ سواداء کردیا ہے تو اس کے لیے ایک ہزار کی شہادت دینا

## ر ان البداية جلدا على المسلم ا

مناسب نہیں ہے یہاں تک کہ مدی اس بات کا اقر ارکر لے کہ اس نے پانچ سوپر قبضہ کیا ہے تا کہ گواہ ظلم پر اعانت کرنے والا نہ بن ، جامع صغیر میں فرمایا کہ دوآ دمیوں نے ایک شخص پر ایک ہزار درہم قرض کی شہادت دی پھران میں سے ایک نے بیشہادت دی کہ مدی علیہ نے دین اداء کر دیا ہے تو قرض پر شہادت جائز ہے کیوں کہ دونوں گواہ قرض پر متفق ہیں اور اداء کرنے کی شہادت میں ایک شخص منفر دہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور امام طحادی نے ہمارے اصحاب سے روایت کی ہے کہ یہ شہادت مقبول نہیں ہوگی اور امام زفر رہے تھیاد کا یہی قول ہے ، کیوں کہ مدی نے ادائیگی کے گواہ کو جھوٹا قر اردیا ہے ، ہم کہتے ہیں کہ یہ شہود بداول کے علاوہ کی تکذیب ہو اور مشہود بداول قرض ہے اور اس طرح کی تکذیب تھول نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ ينبغى ﴾ مناسب ہے۔ ﴿ يقر ﴾ اقرار كر لے۔ ﴿ لايصير ﴾ نه ہوجائے۔ ﴿ معين ﴾ مددگار۔ ﴿ إكذاب ﴾ جسلانا۔ گواہوں كے جزوى اختلاف كى صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک خص نے دو مرے پر ایک ہزار روپید کا دعویٰ کیا اور اس پر اس نے دوگواہ پیش کیے، لیکن ان دونوں میں سے ایک گواہ کو یہ علم ہے کہ مدی علیہ نے مدی کو پانچ سواداء کردیا ہے تو جس گواہ کو یہ معلوم ہے کہ مدی علیہ نے مدی کو پانچ سواداء کردیا ہے تو جس گواہ کو یہ علوم ہے کہ مدی علیہ نے مدی علیہ پر غرار روپے باتی ہیں درست نہیں ہے، کیوں کہ اگروہ ایک ہزار پر گواہی دے گاتی درست نہیں کہ کہ اس کی الف والی ہزار پر گواہی دے گاتو مدی کے تو میں مدی علیہ کے خلاف ظلم وزیادتی پر معاون اور مددگار سمجھا جائے گااس لیے کہ اس کی الف والی شہادت سے مدی علیہ پر ایک ہزار روپے واجب الاداء ہوں گے اور جو پانچ سواس نے پہلے مدی کو دیا ہے وہ ووب جا کیں گا اللہ والتقویٰ ولا تعاونو ا علی الاہم و العدو ان۔ ووب جا کیں گاور خلام سے بچنا ضروری ہے، قرآن میں ہے تعاونو ا علی البر والتقویٰ و لا تعاونو ا علی الاہم و العدو ان۔ البتہ اگر خود مدی اس بات کا اقرار کر لے کہ مدی علیہ نے بھے پانچ سواداء کردیا ہے تو اس صورت میں دونوں گواہوں میں البتہ اگر خود مدی اس بات کا اقرار کر لے کہ مدی علیہ نے بھے پانچ سواداء کردیا ہے تو اس صورت میں دونوں گواہوں کی شہادت علی اللہ نے کہ اجود قاضی مدی علیہ پر صرف پانچ سورو ہے بی کا اور ادا گیگی حمس مانہ سے باخبر گواہ ایک ہزار کی گوائی دینے سے ظلم پر تعاون کرنے والا شیس ہوگا، صاحب قدوری نے حتی گا اور ادا گیگی حمس مانہ سے باخبر گواہ ایک ہزار کی گوائی دینے سے ظلم پر تعاون کرنے والاشیں ہوگا، صاحب قدوری نے حتی گا اور ادا گیگی حمس مانہ سے باخبر گواہ ایک ہزار کی گوائی دینے سے ظلم پر تعاون کرنے والاشیس ہوگا، صاحب قدوری نے حتی گا اور ادا گیگی حمس مانہ سے باخبر گواہ ایک ہزار کی گوائی دینے سے ظلم پر تعاون کرنے والاشیس ہوگا، صاحب قدوری نے حتی گا اور ادا گیگی حمس مانہ سے باخبر گواہ ایک ہزار کی گوائی دینے سے ظلم پر تعاون کرنے والاشیس ہوگا، صاحب قدوری کے حتی

وقال فی الجامع الغ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں یہ مسئلہ اس طرح ندکور ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف یہ گواہی دی کہ اس پر فلال شخص کا ایک ہزار قرض ہے پھران میں سے ایک نے یہ شہادت دی کہ مدی علیہ نے قرض خواہ کو ایک ہزار دین کی مہزاد ہے اور متفقہ طور پر ایک ہزار دین کی ایک ہزار دین کی شہادت جائز ہے، کیوں کہ دونوں گواہوں نے اس پر اتفاق کرلیا ہے اور متفقہ طور پر ایک ہزار دین کی شہادت میں منفر د ہے شہادت دی ہے اور ان میں سے ادائیگی دین کی شہادت میں منفر د ہے اور منفر د کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ، اس لیے ادائیگی دین والی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، البتہ وجوب دین کی شہادت مقبول ہوگی۔

## ر جن البداية جلدا عن المحالة المحالة المحارة ا

و ذکو الطحاوی النج: فرماتے ہیں کہ امام طحاویؒ نے بعض علائے احناف سے بیروایت نقل کی ہے کہ جامع صغیر والے مسئلے میں وجوب دین کے متعلق شہادت مقبول نہیں ہوگی اور ان دونوں کی شہادت سے مدعی علیہ پر ایک ہزار کا دین ثابت نہیں ہوگا، یہی امام زفر والشّطهٔ کا بھی قول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مدعی کے دعوے کے مطابق مدیون پر ایک ہزار روپے باتی ہیں حالانکہ اس کے ایک گواہ نے وین اواء کرنے کی شہادت دی ہے اس لیے شخص مدعی کی نگاہ میں جھوٹا ہوگا اور جھوٹا شخص فاسق ہے اور فاسق کی گواہ می مقبول نہیں ہوتی اس لیے ایک ہزار دین کے متعلق ایک گواہ کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اور صرف ایک گواہ کی شہادت رہ جائے گیا اور چونکہ وہ تنہا ہے اس لیے اس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی اور حرف ایک گواہ کی شہادت رہ جائے گیا اور چونکہ وہ تنہا ہے اس لیے اس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی اور مدعی علیہ پر دین ثابت نہیں ہوگا۔

قلنا النع: صاحب ہدایہ حضرت امام طحادیؒ کی روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں دومشہود بہ ہیں (۱) قرض جوایک ہزار کا ہے (۲) اس ایک ہزار کی ادائیگی جس کی ایک گواہ نے شہادت دی ہے اور مدعی نے ان دونوں میں سے دوسرے مشہود بہ یعنی ادائیگی دین والی شہادت کے متعلق گواہ کو جھٹلایا ہے نہ کہ پہلے مشہود بہ یعنی قرض کے متعلق اس کی تکذیب کی ہے اور چونکہ مدی علیہ پر وجوب دین کی شہادت میں دونوں گواہ متفق ہیں ،اس لیے وہ شہادت مقبول ہوگی اور مدعی علیہ پر ایک ہزار دین واجب ہوگا اور قرض میں مدعی کی طرف سے ایک گواہ کی تکذیب اس شہادت سے مانع نہیں ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا يَوْمَ النَّحُو بِمَكَّةَ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحُو بِالْكُوْفَةِ وَاجْتَمَعُوْا عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَقْبَلِ الشَّهَادَتَيْنِ، لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا كَاذِبَةٌ بِيَقِيْنِ وَلَيْسَتُ إِحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الْأَخُولَى، فَإِنْ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَقْبَلِ الشَّهَادَتَيْنِ، لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا كَاذِبَةٌ بِيقِيْنِ وَلَيْسَتُ إِحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الْأَخُولَى، فَإِنْ الْمُولَى قَدْ تَرَجَّحْتُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا فَلَا سَبَقَتُ إِحْدَاهُمَا وَقُضِى بِهَا ثُمَّ حَضَرَتِ الْأَخُولَى لَمْ تُقْبَلُ، لِأَنَّ الْأُولَى قَدْ تَرَجَّحْتُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا فَلَا تَنْتَقِضُ بِالثَّانِيَةِ.

تروج کہا: فرماتے ہیں کہ اگر دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ فلاں نے یوم نحر میں مکہ میں زید کوتل کیا ہے اور دوسرے دوگواہوں نے بیگواہی دی کہ اس نے کوفہ میں زید کوتل کیا ہے اور سب لوگ حاکم کے پاس جمع ہوئے تو حاکم دونوں شہادتوں کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان میں سے نقینی طور پر ایک گواہی جموثی ہے اور ان میں سے کوئی دوسری سے اولیٰ نہیں ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی شہادت (والوں) نے سبقت کی اور قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ کردیا پھر دوسری گواہی (والے) آئے تو دوسری قبول نہیں کی جائے گی، کیوں کہ پہلی گواہی کے ساتھ حکم قضاء متصل ہونے کی وجہ سے وہ رائح ہوگئی ہے اس لیے دوسری شہادت سے وہ گواہی نہیں فوٹے گی۔

#### اللغاث:

﴿ يوم النحر ﴾ دى ذى الحجركا دِن \_ ﴿ كاذبة ﴾ جمولى \_ ﴿ سبقت ﴾ پبلے چلا گيا \_ ﴿ قضى ﴾ فيصله كرديا گيا ـ ﴿ لاتنتقض ﴾ نبيل تو \_ على الله على ال

## 

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہوں کے ماہین مشہود بہ کے مکان یا زمان میں اختلاف ہوجائے تو یہ اختلاف قبولیت شہادت دی کہ نعمان نے سلیم کو مکہ میں یوم نحر میں قتل کیا ہے اور پھراس پر قاضی کے لیے مانع ہے اس کی مثال ہیہ ہے کہ دو گواہوں نے شہادت دی کہ نعمان نے سلیم کو یوم نحر میں کوفہ میں قتل کیا ہے اور دونوں فریق اپنی اپنی شہادت کے فیصلہ کرنے ہے اور دونوں گواہیوں کو مستر دکردے گا، اپنی شہادت لے کر قاضی کے پاس جمع ہوئے تو قاضی کی بھی شہادت پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اور دونوں گواہیوں کو مستر دکردے گا، کیوں کہ ان میں سے بیٹی طور پر ایک شہادت جموٹی ہے، اس لیے کہ دو مکانوں میں ایک ہی دن ایک ہی خض کا قتل ناممکن ہے اور چونکہ یہاں کوئی مرخ بھی نہیں ہے اس لیے کوئی ایک شہادت دوسری سے اولی اور رائح بھی نہیں ہوگی اور دونوں شہادتیں مستر دکر دی جا نیں گی، ہاں اگر کسی ایک فرین کی شہادت دی اور قاضی نے اس پر فیصلہ بھی کردیا پھر دوسرے فریق کی شہادت دی اور قاضی نے اس پر فیصلہ بھی کردیا پھر دوسرے فریق کی شہادت دی اور قاضی نے اس پر فیصلہ بھی کردیا پھر دوسرے فریق کی شہادت دی دی تو اب دوسرے فریق کی شہادت سے مطابق قاضی نے جو فیصلہ دیا ہے وہ برقر ارز ہے گا، کیوں کہ پہلی شہادت کے ساتھ تھم قضاء متصل ہونے کی وجہ سے وہ رائح ہوگئی ہے، لہذا اب دوسری شہادت سے اسے مستر دنہیں کیاجائے گا۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ بَقَرَةً وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا قُطِعَ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بَقَرَةً وَالْآخَرُ ثَوْرًا لَمْ يَعْطَعْ، وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَيْنِقَةَ وَمِنْ الْقَالِيةِ ، وَقَالَا لَا يُفْطَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا، وَقِيْلَ الْإِخْتِلَافُ فِي لَوْنَيْنِ يَتَشَابَهَانِ كَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ لَافِي السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَقِيْلَ هُوَ فِي جَمِيْعِ الْأَلُوانِ، لَهُمَا أَنَّ السَّرَقَةَ فِي يَتَشَابَهَانِ كَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ لَافِي السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَقِيْلَ هُو فِي جَمِيْعِ الْأَلُوانِ، لَهُمَا أَنَّ السَّرَقَة فِي السَّوْدَاءِ عَيْدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ فِعْلِ نِصَابُ الشَّهَادَةِ، وَصَارَ كَالْغَصَبِ، بَلُ أَوْلَى، لِأَنَّ الْمَوْدَاءِ عَيْدُهُ وَاللَّونَانِ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا النَّوْمُونُ وَاللَّوْنَانِ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا يُبْصِرُهُ وَالْبَيَاضُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ وَهَذَا يَتُصَرِّهُ وَالْمُؤْفَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي وَاحِدٍ فَيَكُونُ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا يُبْصِرُهُ وَالْبَيَاضُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ وَهَذَا يَتُعَمِّعَانِ فِي وَاحِدٍ فَيَكُونُ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا يُبْصِرُهُ وَالْبَيْفُونَ لَا يَخْتَمِعَانِ فِي وَاحِدٍ فَيَكُونُ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا يُبْصِرُهُ وَالْبَيْوَلَ مُنْ الْمَوْنُ فَى اللَّيَانُ فَى اللَّيْنِ فَيْ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي وَاحِدٍ فَيْكُونُ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ مِنْهُ، وَالذَّكُورَةُ وَالْأَنُونُةُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي يُشَاهِدُهُ، بِخِلَافِ الْفُونُونُ عَلَى فَلَا يَشْتَهُ فَلَا يَشْتَهُ وَلَا الْوَقُونُ فَى عَلَى فَلَا الْوَقُونَ الْوَالْوَالْوَالُونُ السَّوادِ مِنْ السَّوادِ عَلَى فَوْلَا مِنْ اللَّوالُولُولُ الْمُؤْولِ عَلَى فَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَوْلُولُ وَلَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ اللْهُ وَلَاكُوالِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ اللْهَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْل

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کی شخص کے خلاف پہ شہادت دی کہ اس نے گائے چوری کی ہے، لیکن اسکے رنگ میں دونوں نے اختلاف کرلیا تو چور کا ہاتھ کا کا جائے گا ، اور اگر ایک گواہ نے گائے کہا اور دوسرے نے بیل تو نہیں کا ٹا جائے گا ، اور اگر ایک گواہ نے گائے کہا اور دوسرے نے بیل تو نہیں کا ٹا جائے گا ، اور کہا گیا کہ ان دو حضرت امام ابوحنیفہ کے پہال ہے، حضرات صاحبین عِیالِ افرائ میں کہ دونوں صورتوں میں نہیں کا ٹا جائے گا ، اور کہا گیا کہ ان دو رگوں میں بیافت اور سفید اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمام الوان میں ان حضرات کا اختلاف ہے۔

## ر ان البداية جلدال بي المالية المالية علدال بي المالية على المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية المالية

حضرات صاحبین مِیسَنیْ کی دلیل میہ ہے کہ سیاہ گائے کی چوری سفید گائے کی چوری سے الگ ہے، لہذا ہرفعل پرنصابِ شہادت تامنہیں ہوا اور بیغصب کی طرح ہوگیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوگیا کیوں کہ حد لگانے کا معاملہ زیادہ اہم ہاور بید ذکر اورمؤنث کے اختلاف کی طرح ہوگیا۔

حضرت امام اعظم مطلطینا کی دلیل میہ ہے کہ توفیق ممکن ہے، کیوں کہ راتوں میں اس طرح کی گواہی کاتخل دور سے ہوتا ہے اور دوسری دورنگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں یا ایک رنگ میں جمع ہوجاتے ہیں لہذا ایک طرف سیاہی ہوگی اور اسے دیکھے گا اور دوسری طرف سفیدی ہوگی اور یہ اسے ہوتا ہے اور مذکر اور مونث ہونا ایک میں جمع نہیں ہو تکتے ، نیز اس پر واقف ہونا قریب سے ہوتا ہے اس لیے کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿سرق ﴾ چورى كى ہے۔ ﴿بقرة ﴾ كائے۔ ﴿لون ﴾ رنگت۔ ﴿ثور ﴾ يل۔ ﴿سواد ﴾ سياس۔ ﴿حمرة ﴾ سرخی۔ ﴿بياض ﴾ سفيدى۔ ﴿ذكورة ﴾ مذكر ہونا۔ ﴿أنو ثة ﴾ مؤنث ہونا۔ ﴿ليالي ﴾ راتيں۔ ﴿بعيد ﴾ دور سے۔

#### مال مسروقه كى تفصيلات مين اختلاف:

اس عبارت میں مشہود بہ کی کیفیت میں اختلاف کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دولوگوں نے بیشہادت دی کہ فلاں نے گائے چوری کی ہے، لیکن ایک نے کہا کہ اس نے سرخ گائے چوری کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس نے سیاہ رنگ کی گائے چوری کی ہے تو اس صورت میں امام اعظم برالیٹیلڈ کے یہاں بیشہادت مقبول ہوگی اور چورکا ہاتھ کا ٹاجائے گا، لیکن حفزات صاحبین بھوری کی ہے تو اس صورت میں اختلاف کیا مثلاً ایک نے کہا کہ چور نے گائے بھوری کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس طرح اگر گواہوں نے ندکر اور مؤنث ہونے میں اختلاف کیا مثلاً ایک نے کہا کہ چور نے گائے چوری کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس نے بیل چرایا ہوتو اس صورت میں امام صاحب برالیٹیلڈ اور صاحبین بھوریا گائے کی کے یہاں شہادت مقبول نہیں ہوگی اور چور کا ہاتھ جمع کر کے بیان کر دیا ہے، شہادت مقبول نہیں ہوگی اور چور کا ہاتھ جمع کر کے بیان کر دیا ہے۔ لیکن راقم الحروف نے آپ کی سہولت کے لیے انہیں الگ الگ کر دیا ہے۔

و قیل الاختلاف النج: حضرات صاحبین بختیات اورامام اعظم طانتها کایداختلاف ایسے رنگوں کے متعلق ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے مثابہ ہوں جیسے سرخ اور سیاہ رنگ میں اختلاف ہوا ہولیتی ایک گواہ سرخ رنگ کی شہادت دے اور دوسرا سیاہ رنگ کی شہادت دے اور دوسرا سیاہ رنگ کی شہادت دے تو امام اعظم طانتھا ہے یہاں میشہادت مقبول ہوگی ، لیکن حضرات صاحبین مجیسیا کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔

وقیل النے: فراتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ امام اعظم ولیٹھیڈ اور حضرات صاحبین بھیلیٹھ کا یہ اختلاف تمام الوان میں ہے بعنی اگر گواہوں نے رنگ میں اختلاف کیا ہوتو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں ان کی شہادت معتبر ہوگی، خواہ وہ رنگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں یا نہ ہوں اور حضرات صاحبین بھیلیٹھا کے یہاں رنگ میں اختلاف سے مطلقاً شہادت مقبول نہیں ہوگی خواہ وہ رنگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں یا نہ ہوں۔

## ر ان البداية جلدال على المسلام و ١٩٠ على المام شهادت كمان يل على

لھما النے: حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ سیاہ گائے کی چوری سفیدگائے کی چوری سے الگ ہے اور چونکہ ہرا کی گواہ نے الگ الگ رنگ کی گائے چوری کرنے کی شہادت دی ہے، اس لیے ہر سرقہ پرصرف ایک ایک شہادت پائی گئی اور نصاب شہادت دو ہے نہ کہ ایک اس کی مثال غصب دو ہے نہ کہ ایک اس لیے نصاب شہادت مقبول نہیں ہوگی، اس کی مثال غصب ہے چنا نچہ اگر دو گواہوں میں سے ایک نے سفید رنگ کی گائے غصب کرنے کی شہادت دی اور دوسرے نے سیاہ رنگ کی گائے غصب کرنے کی شہادت دی اور دوسرے نے سیاہ رنگ کی گائے غصب کرنے کی شہادت دی تو ان شہادت و سی تو ان شہادت سے خصب غصب کرنے کی شہادت دی تو ان شہادت سے خصب خصب علیہ سیاہ ہوگا اس طرح نہ کورہ شہادت سے سرقہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ سرقہ تو بدرجہ اولی ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ ثبوت سرقہ کا بار محدوم ہے، صورت میں حد کی نوبت آئے گی اور حد کے لیے دو دو چار کی طرح واضح طور پر نصاب شہادت ضروری ہے اور وہ یہاں معدوم ہے، اس لیے اس شہادت سے سرقہ کا ثبوت نہیں ہوگا ، اور جس طرح اگر ایک گواہ نے گائے چوری کرنے شہادت دئی اور دوسرے نے سیل کی شہادت دی تو نراور مادہ میں اختلاف کی وجہ ہے اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اس طرح رنگ میں اختلاف کی وجہ ہے تھی شہادت مقبول نہیں ہوگی اس طرح رنگ میں اختلاف کی وجہ ہے تھی شہادت مقبول نہیں ہوگی اس طرح رنگ میں اختلاف کی وجہ ہے تھی شہادت مقبول نہیں ہوگی اس طرح رنگ میں اختلاف کی وجہ ہے تھی

وللہ النج: حضرت امام اعظم مراتینید کی دلیل ہے ہے کہ رنگ اور لون کا اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو مانع شہادت ہو بلکہ اس میں تو فیق اور تطبیق دینا ممکن ہے، اس لیے کہ چوریاں عمومارات میں ہوتی ہیں اور گواہی دینے والا دور ہے اسے دیکھتا ہے اور دور ہے ہی شہادت کا مخل کرتا ہے اس لیے دور ہے دیکھتے کی وجہ سے کی کو جانور سیاہ نظر آتا ہے اور کوئی شخص دا کیں طرف سے دیکھتا ہے تو دورنگ کا ہوتا ہے اور جو با کیں طرف سے دیکھتا ہے اسے مرخی یا سفیدی نظر آتی ہے اور جو جو با کیں طرف سے دیکھتا ہے اسے مرخی یا سفیدی نظر آتی ہے اور جرخص اپنی دید کے مطابق شہادت دیتا ہے، اس لیے رنگ میں عموماً اختلاف ہوجاتا ہے اب اگر اس اختلاف کو مانع شہادت قرار دیں گے تو حرج لازم آئے گا اور شریعت نے حرج کو دور کر دیا ہے، لہذا ہم نے بھی اس اختلاف کو نظر انداز کر دیا ہے اور اسے قبولیت شہادت سے مانع نہیں مجھا، اس کے برخلاف غصب کا معاملہ ہے تو چونکہ غصب عموماً دن میں ہوتا ہے اور دیکھنے والا قریب سے اسے دیکھتا ہے اس لیے اس میں میں دیکھتا ہے اس لیے اس میں بھی اشتباہ نہیں ہوگا، اس طرح ز دیکھنے والا قریب سے اسے دیکھتا ہے اس لیے اس میں رنگ کا اختلاف بہت کم ہوتا ہے، لہذا ہے اختلاف مانع شہادت ہوگا، اس طرح ز اور مادہ ہونا ناممکن ہے اس لیے اس میں بھی اشتباہ نہیں ہوگا، اس لیے بات میں بھی اشتباہ نہیں ہوگا، اس لیے بیا ختلاف بھی مانع شبادت ہوگا اور ان دونوں مسکوں پر مسکلہ لون کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ شَهِدَ لِرَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرَاى عَبُدًا مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاى بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ لِلَانَ الْمَقْصُودَ الْبَاتُ السَّبَ وَهُوَ الْعَقْدُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ بِهِ وَلَمْ يُتِمَّ الْعَلَدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَلَأَنَّ الْمُدَّعِي هُوَ الْبَائِعُ، وَلَا فَرْقَ الْعَدَدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَلَأَنَّ الْمُدَّعِي هُوَ الْبَائِعُ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي أَقَلَ الْمَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُمَا لِمَا بَيَّنَا.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے لیے گوائ دی کہ اس نے ایک بزار کے عوض فلاں سے ایک غلام خریدا ہے اور

## ر من البدايه جلدال ي من المحالة المحارية الكامثهادت كيان يس

دوسرے نے گوائی دی کہ اس نے پندرہ سومیں خریدا ہے تو شہادت باطل ہے، اس لیے کہ مقصود سبب کا اثبات ہے اور وہ عقد ہے اور اختلاف بُمن سے سبب مختلف ہوجا تا ہے، لبندامشہود بہ مختلف ہوگیا اور ہر عقد پرعدد تا منہیں ہوا اور اس لیے کہ مدی نے اپنے دوگواہوں میں سے ایک کی تکذیب کردی ہے اور ایسے ہی اگر مدی ہی بائع ہوا ور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مدی دو مالوں میں سے کم کا دعویٰ کرے یازیادہ کا اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ ثمن ﴾ ريث، قيمت ﴿ يكدّب ﴾ جمثلاتا ٢ - ﴿ بائع ﴾ فروخت كننده \_

#### مبيع كى قيمت مين اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک محف نے دعویٰ کیا کہ فلال نے اپنا غلام میرے ہاتھ ایک ہزار میں فروخت کیا ہے یا یہ دعویٰ کیا کہ ذیڑھ ہزار میں فروخت کیا ہے، ایک فلال یعنی بائع نے اس کا انکار کردیا پھر مشتری نے اپنے دعویٰ پر دوگواہ پیش کیے، ان میں سے ایک گواہ نے ایک ہزار پرخرید نے کی شہادت دی تو شہادت باطل ہے، کیوں کہ شہادت سے عقد بچ کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے اور ثمن کے بدلنے سے عقد بدل جاتا ہے اور جب عقد بدل جائے گا تو مشہود بہ بھی بدل جائے گا، الہذا یہاں دونوں گواہوں کی گواہی متفق نہ ہوئی اور نصاب شہادت کی جو شرط ہے یعنی دوگواہ ہونا وہ شرطنہیں یائی گئی اس لیے نہ تو شہادت مقبول ہوگی اور نہ بی عقد کمل ہوگا۔

اسلسلے کہ دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر مدعی ایک ہزار میں خرید نے کا مدعی ہوتو پندرہ سوی شہادت دینے والا ، اور اگر مدعی پندرہ سومیں خرید نے کا مدعی ہوتو پندرہ سوکی شہادت دینے والا ، اور اگر مدعی کے دعوے سے ایک سومیں خرید نے کی شہادت دینے والا کا ذب اور جھوٹا ہوگا اور خود مدعی کے دعوے سے ایک گواہ کی تکذیب ہوگی اس لیے اس کی شہادت تو مقبول ہونے سے رہی ، اور جس کی شہادت مدعی کے دعوے کے مطابق ہے اس کی بھی شہادت مقبول نہیں ہوتی ۔ شہادت مقبول نہیں ہوتی ۔

و کذلك إذا کان المدعي هو البانع النج: فرماتے بين که اگر صورت مسئله فدکوره بالاصورت کے برخلاف ہواور مشتری کی جگه بائع ہزار يا ڈيرٹھ ہزار ميں اپنا غلام فروخت کرنے کا مدعی ہواور مشتری اس کا مشکر ہو پھر بائع جن گواہوں کو پیش کرے ان ميں ہے ايک گواہ ایک ہزار پرفروخت کرنے کی شہادت ديتو اس صورت ميں ہے ایک گواہ ایک ہزار پرفروخت کرنے کی شہادت ديتو اس صورت ميں بھی کہی کی شہادت مقبول نہيں ہوگی ، اس کی بھی وہی دليس بيں جو ماقبل والے مسئلے سے تحت تفصيل سے ساتھ بيان کی گئی بيں ، نيز خواہ مدعی بائع ہو يا مشتری اور خواہ وہ اقل يعنی ایک ہزار کا دعویٰ کرے يا اکثر يعنی پندرہ سو کا دعویٰ کرے بہر صورت تھم وہی ہوگا جو ہم نے بيان کيا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعَقْدُ إِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْعَبْدُ فَظَاهِرٌ وَكَذَا إِذَا كَانَ هُوَ الْمَوْلِي، لِأَنَّ الْمُدَّعِي الْعَبْدُ فَظَاهِرٌ وَكَذَا الْكَنَا الْمَائِكُ عَنْ مَالٍ، وَالصَّلُحُ عَنْ دَمِ الْعِنْقَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ الْبُاتَ السَّبَبِ، وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ، وَالصَّلُحُ عَنْ دَمِ

## ر آن البدایہ جلد ال کے محالا موجود ۹۵ کی کی کا ادکام شہادت کے بیان میں کے

الْعَبْدِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِيْ هُوَ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْقَاتِلُ، لِآنَّ الْمَقْصُودَ اِثْبَاتُ الْعَقْدِ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ اِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّوِي الْمَقْوِي وَالْعِتْقُ وَالْعَلِقُ بِاعْتِرَافِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَبَقِي الدَّعْولِي فِي الدَّيْنِ، وَفِي الرَّهْنِ إِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الرَّاهِنُ لَا يُقْبَلُ، وَفِي السَّلَهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّال

تروج میں اور ایسے ہی کتابت بھی ہے کیوں کہ عقد ہی مقصود ہے، اگر مدی غلام ہوتو ظاہر ہے اور ایسے ہی جب مدی مولی ہو، کیوں کہ بدل کتابت اداء کرنے سے پہلے آزادی ثابت نہیں ہوگی، لہذا مقصود سبب کو ثابت کرنا ہوگا، اور خلع اعتاق علی مال اور صلح عن دم العبد کا بھی یہی تھم ہے جب مدی عورت ہو یا غلام ہو یا قاتل ہو، کیوں کہ اثباتِ عقد مقصود ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور اگر دعویٰ دوسری طرف سے ہوتو ہماری بیان کردہ صورتوں میں وہ دعویٰ قرض کے درج میں ہوگا، کیوں کہ صاحب حق کے اعتراف سے عفو، عق اور طلاق کا ثبوت ہوجائے گا اور صرف قرض کا دعویٰ باتی رہے گا اور رہن کی صورت میں اگر رائبن مدی ہوتو شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ مرہون میں رائبن کا حق نہیں ہوتا اس لیے شہادت دعوے سے عاری ہوجائے گی اور اگر مرتبن مدی ہوتو وہ دعویٰ قرض کے درج میں ہوگا ، اور اجارہ کی صورت میں اگر رائبن مدی ہوتو وہ دعویٰ قرض کے درج میں ہوگا ، اور اجارہ کی صورت میں اگر بیا ختال ف اول مدت میں ہوتو وہ بھے کی نظیر ہے اور اگر مرتبن مدی ہوتو وہ دیویٰ جداختلاف ہو اور اجارہ پر دینے والا ہی مدی ہوتو وہ دین کا دعویٰ ہے۔

## اللغاث:

-﴿عبد﴾ غلام \_ ﴿إعتاق ﴾ آزادكرنا \_ ﴿دم ﴾خون قبل \_ ﴿مراة ﴾عورت \_ ﴿عفو ﴾معاف كرنا \_ ﴿مضى ﴾ گزرجانا \_

## گواہوں کے اختلاف کی چندصورتیں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں گواہوں کے اختلاف سے عدم قبولیتِ شہادت کا جوتھم بیان کیا گیا ہے وہ صرف بچ وشراء کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بہت سے مسائل میں وہ تھم جاری اور ساری ہوگا چنا نچہ یہاں اس طرح کے چھے سات مسائل بیان کیے گئے ہیں:

(۱) آن میں سے پہلا عقد کتابت ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر کسی مخف کے غلام نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے مولیٰ نے ایک ہزار یا پندرہ سو کے عوض اس سے عقد کتابت کیا ہے اور مولیٰ نے اس عقد کا انکار کر دیا پھر غلام نے اپنے دعوے پر دوگواہ پیش کیے ان میں سے ایک ہزار پر عقد کتابت کی شہادت دی اور دوسرے نے پندرہ سو پر تو بیچ کی طرح یہاں بھی یہ شہادت مقبول نہیں ہوگی کیوں کہ عقد کا اثبات ہی مقصود ہے اور بیچ کی طرح عقد کتابت بھی بدلِ کتابت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، البذا جب مدی کے گواہوں نے الگ الگ بدل پر عقد کتابت کی شہادت دی تو یہ دوعقد ہوگئے اور چونکہ ان میں سے کسی بھی عقد پر شہادت کمل نہیں ہے، گواہوں نے الگ الگ بدل پر عقد کتابت کی شہادت دی تو یہ دوعقد ہوگئے اور چونکہ ان میں سے کسی بھی عقد پر شہادت کمل نہیں ہے،

اس لیے کوئی بھی عقد کھمل نہیں ہوگا اور پھر گواہوں میں ہے جس کی گواہی مدعی کے دعوے کے مطابق نہیں ہوگی وہ جھوٹا فاسق اور مردود الشہادة ہوگا اور دوسرا گواہ اکیلا رہ جائے گا اس لیے اس کی بھی گواہی مقبول نہیں ہوگی ،اور یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جس وقت مولی عقدِ کتابت کا مدعی ہواور اس کا غلام منکر ہواور مولی کے گواہ الگ الگ بدل کتابت پر انعقادِ عقد کی شہادت دیں ، کیوں کہ مولی کا مقصود بھی عقدِ کتابت کا اثبات ہے ،لیکن اس کے لیے بدل کتابت کا ثبوت ضروری ہے ،اس لیے در حقیقت عقدِ کتابت کا اثبات ہی مقصود ہوگا ،لیکن بدل کتابت میں گواہوں کے اختلاف سے عقدِ کتابت کا ثبوت نہیں ہو پائے گا ، اس لیے اس صورت میں بھی شمادت مقبول نہیں ہوگی۔

(۳) تمیرا مئدخلع کا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے ایک ہزار یا پندرہ سو کے عوض اس سے خلع کیا ہے، لیکن شوہراس کا منکر ہے اس پرعورت نے گواہ پیش کیے اور اس کے دوگواہوں میں سے ایک نے ایک ہزار پرخلع کی شہادت دی اور دوسرے نے پندرہ سو پر توبیشہادت بھی باطل ہوگی ، کیوں کہ عورت کا مقصود خلع کا اثبات ہے لیکن بدل خلع کی مقدار میں گواہوں کے اختلاف سے عقد خلع مختلف ہوگیا اور دوعقد ہوگئے اور کسی مقد پرنصاب شہادت تا منہیں ہے، اس لیے نہ تو خلع خابت ہوگا اور نہ ہی شہادت مقبول ہوگی۔

(٣) چوتھا مسئداعتاق علی مال کا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ اس کے مولیٰ نے اتنا مال لے کر اسے آزاد کردیا ہے لیکن مولیٰ اس کا مشکر ہے پھر اس کے غلام نے دوگواہ پیش کیے ان میں سے ایک نے ایک ہزار پراعتاق کی شہادت دی اور دوسرے نے پندرہ سو پر تو اس صورت میں بھی ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ مالی اعتاق کے مختلف ہونے کی وجہ سے خوداعتاق مختلف ہوگیا ہے اور غلام کا جومقصد تھاوہ حاصل نہیں ہوسکا، اس لیے نہ تو اعتاق ثابت ہوگا اور نہ ہی شہادت مقبول ہوگ ۔

(۵) یا نچواں مسئلہ صلح عن دم العمد کا ہے جس کی تفصیل کید ہے کہ قاتل نے صلح عن دم العمد کا دعویٰ کیالیکن مقتول کے اولیاء

نے اس کا اٹکارکردیا پھر قاتل نے اپ دوے پر دوگواہ پیش کیے جن بیل سے ایک نے ایک ہزار کے عوض صلح کی شہادت دی اور دوسرے نے پندرہ سو کے عوض صلح کی شہادت دی تو اس صورت میں بھی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ صلح کے عوض میں گواہوں کے اختاا ف سے عقدِ صلح بھی مختلف ہوگیا ہے اور قاتل کا مقصد ثابت نہیں ہوسکا اس لیے نہ تو عقد صلح ثابت ہوگا اور نہ ہی شہادت مقبول ہوگی، اس لیے کہ نصاب شہادت ہی معدوم ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خلع ، اعتاق علی مال اور صلح عن دم العمد کی صورتوں میں شہادت کا مقبول نہ ہونا اور ان عقود کا ثابت نہ ہونا ای صورت میں ہے جب کہ مدی خلع میں عورت ہو، اعتاق علی مال میں عورت ہو، اعتاق علی مال میں غلام مدی ہواور صلح عن العمد میں تا تل مدی ہواور اگر ان مسائل میں دعوی دوسری طرف سے ہو یعنی خلع میں شوہر مدی ہو، اعتاق علی مال میں مال میں مولی مدی ہواور صلح عن دم العمد میں مقتول کے اولیاء مدی ہوں اور پھر مدی اور مدی علیہ میں عوض اور بدل کے متعلق اختلاف ہوجائے تو یہ دعوی دعوی دعوی دعوی قرض کی طرح ہوجائے گا، کیوں کہ شوہر کے اعتراف اور دعوی ضلح ہے صلح ثابت ہوگی ہے اور اب ان لوگوں کا دعوی صرف بدل سے متعلق ہے جودین کے درجے میں ہواور دین کے متعلق مقبل میں تفصیل آچکی ہے کہ اگر دعوی ایک ہزار یا پندرہ صوب مرف بدل سے متعلق ہے دودین کے درجے میں ہواور دین کے متعلق مقبل میں تفصیل آچکی ہے کہ اگر دعوی ایک ہزار یا پندرہ صوب کے اعتراف اور دولی ہے کہ اگر دعوی ایک ہزار یا پندرہ سو

## ر آن البدايه جلدال يوسي المسترك المام شهادت كيان من الم

کا ہواور پھرایک گواہ ایک ہزار کی شہادت دےاور دوسرا گواہ پندرہ سو کی ،تو ایک ہزار میں چونکہ دونوں متفق ہیں ،اس لیے ایک ہزار پر ان کی شہادت مقبول ہوگی اور اگر دو ہزار کا دعویٰ ہوتو اس میں امام اعظم چاتیٹیا اور حضرات صاحبین عبیاتیا کا اختلاف ہے جبیبا کہ ماقبل میں گذر چکا ہے۔

(۲) چھٹا مسکدر بہن کا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر را بہن نے بید دعویٰ کیا کہ فلال شخص کے پاس میرا فلال سامان استے رویے کے عوض ربہن ہے لیکن مرتبن اس کا مشکر ہے پھر را بہن نے اپنے دعوے پر دوگواہ پیش کیے ان میں سے ایک نے ایک بزار کے عوض ربمن کی شہادت دی تو بیشہادت مقبول نہیں ہوگا کیوں کہ دین اداء کرنے سے پہلے می مربون میں را بہن کا کوئی حصہ اور حق نہیں ہوتا، اس لیے اس کا بید دعویٰ بی صحیح نہیں ہوگا اور جب دعویٰ صحیح نہیں ہے تو اس پر پیش کی جانے والی شہادت دعوے سے عاری ہوگی اور دعوے سے عاری ہوگی اور دعوے سے عاری کی طرف سے مقبول نہیں ہوگی، اسکے برخلاف آگر مرتبن مدعی ہواور پھر وہ دعویٰ کرے اور گواہ الگ الگ دین کی شہادت دیں تو مرتبن کی طرف سے مقبول نہیں ہوگی، اسکے برخلاف آگر مرتبن میں موگی دور جو بھی بیان کی گئی ہے۔

(۷)ساتواں مسکداجارہ کا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر مستاجر اور اجیر کے مابین مقدار اجرت میں اختلاف ہواور ہے اختلاف اول مدت میں اجارہ میں ہواور پھر دوگواہ الگ الگ مقدار پرشہادت دیں تو یہ بچھ کی نظیر ہوگا یعنی جس طرح بچھ میں اختلاف کرنے کی وجہ ہے تھی ان کی شہادت مقبول کرنے کی وجہ ہے تھی ان کی شہادت مقبول نہیں ہوتی اور گرنے کی وجہ ہے بھی ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اور اگر مدت اجارہ گذر نے کے بعد اختلاف ہوا ہواہ ورخود آجر یعنی اجرت پر دینے والا ہی مدعی ہوتو یہ دین کی نظیر ہوگا اور دین کی صورت میں چونکہ الف اور پندرہ سومیں اختلاف ہونے کی صورت میں اقل مالین یعنی ایک ہزار کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس لیے اس صورت میں بھی اقل مالین یعنی ایک ہزار کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس لیے اس صورت میں بھی اقل مالین یعنی ایک ہزار کا فیصلہ کیا جائے گا۔

قَالَ فَأَمَّا النِّكَاحُ قَاِنَّهُ يَجُوزُ بِأَلْفِ اسْتِحْسَانًا، وَقَالَاهَذَا بَاطِلٌ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا، ذُكِرَ فِي الْأَمَالِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَ الْأَعْلَيْهُ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الْخَالِثَانَيْهُ ، وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا اِخْتِلَافٌ فِي الْعَقْدِ، لِآنَ الْمَقْصُوْدَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ السَّبَبُ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ، وَلَا بِي حَنِيْفَةَ وَ الْخَائِيَةُ أَنَّ الْمَالَ فِي النِّكَاحِ تَابِعٌ وَالْأَصُلُ فِيهِ الْحِلُّ وَالْإِرْدِوَاجُ وَالْمِلْكُ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهُ الْحِلَّ وَالْإِرْدِوَاجُ وَالْمِلْكُ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهُ الْحَلُ فَيْمًا هُوَ الْأَصُلُ فَيَشَبُتُ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْتَبْعِ يُقْطَى بِالْأَقَلِ لِآتِفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهُمَا هُوَ الْأَصُلُ فَيَشَبُتُ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْتَبْعِ يُقْطَى بِالْأَقَلِ لِآتِفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ، وَلَا الْحَيلَافَ فِيمَا الْمَالِينِ أَوْ أَكْثَوِهُمَا فِي الصَّحِيْحِ، ثُمَّ قِيْلَ الْإِخْتِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمَوْلَقَ هِمَا عَلَيْهِ وَيُلْلِ الْمُعَلِّى فَلَى الْمُولَاقُ فِي الصَّحِيْحِ، ثُمَّ قِيلُ الْإِخْتِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمُولَقِي الْمَوْمُ وَيْهُ الْمَالُ فِي الصَّحِيْحِ، ثُمَّ قِيلُ الْإِخْتِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمَوْلُونُ فِي الْقَصْلِينِ، وَهَلَا أَصَّةً وَالْوَجُهُ مَا ذَكَوْنَاهُ .

ترجمه: رہا نکاح تو وہ ایک ہزار کے عوض استحسانا جائز ہے، حضرات صاحبین میں بیالیۃ افرماتے ہیں کہ نکاح میں بھی مذکورہ شہادت باطل ہے، امالی میں امام ابو یوسف برلیٹیلڈ کا قول امام ابوحنیفہ برلیٹیلڈ کے ساتھ مذکور ہے، حضرات صاحبین میں آئیا کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقد ر ان البدايه جلدا على المسلك الموادة كيان من الم

میں اختلاف ہے، کیوں کہ دونوں طرف سے سبب ہی مقصود ہے، الہذارین سے مشابہ ہوگیا، حضرت امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ نکاح
میں مال تا بع ہوتا ہے اور اس میں حلت از دواج اور ملک بفتع اصل ہے اور اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے وہ ثابت ہوجائے
گا، پھر جب تا بع میں اختلاف ہوا تو اقل مال کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ اقل پر دونوں گواہ متفق ہیں اور اقل مالین اور اکثر مالین ورنوں کا دعوی صبح قول میں برابر ہے، پھر کہا گیا کہ اختلاف اس صورت میں ہے جب عورت مدعیہ ہواور اس صورت میں جب شوہر مدعی ہواس بات پراجماع ہے کہ شہادت مقبول نہیں ہوگی کیوں کہ عورت کا مقصود مجھی مال ہوتا ہے اور شوہر کا مقصود صرف عقد ہوتا ہے اور دوسرا قول میں جہے ہم بیان کر چکے ہیں۔

اللَّغَاثُ:

﴿يقطى ﴾ فيصله كياجائ كار ﴿يستوى ﴾ برابر موكار

#### مهر کی مقدار میں اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ فلال سے پندرہ سو کے عوض میرا نکاح ہوا ہے اور شوہر نے اس مقدار پر نکاح کا انکار کردیا، پھرعورت نے اس پر گواہ پیش کیے اور گواہوں میں سے ایک نے پندرہ سو پر نکاح کی شہادت دی اور دوسرے نے ایک ہزار پر تو امام اعظم طاقتیا ہے یہاں ایک ہزار پر شہادت مقبول ہوگی اور استحسانا ایک ہزار کے عوض نکاح کو درست قرار دیا جائے گا، البتہ امالی میں امام ابو یوسف کا جب کہ حضرات صاحبین عُرِیسَتیا کے یہاں نہ تو شہادت مقبول ہوگی اور نہ ہی نکاح درست مانا جائے گا، البتہ امالی میں امام ابو یوسف کا قول حضرت امام ابو یوسف کے یہاں بھی استحسانا یہ تول حضرت امام ابو یوسف کے یہاں کیا گیا ہے اس میں جائز نہیں ہے۔ .

حضرات صاحبین عین عقد نکاح کو ثابت کرنا ہے، کہ میاں اور بیوی دونوں کا مقصود ومطلوب سبب یعنی عقدِ نکاح کو ثابت کرنا ہے، لیکن مقدارِ مہر میں گواہوں کے اختلاف سے عقد بھی مختلف ہوگیا، اس لیے اثباتِ عقد مشکل ہوگیا اور یہ بیچ کے مشابہ ہوگیا اور اگر بیج میں مقدار شن پر گواہ مختلف ہوجا کیں تو بیچ درست نہیں ہوتی، البندا یہاں بھی گواہوں کے مذکورہ اختلاف سے نکاح درست نہیں ہوگا، کیوں کہ ان کے اختلاف سے مہر بھی مختلف ہوگیا اور عقد بھی مختلف ہوگیا اور زوجین کا مقصود حاصل نہ ہو سکا، اس لیے نہ تو شہادت مقبول ہوگی اور نہ ہی نکاح صحیح ہوگا۔

و النبی حنیفة وَمَمَّنَا عَلَیْ: حضرت امام اعظم والتیلیْ کی دلیل بیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں گواہوں کا اختلاف مقدار مہر میں ہے نہ کہ نکاح میں اور مقدار مہر مال ہے اور مال نکاح میں تابع ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ بدون مال اور بدون ذکر مہر بھی نکاح درست ہوجاتا ہے معلوم ہوا کہ نکاح میں مال تابع ہے اور ملک بضع کی علیت کا ثبوت اور شوہر کے لیے ملک بضع کی ملکیت کا ثبوت بیہ عملوم ہوا کہ نکاح میں اور چونکہ ان میں گواہوں کا کوئی اختلاف کا چیزیں نکاح میں اصل ہیں اور چونکہ ان میں گواہوں کا کوئی اختلاف کا تو چونکہ یہ اختلاف کا تو چونکہ یہ اختلاف تابع یعنی مال میں ہے اس لیے اے کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی اور ایک ہزار روپید پر فیصلہ کر کے ای کومبر قرار دیا جائے گا، کیوں کہ اس مقدار پر دونوں گواہ متفق ہیں۔

## ر ان البداية جلدال ي المالية المالية جلدال ي المالية ا

ویستوی دعوی المع: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عورت نے خواہ کم مال پر نکاح کا دعویٰ کیا ہو جیسے صورت مسئلہ میں ایک ہزاریا زیادہ پر دعویٰ کیا ہو جیسے بندرہ سو بہر دوصورت اختلاف شہود کی صورت میں اقل مالین یعنی کم مقدار ہی پر فیصلہ ہوگا کیوں کہ اس مقدار پر دونوں کا اتفاق ہے جب کہ زیادہ والی مقدار پر ایک گواہ منفر داور تنہا ہے۔

قیل ہذا النے: فرماتے ہیں کہ امام اعظم اور حضرات صاحبین بھی آلیا کا یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا ہو، لیکن اگر مرد نے نکاح کا دعویٰ کیا ہو اور پھر مقدار مہر میں گواہوں کا اختلاف ہوجائے تو ان کی شہادت کس کے بہال بھی مقبول نہیں ہوگا ، اس لیے کہ عورت تو بھی مال کے لائج میں بھی نکاح کا دعویٰ تھونک دیتی ہے، اور اس کا مقصود مال ہوسکتا ہے لیکن شو ہر کا مقصود صرف اور صرف نکاح ہوتا ہے اور گواہوں کے اختلاف سے چونکہ ان کا مقصود حاصل نہیں ہوگا اس لیے نہ تو ان کی شہادت مقبول ہوگی اور نہ ہی بینکاح درست ہوگا۔

وقیل النے: اس کے برخلاف دیگر بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ امام صاحب برایشید اور حضرات صاحبین بھیالہ کا یہ اختلاف دونوں صورتوں میں ہے خواہ عورت مدی ہویا شوہراور یبی قول زیادہ سمجھے ہے اور اس کی دلیل وہی ہے جوصورت مسئلہ کے تحت بیان کی گئ ہے۔ فقطو الله اعلم و علم اتم





اس سے پہلے شہادت سے متعلق ان احکام کا بیان تھا جوزندہ لوگوں سے متعلق ہیں ادر اب یہاں مرُ دوں سے متعلق احکام شہادت کو بیان کیا جائے گا اور چونکہ دنیا میں حیات موت پر مقدم ہے، اس لیے حیات سے متعلق احکام کوبھی احکام میت سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ:۸/۲۱۷)

قَالَ وَمَنُ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى دَارٍ أَنَّهَا كَانَتُ لِأَبِيْهِ أَعَارَهَا أَوْ أَوْدَعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهٖ فَاِنَّهُ يَأْخُذُهَا وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاتًا لَهُ، وَأَصُلُهُ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُوْرِثِ لَايُقُطٰى بِهِ لِلْوَارِثِ حَتَى يَشْهَدَ الشَّهُودُ أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاتًا لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِيَّا يَنِهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَالِيَّا يَنِهُ ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحَالِيَّا يَنْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَالِيَا يَنْهُ الْوَارِثِ مِلْكُ الْمُورِثِ فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِلْمُورِثِ شَهَادَةً بِهِ لِلْوَارِثِ، وَهُمَا مُورِثِ اللَّهُ وَيَحِلُ هُو يَعْفُولُ إِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مَلْكُ الْمُورِثِ فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِلْمُورِثِ شَهَادَةً بِهِ لِلْوَارِثِ، وَهُمَا يَقُولُ إِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مُتَحَدِّدٌ فِى حَقِّ الْعَيْنِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِسْتِبْرَاءُ فِي الْجَارِيَةِ الْمُورُوثِ الْفَقِيْرِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّقُلِ إِذَا أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمُورُوثِ الْفَقِيْرِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّقُلِ إِذَا أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمُورُوثِ الْفَقِيْرِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّقُلِ إِذَا أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمُورِثِ الْفَقِيْرِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّقُلِ إِذَا أَنَّهُ يُكُونُ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُورِثِ وَقُدَى الْمُورِثِ وَقُفَى اللهُ تَعَالَى وَقَدَ الْمُسْتَعِيْرِ وَالْمُودَعِ وَالْمُسْتَاجِرِ قَائِمَةٌ مَقَامَ يَلِهُ وَلِكَ عَنِ الْجَرِّ وَالنَّقُلِ .

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کمی خف نے کسی مکان پریہ بینہ پیش کیا کہ یہ مکان اس کے باپ کا تھا اور اس کے باپ نے قابض کو عاریت یا ود بعت پردیا تھا تو مدعی اے لے گا اور اے اس بات پر بینہ پیش کرنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا کاس کا باپ مرگیا ہوا دیت یا ود بعت پردیا تھا تو مدعی اے لے گا اور اے اس کی اصل یہ ہے کہ حضرات طرفین بھیات اور شہرات جب مورث کے لیے ملک فابت ہوگئ تو وارث کے لیے اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ گواہ اس بات کی شہادت دیں کہ مورث مرگیا ہے اور اس نے وارث کے لیے فلاں چیز چھوڑی ہے، امام ابو یوسف رایشھیڈ کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وارث کی ملک ہی مورث کی

حضرات طرفین بین الله کی مال عین کے مال عین کے حق میں دارث کی ملک جدید ہوتی ہے، یہاں تک کہ دراثت میں ملی ہوئی باندی کے حق میں دارث کی ملک جدید ہوتی ہے، یہاں تک کہ دراثت میں ملی ہوئی باندی کے حق میں دارث پر استبراء کرنا داجب ہے ادر فقیر مورث پر جو چیز صدقہ ہو مالدار دارث کے لیے اسے لینا حلال ہے، اس لیے ملکت کا منتقل ہونا ضروری ہے لیکن مورث کی موت کے دقت اس کی ملکت موجود ہونے پر اکتفا کرلیا جائے گا، کیوں کہ ضرورۃ انتقال ملک ثابت ہے ادرایسے ہی اس کے قبضے کے قیام پر بھی جیسا کہ ہم ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے، ادر مستلم کتاب میں قبضیہ مورث پر گواہی پائی گئی ہے، کیوں کہ مستعیر مودّ کی اور مستاجر کا قبضہ مورث کے قبضے کے قائم مقام ہے لہٰذا اس قبضے نقل وحمل (کی شہادت) سے مستغنی کردیا۔

#### اللغاث:

﴿ اَعادِها ﴾ اس کو عاریت پر دیا۔ ﴿ اُو دعها ﴾ اس کو اما نٹا دیا۔ ﴿ استبراء ﴾ ایک حیض تک زُک کر غیر حاملہ ہونے کو معلوم کرنا۔ ﴿ مستعیر ﴾ ادھار لینے والا۔ ﴿ مستأجر ﴾ کرائے پر لینے والا۔ ﴿ جرّ ﴾ گھیٹنا، مراد: منتقل کرنا۔

## گواهی اور میراث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قاضی کے یہاں اس بات پر بینہ قائم کردیا کہ فلاں شخص جس مکان پر قابض ہے وہ مکان میرے باپ کا ہے اور میرے باپ نے اس کو کرائے پر دیا تھا یا اس کے پاس ود بعت رکھا تھا تومحض اس بیند کی وجہ سے قاضی مدی کے حق میں اس مکان کا فیصلہ کردے گا اور مدعی ہے اس کے باپ کی موت اور اپنے لیے اس مکان کی وراثت پر بینے نہیں طلب کرے گا، پیچکم حضرت امام اعظم ولیٹیلیڈ اور حضرات صاحبین ٹیسٹیٹا کے یہاں متفق علیہ ہے، البتہ یہاں جوضابطہ بیان کیا گیا ہے وہ مختلف فیہ ہے، چنانچے حضرات طرفینؑ کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ اگر مورث کے لیے کسی چیز کی ملکیت ثابت ہوتی ہے تو وارث کے لیے اس وقت تک اس کا فیصلنہیں کیا جائے گا جب تک کہ گواہ اس بات کی شہادت نہ دے دیں کہ مورث مرچکا ہے اور اس نے فلال چیز اسنے وارث کے لیے میراث میں چھوڑی ہے، اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ صرف مورث کی ملکیت کا ثبوت وارث کے مستحقِ میراث ہونے کے لیے کافی وافی ہےاوراسے مزید کوئی بینہ وغیرہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا که صورت مسئلہ میں اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، کیوں کہ مورث کی ملکیت اس کے مرنے کے بعد وارث ہی کی ملکیت ہے، الہذا جس شہادت سے مورث کی ملکیت ٹابت ہوئی ہے اس شہادت سے وارث کی ملکیت بھی ٹابت ہوگی اورصورت مسئلہ میں چونکہ مدعی کے بینہ سے مورث کے لیے مکان کی ملکیت ٹابت ہوئی ہے لہذا اس بینہ سے دارث کے لیے بھی مکان کی ملکیت ٹابت ہوگی ، اس لیے متن میں بیان کردہ مسئلہ حضرت امام ابو بوسف ہے ضابطہ کے مطابق ہے، کیکن بیمسئلہ حضرات طرفین کے بیان کردہ ضابطہ ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے، کیوں کہ ان حضرات نے مورث کے لیے ملکیت ثابت کرنے والے بینہ کو صرف مورث تک محدود رکھا ہے اور وارث پراپی ملکیت ثابت کرنے کے لیے مزید ایک بینے پیش کرنا ضروری قرار دیا ہے، یعنی وارث اس بات پر بھی بینے پیش کرے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے فلاں چیز میرے لیے بطور میراث جھوڑی ہے حالانکہ صورت مسلہ میں صرف ایک ہی بینہ سے وارث کومیراث دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ولا یکلف البینة سے اسے دوسرا بینہ پیش کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے اس لیے اس

# ر آن البدايه جلدال على المالية المالية جلدال على المالية المال

حوالے ہے متن کا مسکلہ حضرات طرفین عِنسالیا کے بیان کردہ ضابطہ کے مطابق نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ نے إلا أنه یک تفلی النے: کے ذریعہ ای مطابقت کو ثابت کیا ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ متن کا مسّلہ حضرات طرفین ؓ کے بھی بیان کردہ ضا بطے کے مطابق ہے بایں طور کہ جب مورث کے انتقال کے وقت اس بات پرشہادت دی گئی کہ فلال مکان اس کی ملکیت بیس مورث کی ملکیت ثابت ہوگئی، اور چونکہ مورث کی موت کے بعد غیر اختیاری اور آٹو مینگ طور پر وہ ملکیت اس کے وارث کی طرف منتقل ہوگئی تو اب جس شہادت اور بینہ ہے ذکورہ مکان میں مورث کی ملکیت ثابت ہو بائے گی اور ملکیت وارث کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے بینہ اور شہادت کی ضرورت اس کے ذریعے وارث کی ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی اور ملکیت وارث کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے بینہ اور شہادت کی ضرورت کی ملکیت ثابت ہو جائے تو اس قبضہ سے ذکورہ چیز پر مورث کی ملکیت ثابت ہو جائے تو اس قبضہ سے ذکورہ چیز پر مورث کی ملکیت ثابت ہو جائے تو اس قبضہ سے ذکورہ چیز پر مورث کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور وارث کو بیان کیا گیا ہے ان سب میں مورث کے قبضہ پر شہادت پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہوگ اور اس کے مرت پر لینے والے کا قبضہ نیز مود کی اور مستاجر کا قبضہ مورث کے قبضہ پر شہادت موجود ہے اس طور پر کہ عاریت پر لینے والے کا قبضہ نیز مود کی اور مستاجر کا قبضہ مورث کے قبضے کے قائم مقام ہوا دی چونکہ بینہ سے موجود ہے اس طور پر کہ عاریت پر لینے والے کا قبضہ نیز مود کی اور اس کی موت کے بعدای سابقہ بینہ سے وہ ملکیت وارث کی طرف منتقل ہوجائے گی اور اس کے موت کے بعدای سابقہ بینہ سے وہ ملکیت وارث کی طرف منتقل ہوجائے گی اور اس کے لیے مزید کی شہادت یا جبنہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

رہا یہ سوال کہ پھر حضرات طرفین بڑتا تھا کے بیان کردہ ضابطے کا کیا ہوگا تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہ ضابط صورت مسکلہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر جاری ہوگا اور ملک عین میں وارث کی ملکیت کوجد بداور نیا سمجھا جائے گا، چنا نچہا گروہ کسی باندی کا وارث بنے گا تو اس پر استبراء واجب ہوگا اس طرح اگر موت کے وقت مورث فقیر ہوا ور اسے صدقہ میں کوئی چیز ملی ہوتو مالدار وارث کے لیے وہ چیز حلال ہوتا، ملک ہوتا اور نہ ہی اس کے لیے صدقہ حلال ہوتا، الحاصل صورت مسکلہ کے علاوہ دیگر مقامات براس ضابطے کا نفاذ اور اجراء ہوگا۔

وَإِنْ شَهِدُوْا أَنَّهَا كَانَتُ فِي يَدِ فُلَانٍ مَاتَ وَهِيَ فِي يَدِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْأَيْدِيُ عِنْدَ الْمَوْتِ تَنْقَلِبُ يَدُ مِلْكٍ بِوَاسِطَةِ الضَّمَانِ، وَالْأَمَانَةُ تَصِيْرُ مَضْمُوْنَةً بِالتَّجْهِيْلِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى قِيَامٍ مِلْكِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ.

تر جملے: اور اگر چندلوگوں نے بیشہادت دی کہ بیر مکان فلاں کے قبضہ میں تھا اور جس وقت وہ مراہے اس وقت بھی ای کے قبضے میں تھا تو شہادت جائز ہے، کیوں کہ موت کے وقت کا قبضہ ضمان کے واسطے سے قبضہ کمکیت میں تبدیل ہوجا تا ہے اور مجہول چھوڑ نے سے امانت مضمون ہوجاتی ہے، لہذا بیر مورث کی موت کے وقتِ اس کی ملکیت کے موجود ہونے پر گواہی دینے کی طرح ہوگیا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ يد ﴾ قِضد ﴿ تنقلب ﴾ بدل جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ ﴿ تصیر ﴾ ہوجاتا ہے۔ ﴿ تجهیل ﴾ مجهول بنادیے ہے۔ گواہی اور میراث:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر چندلوگوں نے بیشہادت دی کہ مدعی جس مکان کا دعویٰ کر رہا ہے اس مکان پر اس کے باپ کا

## ر آن البدايه جلدال ي المسلم ال

قبضہ تھا، اور جس وقت اس کے باپ کی موت ہوئی ہے اس وقت بھی اس کا باپ ہی اس مکان پر قابض تھا تو یہ شہادت مقبول ہوگی اور مدی کے لیے اس مکان کا فیصلہ کردیا جائے گا خواہ اس کا باپ مالکا نہ طور پر اس مکان پر قابض رہا ہو یا غاصبا نہ طور پر اس کا قبضہ ہو یا بطور امانت، بہر صورت مدی کے لیے اس مکان کا فیصلہ کردیا جائے گا، چنا نچہا گر مالکا نہ طور پر مورث اس پر قابض ہو تب تو ظاہر ہے کہ اس کا وارث اس مکان کا مالک ہوجائے گا اور اگر غاصبا نہ طور پر مورث اس مکان پر قابض رہا ہوتو اس صورت میں بھی وارث اس کا مالک ہوجائے گا کیوں کہ غصب کی وجہ سے وہ چیز اس مورث پر مضمون ہوگئی اور ضان واجب ہونے سے مورث اس کا مالک ہوگیا اور جس طرح مورث کی دوسری املاک مرنے سے وارث کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں اس طرح اس کی یہ ملکیت بھی موت سے وارث کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں اس طرح اس کی یہ ملکیت بھی موت سے وارث کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں اس طرح اس کی یہ ملکیت بھی موت سے وارث کی طرف منتقل ہوجاتی گیں۔

ای طرح اگرمورث مذکورہ مکان پربطورامانت قابض ہولیکن اس نے بینہ بیان کیا ہو کہ بیامانت فلال کی ہے اور یول ہی اسے مجہول جھوڑ کر مرگیا ہوتو ظاہر ہے کہ آخرت میں وہ اس کا ضامن ہوگا اور وہ امانت مضمون ہوجائے گی اور جب مضمون ہوگی تو مملوک بھی ہوگی اور ایسا ہوجائے گا جیسے گواہول نے بیا گواہی دی کہ مورث بوقتِ موت اس مکان کا ما لک تھا اور چونکہ ملکیت کی گواہی ہے وارث اس مکان کا ما لک ہوجا تا ہے ،لہذا قبضہ کی شہادت سے بھی وارث کے لیے اس میں ملکیت ثابت ہوجائے گی۔

وَإِنْ قَالُوْا لِرَجُلٍ حَيْ نَشْهَدُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدْعِي مُنْدُ أَشْهُرٍ لَمْ تُقْبَلُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَالِكُمْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجیمہ: اوراگر گواہوں نے کسی زندہ مخص کے متعلق بیکہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیر مکان چند ماہ سے مدی کے قبضہ میں تھا تو بیہ شہادت مقبول نہیں ہے، حضرت امام ابو بوسف والتلائيا سے مروی ہے کہ مقبول ہوگی، کیوں کہ ملک کی طرح قبضہ بھی مقصود ہوتا ہے اوراگر بیگواہی دیتے کہ بیر مکان مدی کی ملکیت میں تھا تو گواہی قبول کرلی جاتی لہذا بیگواہی بھی مقبول ہوگی اور بیابیا ہوگیا جیسے انہوں نے مدی سے لینے کی شہادت دی۔

ظاہر الروایہ کی دلیل (جوحضرات طرفین کا قول ہے) یہ ہے کہ شہادت مجہول قبضہ پر قائم ہوئی ہے کیوں کہ قبضہ ختم ہو چکا ہے جب کہ قبضہ ملک، امانت اور ضمان کی طرف منقسم ہوتا ہے لہٰذا مجبول قبضہ کے اعادے کا حکم دینا متعقد رہے، برخلاف ملک کے، کیوں کہ ملکیت معلوم ہوتی ہے اور مختلف نہیں ہوتی اور برخلاف لے لینے کے کیوں کہ وہ بھی معلوم ہے اور اس کا حکم بھی معلوم ہے اور وہ واپسی کا واجب ہونا ہے اور اس لیے کہ قابض کا قبضہ تو مشاہد ہے اور مدعی کے قبضہ کی شہادت دی گئی ہے حالانکہ خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی۔

# ر آن البدايه جلد ال ١٠٥٠ من المحمد ١٠٥٠ المحمد الكامشادة كيان من

#### اللغاث:

﴿حتى ﴾ زنده۔ ﴿نشهد ﴾ بم گوابى ديتے ہيں۔ ﴿يد ﴾ قبضه ﴿أشهر ﴾ واحد شهر ؛ كئ مبينے۔ ﴿منقضية ﴾ فتم مونے والا ہے۔ ﴿تعذّر ﴾ مشكل موا، ناممكن موا۔ ﴿معاين ﴾ قابل مشاہره، نظر آتا ہے۔

## مقبوض ہونے کی گواہی سے ملک کا فیصلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مکان کسی زندہ فخص کے قبضہ میں ہواور کوئی اس مکان کا دعویٰ کرے کہ بید مکان میرا ہے اور پھر اس کے دعوے پر چندلوگ یہ شہاوت دیں کہ بید مکان چند مہینوں سے مدعی کے قبضہ میں تھا تو حضرات طرفین ؓ کے یہاں وہ مکان مدعی کوئیس دلوایا جائے گا اور یہی ظاہر الروایہ بھی ہے جب کہ حضرت امام ابو یوسف ؓ سے مروی ہے کہ صورت مسئلہ میں مدعی کے گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی اور قاضی اس شہادت کی بناء پر مدعی کے لیے مذکورہ مکان کا فیصلہ کرد ہے گا، امام ابو یوسف ؓ کی دلیل یہ ہے کہ ملک کی طرح قبضہ بھی مقصود ہوتا ہے اور اگر گواہ ملک کے متعلق گواہی دیں اور یہ کہیں کہ مدعی ہی فلال مکان کا مالک ہے تو ان کی گواہی مقبول کی طرح قبضہ بھی مقصود ہوتا ہے اور اگر گواہ ملک کے متعلق گواہی دیں اور یہ کہیں کہ مدعی ہی فلال مکان کا مالک ہے تو ان کی گواہی مقبول مقبول ہوگی اور تعلق مدعی کے لیے مکان کا فیصلہ کرد ہے گا اس کی مثال ایس ہے جیسے گواہی پر گواہی دیں کہ فلال شخص جس مکان پر ہوگی اور مدعی ہی ہوگی اور مدعی کا ہے لیکن قابض نے اسے مدعی ہوگی اور مدعی ہوگی اور کے بیت کواہی کی شہادت مقبول ہوگی اور مقبول ہوگی اور مدعی کا ہے لیکن قابی طرح صورت مسئلہ میں بھی جب گواہوں نے مدعی کے قبضہ کی گواہی دی تو ان کی شہادت مقبول ہوگی اور مدی کے قبضہ کی گواہی دی تو اس کی مقبول ہوگی اور مدعی کے قبضہ کی گواہی دی تو ان کی شہادت مقبول ہوگی اور مدی کے قبضہ کی گواہی دی تو ان کی شہادت مقبول ہوگی اور مدعی کا ورادی ہی مقبول ہوگی اور مدعی کے لیے اس مکان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

و جہ الظاهر النے: فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین علیہ اور ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ فی الحال تو اس مکان پر مدعی علیہ قابض ہے نہ کہ مدعی اور گواہوں نے ماضی میں مدعی کے لیے جس قبضہ پرشہادت دی ہے وہ شہادت قبضہ مجھول پر ہے، کیوں کہ قبضہ تین طرح کا ہوتا ہے(۱) قبضہ ملک (۲) قبضہ عصب (۳) قبضہ امانت اور جب فی الحال مدعی اس مکان پر قابض نہیں ہے تو ماضی میں اس کے قبضہ پر جوشہادت دی گئی ہے وہ مجھول قبضہ پرشہادت ہے اور شی مجھول کے متعلق قباضی کا فیصلہ کرنا وشوار ہے، اس لیے جہالت کے ساتھ شی مجھول یعنی ندکورہ مکان کو مدعی علیہ کے پاس سے لے کر مدعی کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں مدعی اور اس کے گواہوں کی بات نہیں مانی جائے گا۔

بخلاف الملك النج: اس كے برخلاف اگر گواہ مدى كے مالك مكان ہونے كى شہادت ديں تو اس صورت ميں ان كى شہادت مقبول ہوگى، كيوں كہ ملك معلوم ہوتى ہے اور اكيہ ہى طرح كى ملك ہوتى ہے يعنى اس ميں غصب، امانت اور ملكيت كے احتمالات نہيں ہوتے بلكہ ملك متعين ہوتى ہے خواہ وہ كسى بھى طرح كى ہو، اس ليے ملك كے متعلق جو شہادت ہوگى وہ معلوم چيزكى شہادت ہوگى اور معلوم چيز كے متعلق قضائے قاضى آسان اور ممكن ہے۔

و بخلاف الأخذ النع: اس طرح اگریہ شہادت دی گئی کہ مکان در حقیقت مدعی کا تھا، کیکن مدعی علیہ نے اس سے غصب کے ذریعے کرکے لیا تھا تو اس صورت میں بھی یہ گواہی مقبول ہوگی، کیوں کہ قابض کا اخذ بھی معلوم ہے اور سبب اخذ یعنی غصب کے ذریعے لینا بھی معلوم ہے اور اُس کا حکم بھی معلوم ہے یعنی اسے مدعی اور مغصوب منہ کی طرف واپس کرنا، اس لیے اس صورت میں بھی قاضی وہ

## ر آن البدايه جلدال عن المستراس ١٠٥ المستراس ١٠٥ المستراس ١٠٥ المستراس المست

مكان قابض اورمدى عليه سے لے كرمدى كے حوالے كرد عالم

الحاصل ملک اور اخذ کی گواہی دینے والی صورتوں میں چونکہ معلوم چیز کے متعلق گواہی دی جارہی ہے، اس لیے ان صورتوں میں تو گواہی مقبول ہوگی اور مدعی کے لیے مذکورہ مکان کا فیصلہ کیا جائے گا،کیکن صورت مسئلہ میں چونکہ ایک مجبول اور غیر معلوم چیز پر شہادت دی گئی ہے اس لیے مقبول نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف ولیٹھائہ کا صورتِ مسئلہ کو مذکورہ دونوں صورتوں پر (ملک اور اخذ پر) قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔

ولأن بد النع: صورتِ مسئلہ میں مدی کی شہادت مقبول نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ قابض اور مدی علیہ فی الحال اس مکان پر قابض ہے اور اس کا قبضہ معلوم ومشاہد ہے جب کہ مدی فی الحال قابض نہیں ہے اور اس کا قبضہ مشاہد نہیں ہے بلکہ خبر اور شہادت سے ثابت کیا گیا ہے اور بیہ بات طے شدہ ہے کہ لیس المحبر کالمعاینة یعنی جو چیز دیکھ لی گئی ہواور جس کا مشاہدہ کرلیا گیا ہووہ بتائی ہوئی سے زیادہ واضح ہوتی ہے اور بتائی ہوئی چیز اس سے مکن نہیں لے سمق اس کو فارسی میں یوں کہا گیا ہے "شنیدہ کے بود مانند دیدہ" اس لیے اس حوالے سے بھی مدی کے لیے اس مکان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور مدی علیہ برستور اس پر قابض رہے گا۔

وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ دُفِعَتُ إِلَى الْمُدَّعِيْ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمُقَرِّبِهِ وَلَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتُ فِي يَدِ الْمُدَّعِيِّ دُفِعَتْ اِلَيْهِ، لِأَنَّ الْمَشْهُوْدَ بِهِ هَهُنَا الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعْلُوْمٌ.

ترجملے: اوراگر مدعی علیہ نے اس کا اقر ارکرلیا تو وہ مکان مدعی کو دے دیا جائے گا، کیوں کہ مُقَر بہ کی جہالت صحت اقر ار سے مانع نہیں ہے،اوراگر دوگواہوں نے بیگواہی دی کہ مدعی علیہ نے بیا قر ارکیا کہ بیر مکان مدعی کے قبضے میں تھا تو بھی مدعی کو وہ مکان دے دیا جائے گا، کیوں کہ یہاں مشہود بہاقر ارہے اور وہ معلوم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَقِرْ ﴾ اقراركيا - ﴿ دفعت ﴾ سِردكرديا جائے گا - ﴿ يَدِّ ﴾ قبند ـ

## معى عليه كامدى كى تقديق كرنا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر مدگی علیہ نے بھی مدگی کے دعوے اور اس کے بینہ کی موافقت میں اقر ارکر دیا اور بیکہا کہ بال بیہ مکان مدگی کے قبضہ میں تھا تو اس صورت میں قاضی مدگی کے لیے اس مکان کا فیصلہ کر دے گا، کیوں کہ یہ فیصلہ اقر ارکی بنیاد پر ہوگا نہ کہ شہادت کی بنیاد پر اور اقر ارمیں اگر چہ مقربہ مجہول ہوجیسا کہ یہاں ہے اور قبضہ کی نوعیت معلوم نہیں ہے تا ہم یہ جہالت صحبِ اقر ار سے مانع نہیں ہے، اس لیے اس اقر ارکی وجہ سے مدعی کے لیے مذکورہ مکان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

ایسے ہی اگر دوگواہوں نے یہ گواہی دی کہ مدعی علیہ نے ہمارے سامنے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ مکان مدعی کے قبضے میں تھا تو بھی قاضی مدعی کو وہ مکان دلوائے گا، کیوں کہ یہاں بھی مشہود بہاقرار ہے اور اقرار معلوم ہے (اگر چہاس کی نوع مجبول ہے ) اس لیے اس معلوم چیز پر قابض کے لیے فیصلہ کرنا بھی آسان ہے، لہٰذا قاضی مدعی کے لیے مذکورہ مکان کا فیصلہ کردے گا۔

# بَابُ الشّهَادَةِ عَلَى الشّهَادَةُ عَلَى الشّهَادَةُ عَلَى الشّهَادَةِ عَلَى الشّهَادَةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى السّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ

شہادت اصل ہےاورشہادت علی الشبادۃ اس کی فرع ہےاور چونکہ اصل فرع سے مقدم ہوتی ہےاس لیےاصل یعنی شہادت اور اس کے متعلقات کے بیان سے فارغ ہوکراب فرع یعنی شہادت علی الشہادت کو بیان کررہے ہیں۔

شہادت علی الشہادة کا طریقہ بیہ ہے کہ اصل گواہ جنہوں نے معاملہ کو د میکھایا سنا ہووہ اس معالمے میں دوسرے کواپنا نائب بنا کر گواہی کے لیے مجلسِ قاضی میں بھیج دیں۔ (عنایہ، وبنایہ)

تروج کے: فرماتے ہیں کہ گواہی پر گواہی دینا ہرا پیے حق میں جائز ہے جوشہہ سے ساقط نہ ہوتا ہواور یہ استحسان ہے کیوں کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے اس لیے کہ اصلی شاہد بچھ عوارض کی وجہ ہے بھی ادائے شہادت سے بے بس ہوتا ہے لہذا اگر شہادت علی الشہادة کو جائز نہ قرار دیا گیا تو حقوق ضائع کرنا لازم آئے گا ای لیے ہم نے شہادت علی الشہادة کو جائز قرار دیا ہے اگر چہ شہود فرع زیادہ ہوں، لیکن اس میں بدلیت کے اعتبار سے یا اس اعتبار سے کہ اس میں احتمال زیادہ ہے ایک گونہ شبہہ ہے اور جنس شہود کے ذریعہ اس سے بچناممکن نہیں ہے، مگر ان چیزوں میں جوشبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں (جسے حدوداور قصاص) شہادت علی الشہادة جائز نہیں ہے۔

﴿ لايسقط ﴾ ساقطنبيل موگا۔ ﴿إِتواء ﴾ خرائي، بربادي۔ ﴿ جوّزنا ﴾ ہم نے جائز قرار ديا ہے۔ ﴿يندرئ ﴾ زائل مو جاتے ہيں، دور موجاتے ہيں۔

# ر جن البدايه جلدا ي ملاس من المراك ا

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ضیاع سے بچانے اور انہیں باقی رکھنے کے لیے شریعت نے استحسانا شہادت علی الشہادة کو درست اور جائز قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بی بھی واضح کردیا ہے کہ جوحقوق شبہات سے ساقط نہ ہوتے ہوں انہی میں شہادت علی الشہادة جائز ہے اور اس کے جواز کی دلیل بیہ ہے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیوں کہ بھی بھی چندعواض اور اعذار کی وجہ سے اصل گواہ کئی معاملے کی گواہی دینے کے لیے قاضی کی مجلس میں نہیں حاضر ہوپاتے اور وہ اپنے نائب کے ذریعہ شہادت دلوادیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ایسا کرنے میں اصحاب حقوق کے حقوق کی حفاظت ہے اس لیے بیدرست ہے اور اگر شہادت علی الشہادة کو جائز نہ مانا جائے تو اس صورت میں لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے اور انہیں حرج لاحق ہوگا جب کا دروازہ بند کردیا جائے اور اسے جائز نہ مانا جائے تو اس صورت میں لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے اور انہیں حرج لاحق ہوگا جب کہ شریعت میں حرج کی کوئی مخوائش نہیں ہے، اس لیے خدکورہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر شہادت علی الشہادة کو جائز قرار دیا گیا ہے خواہ شہود فرع کثیر ہوں یا قلیل ہوں۔

شہود فرع کے کیٹر ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اصلی گواہ دو ہوں اور وہ دولوگوں کو اپنا نائب مقرر کردیں اور چروہ دونوں اپنا نائب مقرر کریں اور اس طرح سلسلہ چلتار ہے تو اس صورت میں بھی شہادت علی الشہادة درست اور جائز ہے اور اس کی ضرورت محقق ہے، لیکن شہود فرع چونکہ اصلی گواہوں کے نائب ہوتے ہیں اور اگر چہ کذب کا اختال اصلی گواہوں میں بھی رہتا ہے لیکن فروع اور نائب میں بیا حتال زیادہ رہتا ہے، اس لیے ان حوالوں سے ان کی شہادت میں ایک طرح کا شہر ہتا ہے لہذا ان امور میں شہادت علی الشہادت مقبول نہیں ہوگی جوشہات سے ساقط ہوجاتے ہیں جیسے حدود اور قصاص ، اس لیے امام قد وری واٹیل نے متن میں فی کل حق لا یسقط بالشبھة کی قید لگادی ہے، اور ان امور میں عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ جنسِ شہود بعنی اصلی گواہوں کے ذریعہ شہد سے احتر آز اور بچاؤ ممکن ہے، اس لیے ان امور میں اصلی گواہوں کی گواہوں پردو دو چار کی طرح واضح بعنی اسلم اور پر فیصلہ ہوگا اور شہادت علی الشہادة کے ذریعہ مشتبہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

وَيَجُوْزُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالِيَّتُنِيهُ لَا يَجُوْزُ اللَّا الْأَرْبَعُ عَلَى كُلِّ أَصْلِ الْنَانِ، لِأَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ قَائِمَانِ مَقَامَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَالْمَرْأَتَيْنِ، وَلَنَا قَوْلُ عَلِي خَلِي عَلَيْكُهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْنَانِ، لِأَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ قَائِمَانِ مَقَامَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَالْمَرْأَتَيْنِ، وَلَنَا قَوْلُ عَلِي خَلِي اللَّهُ عَلَيْ لَا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ مِنَ الْحُقُوقِ فَهُمَا شَهِدَ بِحَقِّ ثُمَّ شَهِدَا بِحَقِّ آخَرَ فَهُمَا شَهِدَ بِحَقِ ثُمَّ شَهِدَا بِحَقِّ آخَرَ فَهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا لِللّهِ وَمَا لِللّهُ مَا مَا لِللّهُ مَا اللّهُ عَلَى مَا لِللّهِ وَمَا لِللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا لِللّهِ وَمَا لِللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

تر میں اسلی کی شہادت پر دو گواہوں کی گواہی جائز ہے،امام شافعی پرلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ چار سے کم جائز نہیں ہے، ہراسلی گواہ پردو گواہ ہونے جائز ہے، امام شافعی پرلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ چار سے کم جائز نہیں ہے، ہراسلی گواہ پردو گواہ ہونے جائز کی کے ہر دوشاہد فرع ایک اصلی شاہد کے قائم مقام ہیں، للبذا یہ دوعور توں کی طرح ہو گیا۔ ہماری دلیل حضرت علی مزالتھ کا بیفر مانِ گرامی ہے کہ ایک مرد کی گواہی پر دومردوں سے کم کی شہادت جائز نہیں ہے اور اس

## ر أن البداية جلدال عن المحالة المحالة

لیے کہ اصل گواہ کی گواہی نقل کرنا حقوق میں سے ہے لہذا دونوں نے ایک حق کی گواہی دینے کے بعد دوسرے حق کی گواہی دی اس لیے وہ مقبول ہوگی اور ایک شخص کی شہادت پر ایک کی گواہی مقبول نہیں ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم روایت کر پچکے اور وہ امام مالکّ کے خلاف جحت ہے اور اس لیے کہ وہ حقوق میں سے ہے، لہذا نصاب شہادت کا ہونا ضروری ہے۔

#### گوانی برگوانی کی ایک صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر دوالگ الگ فرگ گواہ ہوں تو یہ دونوں دوالگ الگ اصلی گواہوں کی گواہی پر گواہی دے سکتے ہیں، مثلاً اگر سلمان کسی مسئلہ کا اصلی شاہد ہے اور نعمان وسلیم نے اس کی گواہی پر گواہی دی پھر نعمان اور سلیم نے رضوان کی گواہی پر بھی گواہی دی اور رضوان کسی معاضلے کا چہم دید گواہ ہے تو نعمان اور سلیم کی فذکورہ شہادت جس طرح سلمان کی شہادت پر بھی ان کے لیے گواہی دینا درست ہے، کیوں کہ یہ دوالگ الگ معاملوں کی گواہی ہے، البندا نعمان اور سلیم اصلی گواہ یہ نے اس کی گواہی ہے، البندا نعمان اور سلیم اصلی گواہ یہی سلمان اور رضوان کے تی میں الگ الگ دو دو فری گواہوں کی طرح ہوئے اور ہرا کی اصلی گواہ پر دوالگ الگ ووروفری گواہوں کی طرح ہوئے اور ہرا کی اصلی گواہ پر دوالگ الگ گواہوں کی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، امام شافعی چھڑ گئیڈ کی دلیل ہے ہے کہ ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، امام شافعی چھڑ گئیڈ کی دلیل ہے ہے کہ ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، امام شافعی چھڑ گئیڈ کی دلیل ہے ہے کہ ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، امام شافعی کھڑ گئیڈ کی دلیل ہے ہے کہ ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، امام شافعی کھڑ گئیڈ کی دلیل ہے ہے کہ ہر دوفری گواہوں کی نیابت کے لیے جارفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جیسے ہر دوفری گواہوں کی نیابت کے لیے جارفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔

ولنا النج: اسلط میں ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے "لا یہ بھوز علی شہادہ رجل الآشہادہ رجل الآشہادہ رجل الآشہادہ کے لیے کم از کم دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے اوراس فرمان گرامی ہے ہمارا استدلال اس طور پر ہے کہ اس میں علی الاطلاق ایک اصلی گواہ کے لیے دوفری گواہوں کی شہادت کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور یہ شرط یا قید نہیں لگائی گئی کہ ہر ہراصلی شاہد کی شہادت پر گواہی دینے کے لیے دو نئے نئے فری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے دوفری گواہ جس طرح ایک شاہد اصلی شہادت پر شہادت اداء کرنے کے مجاز ہیں اس طرح وہ رضوان نامی شاہد اصلی کی شہادت پر بھی گواہی دینے کے صفح اور مجاز ہوں گے۔

و لأن نقل النے: ہماری دوسری اور عقلی دلیل سے ہے کہ اصل گواہ کی گواہی کو نقل کرنا حقوق العباد میں سے ہے اور کسی حق کو خابت کرنے کے لیے نصاب شہادت بعنی کم از کم دو گواہ کا ہونا ضروری ہے اب جب دو گواہوں نے کسی ایک کے حق پر گواہی دی تو نصاب شہادت تام ہونے کی وجہ ہے اس حق کے متعلق ان کی گواہی مقبول ہوگی ، پھر جب کوئی موقع آیا اور یہی گواہوں نے اس وقت بھی کسی حق کے متعلق گواہی مقبول ہوگی ، اور بھی کسی حق کے متعلق گواہی دی تو اس صورت میں بھی چونکہ نصاب شہادت تام ہے اس لیے اس وقت بھی ان کی گواہی مقبول ہوگی ، اور اگر ہم دوبارہ ان کی شہادت کو مقبول نہیں مانیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ دوفر عی گواہ صرف ایک ہی اصلی گواہ کی گواہی پر شہادت دے سے ہیں حالا نکہ یہ شریعت کے اصول اور دستور کے خلاف ہے ، اس لیے ہم نے کہا کہ دوفر عی شاہد دو الگ الگ اصلی گواہوں کی سے ہیں حالا نکہ یہ شاہد دو الگ الگ اصلی گواہوں کی

## و آن البداية جلدا على المالية المالية جلدا على المالية المالية

کرائے اور فرع کووہ اپنا نائب اور وکیل بنائے۔

و لا بُدّ النے: فرماتے ہیں کہ شاہدِ اصلی کو جاہئے کہ وہ اسی طرح شاہد فرع کے سامنے معاملے کی گواہی دے جیسا کہ قاضی کے سامنے وہ گواہی دیے جیسا سنے گاویساہی کے سامنے وہ گواہی دیتا، تا کہ فرع جیسا سنے گاویساہی بیان کرے گا،اس کیے اصل کو جائے کہ وہ کما حقد فرع کے سامنے بیان کردے۔

وإن لم يقل المخ: اس كا عاصل بيہ ہے كہ اگر شاہد فرع نے قاضى كے يہاں صرف بيكها أشهد أن فلاں بن فلاں أقر عندي هلكذا اور أشهدني على نفسه نہيں كہا تو بھى اس كے ليے گواہى دينا درست اور جائز ہے، كيوں كہ جس شخص نے دوسرے كا قرارس ليا اس كے ليمقر به پرشباوت دينا جائز ہے، خواہ مقراس سے گواہى دينے كے ليے كہا يا نہ كہم، البذا جب مقرك نه كہنے كى صورت ميں تو بدرج أولى شهادت دينا جائز ہوگا اگر چه شاہد مُقر اور اصل كے كہنے كى صورت ميں تو بدرج أولى شهادت دينا جائز ہوگا اگر چه شاہد مُقر اور اصل كے كہنے كا قرار نه كرے۔

وَيَقُولُ شَاهِدُ الْفَرْعِ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِنْدَهُ بِكَذَا وَقَالَ لِيُ اِشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِنْدَهُ بِكَذَا وَقَالَ لِيُ اِشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ وَذِكْرِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَذِكْرِ التَّحْمِيْلِ، وَلَهَا لَفُظُّ أَطُولُ مِنْ هَذَا عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَذِكْرِ التَّحْمِيْلِ، وَلَهَا لَفُظُّ أَطُولُ مِنْ هَذَا وَأَقْصَرُ مِنْهُ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا.

ترجیم اورادائے شہادت کے دفت شاہد فرع یوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شاہد نے مجھے اپنی شہادت پر گواہ بنایا ہے کہ فلاں نے اس کے پاس فلاں چیز کا اقر ارکرلیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ اس سلسلے میں تم میری شہادت پر گواہ بن جاؤ، کیوں کہ شاہد فرع کی شہادت ضروری ہے نیز اس کے لیے اصل کی شہادت اور تحمل بنانے کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ذکورہ عبارت سے طویل لفظ بھی ہے اور اس سے کم لفظ بھی ہے اور جملہ امور میں اوسط امر بہتر ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿أشهدنى ﴾ مجھے گواہ بنایا ہے۔ ﴿أقلّ ﴾ اقرار کیا ہے۔ ﴿إشهد ﴾ گواہ ہو جا۔ ﴿أطول ﴾ زیادہ لمباہے۔ ﴿أقصر ﴾ نبتاً چھوٹا ہے۔ ﴿أوساط ﴾ واحد أوسط ؛ درمیان والا۔

#### گواہی پر گواہی ادا کرنے کا طریقہ:

اس عبارت میں شاہد فرع کوشہادت اداء کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ شاہد فرع جب شہادت اداء کرے تو یوں کیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شاہداصل نے مجھے اپنی شہادت پرشاہد بنایا ہے کہ فلاں نے اس کے پاس فلاں چیز کا اقرار کیا ہے اور مجھ سے شاہد اصلی نے یہ کہا ہے کہ تم میری شہادت پرشاہد بن جاؤ، اور ایسا کرنے اور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شاہد فرع کے لیے شہادت دینا بھی ضروری ہے کہ شاہد نے لیے شہادت دینا بھی ضروری ہے وہ فقل اشھد کیے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اصل کی شہادت دینا بھی ضروری ہے وہ فال وہ اس کے لیے قل شہادت کا ذکر بھی ضروری ہے اور اسے اداء کرنے کے لیے وہ قال کی اشھدنی علی شھادتی کے تاکہ ہرا عتبار سے اس کا فرع بن کرشہادت اداء کرنا تحقق ہوجائے اور اس کی نیابت میں کی طرح کی اشھد علی شھادتی کے تاکہ ہرا عتبار سے اس کا فرع بن کرشہادت اداء کرنا تحقق ہوجائے اور اس کی نیابت میں کی طرح کی

شہادت بر گواہی دینے کے مشحق اور مجاز ہیں۔

و لا تقبل النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک اصلی شاہد کی شہادت پر ایک فری شاہد کی شہادت مقبول نہیں ہوگی جیسا کہ حضرت علی کے قول لا یجو زعلی شہادۃ النے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ فرمانِ حضرت علی کے قول لا یجو زعلی شہادۃ النے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور گرائی امام ما لک کے خلاف ان کے اس قول میں بھی جست ہے کہ ایک اصلی گواہ کی شہادت پر ایک فروی گواہ گواہ کی در اصلی گواہ کی شہادت کو نقل کرنا حقوق العباد میں سے ہاور اثبات حتی کے لیے دو گواہ کا بنونا ضروری ہے تو آخر امام ما لک کا یہ قول کس طرح درست ہوسکتا ہے، امام ما لک جسے جلیل القدر فقیہ سے کس طرح یہ قول صادر ہوسکتا ہے، اس لیے صاحب بنایہ اور علامہ ابن البام چریشیلہ کی نظروں میں یہ امام ما لک چیسے جلیل القدر فقیہ سے کس طرح یہ قول صادر ہوسکتا ہے، اس لیے صاحب بنایہ اور علامہ ابن البام چریشیلہ کی نظروں میں یہ امام ما لک چلیٹھ کا قول نہیں ہے، ہاں ان سے کوئی شاذ ونا در روایت ہوسکتی ہے۔ (بنایہ ۲۲۵/۲۲۵/۲۲۵)

وَصِفَةُ الْإِشْهَادِ أَنْ يَقُولَ شَاهِدُ الْآصُلِ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ اِشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانِ أَقَرَّ عِنْدُ فُلَا بُدَّ مِنَ التَّعْمِيْلِ وَالتَّوْكِيْلِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا عِنْدُ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْمِيْلِ وَالتَّوْكِيْلِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا عِنْدُ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْمِيْلِ وَالتَّوْكِيْلِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَشْهَدَ كَمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِيُ لِيَنْقُلَهُ إلى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ جَازَ، لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ إِقْرَارَ غَيْرِهِ حَلَّ لَهُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لَهُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لَهُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لَهُ الشَّهَادَ.

اللغاث:

﴿ صفة ﴾ صورت، كيفيت \_ ﴿ إشهاد ﴾ گواه بنانا \_ ﴿ إشهد ﴾ گواه بن جاؤ \_ ﴿ أقرّ ﴾ اقراركيا ہے \_ ﴿ أشهدنى ﴾ مجھے گواه بنايا ہے \_

#### گواہی پر گواہی قائم کرنے کا طریقہ:

اس عبارت میں شاہد اصل کو میے طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ کسی کواپی شہادت پرشہادت دینے کا نائب بنائے تو اسے چائے کہ فرع سے بوں کے کہتم میری شہادت پرشاہد بن جاؤ، کیوں کہ شاہد اصل کا نائب ہوتا ہے اور نائب اس وقت اصل کی بات اور شہادت کو قاضی کی مجلس میں اواء کرنے کا مجاز ہوتا ہے جب اصلی کی جانب سے اسے اوائے شہادت کا نائب اور متحمل بنایا جائے، لہٰذا اصل کی طرف سے اوائے شہادت کے لیے اپنے نائب پرشہادت کا بوجھ لا دنا یعنی اسے اوائیگی پر آمادہ کرنا ضروری ہے جائے، لہٰذا اصل کی طرف سے اوائے شہادت کے لیے اپنے نائب پرشہادت کا بوجھ لا دنا یعنی اسے اوائیگی پر آمادہ کرنا ضروری ہے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ شاہد اصل شاہد فرع سے اشہد علی شہادتی آنی اُشہد ان فلاں النے کے تحت بیان کردہ مضمون کو اواء

ولھا لفظ النے: صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ شاہد فرع ہمارے بیان کردہ الفاظ سے طویل لفظوں میں بھی اپنی بات اداء کرسکتا ہے، طویل کی صورت ہیں شاہد فرع یوں کہے گا ہیں شہادت دیتا ہوں کہ فلال بن فلال شاہد اصلی نے میر سے مامنے یہ گواہی دی ہے کہ فلال بن فلال بن فلال کا اتنامال ہے اور شاہد اصلی نے مجھے اپنی گواہی بن فلال شاہد اصلی نے میر سے سامنے یہ گواہی دی ہے کہ میں اس کی شہادت دول ، اس لیے اب میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ طویل عبارت کی شہادت میں اس کی شہادت دول ، اس لیے اب میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ طویل عبارت کی شہادت ہے ، اور مختر لفظوں کی شہادت دیتا ہوں ، تا ہم ان دونوں میں درمیانی عبارت اور متوسط کلام وہی ہے جوقد وری میں ندکور ہے اور مشہور فقہی ضابطہ حیو الامور اوساطھا کے میں مطابق ہے۔ میں درمیانی عبارت اور متوسط کلام وہی ہے جوقد وری میں ندکور ہے اور مشہور فقہی ضابطہ حیو الامور اوساطھا کے میں مطابق ہے۔ وَمَنْ قَالَ أَشْهَدُنِی فَلَانٌ عَلَی نَفْسِه لَمْ یَشْهَدِ السَّامِعُ عَلَی شَهَادَتِه حَتّی یَقُولُ اِشْهَدُ عَلَی شَهَادَتِی لِاَنَّهُ لَا بُدَّ

مِنَ التَّحْمِيلِ، وَهَذَا ظَاهِر عِنْدُ مُحْمَدٍ رَحَنَهُمَّائِهُ لِآنَ الفَضَاءَ عِنْدُهُ بِشُهَادَةِ الفُروعِ وَالاَصُولِ جَمِيعًا حَتَى اِشْتَرَكُوا فِي الضَّمَانِ عِنْدَ الرَّجُوعِ، وَكَذَا عِنْدَهُمَا، لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ نَقُلِ شَهَادَةِ الْأَصُولِ لِتَصِيْرَ حُجَّةً فَيَظْهَرُ تَحْمِيْلُ مَاهُوَ حُجَّةٌ.

تروج کے: جس شخص نے کہا کہ فلال نے مجھانی ذات پر گواہ بنایا ہے تو سامع اس کی گواہی پر شہادت نہ دے یہاں تک کہ شاہد اصلی یوں کے '' تم میری شہادت پر گواہ ہوجاؤ، کیوں کہ گواہی کا متحمل بنانا ضروری ہے اور امام محمد رہ النہ کے یہاں یہ ظاہر ہے کیوں کہ ان کے یہاں قضائے قاضی اصول اور فروع دونوں کی شہادت سے ہوتا ہے حتی کہ رجوع کے وقت دونوں فریق تاوان میں شریک ہوتے ہیں، اور حضرات شیخین عرب اللہ میں میں محم ہے، کیوں کہ اصول کی شہادت کونقل کرنا ضروری ہے تا کہ وہ جمت ہوجائے، البذا جو جمت ہے اس کے تل کا اظہار ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿ اُشهدنى ﴾ مجھے گواہ بنایا ہے۔ ﴿ سامع ﴾ سننے والا۔ ﴿ لتصیر ﴾ تاکہ بوجائے۔ ﴿ حجّة ﴾ دلیل۔ ﴿ تحمیل ﴾ گوائی کا ذمہ دار بنانا۔

#### گواہ بنانے کی شرط:

صورت مسکہ یہ ہے کہ نعمان کسی معاملے کا عینی اوراصلی شاہد ہے اوراس نے اپی طرف سے ادائے شہادت کے لیے سلیم کو شاہد بنایا چنا نچسلیم نے ایک موقع پراس کا ذکر کیا کہ نعمان نے بید باتیں سن شہادت اداء کرنے کا شاہد بنایا ہے اورسلمان نے بید باتیں سن لیس تو سلمان سامع ہوا، اب سلمان کو بیری نہیں ہے کہ وہ شاہد اصلی یعنی نعمان کی شہادت پر شہادت دے، البت اگر نعمان اس سے بیہ کہدوے کہ اشھد علمی شھادتی تم میری شہادت پر شاہد بن جاؤ، تو اس کے لیے ادائے شہادت کاحق ہوگا، کیوں کہ شاہد اصل کے لیے شاہد فرع کو اپنی شہادت ادا، کرنے کا مکلف اور تحمل بنانا ضروری ہے، اس لیے جب تک شاہد اصلی دوسرے تو اشھد علمی

### 

شہادتی نہیں کے گا اس وقت تک دوسرا شخص اس کی طرف سے ادائے شہادت کا مجاز نہیں ہوگا جمیل شہادت کو انجام وینا حضرت امام محمد ولٹینٹ کے بیبال شاہد اسلی کا وکیل ہوتا ہے اور قاضی وکیل اور موکل امام محمد ولٹینٹ کے بیبال شاہد فرع شاہد اصلی کا وکیل ہوتا ہے اور قاضی و کیل اور موکل لین اصول اور فروع نے شہادت سے رجوع کرلیا تو دونوں پرضان واجب ہوگا اور مشہود علیہ کو اختیار ہوگا چاہے وہ اصول شہود سے ضمان لے یا فروع سے بہر حال جب ان کے بیبال شہادت علی الشبادت میں تو کیل کا مفہوم و معنی ہے تو جس طرح تو کیل میں موکل کی طرف سے وکیل بنانا ضروری ہے اسی طرح اس میں بھی شاہد اصلی کی طرف سے وکیل بنانا ضروری ہے اسی طرح اس میں بھی شاہد اصلی کی طرف سے دیل بنانا ضروری ہے اسی طرح اس میں بھی شاہد اصلی کی طرف سے دیل بنانا ضروری ہے۔

نیز حضرات شخین کے یہاں بھی شاہد اصلی کے لیے شاہد فرع کوادائے شہادت کا متحمل بنانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں شہادت علی الشہادة اگر چہ تو کیل نہیں ہے تاہم اصلی شاہدی شہادت کومجلس قاضی میں منتقل کرنے کے لیے شہادت فرع کا حجت ہونا ضروری ہے اور فرع کی شہادت اسی وقت حجت شار ہوگی جب اصل کی طرف سے فرع پر اس کی ادائیگی کو لازم کیا جائے اور یہ چیز محمل شہادت سے حاصل ہوگی اس لیے حضرات شیخین کے یہاں بھی تحمیل شہادت ضروری ہے۔

قَالَ وَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الْفُرُوعِ اللَّ أَنْ يَمُوْتَ شُهُوْدُ الْأَصْلِ أَوْ يَغِيبُوْا مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا أَوْ يَمُوضُوا مَرَضًا لَا يَسْتَطِيعُوْنَ مَعَهُ حُضُوْرَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّ جَوَازَهَالِلْحَاجَةِ وَإِنَّمَا تَمَسُّ عِنْدَ عِجْزِ يَمُرَضُوا مَرَضًا لَا يَسْتَطِيعُوْنَ مَعَهُ حُضُورَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّ الْمُعْجِزَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ، وَمُدَّةُ السَّفَرِ بَعِيْدَةٌ الْأَصْلِ وَبِهلِذِهِ الْأَشْيَاءِ يَتَحَقَّقُ الْعِجْزُ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُنَا السَّفَرَ، لِأَنَّ الْمُعْجِزَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ، وَمُدَّةُ السَّفَرِ بَعِيْدَةً حُكُمًا حَتَّى أُدِيْرَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الْآحُكُم فَكَذَا سَبِيلُ هَذَا الْحُكُمِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لَيُعْفِي أَنَّهُ كَانَ فِي حُكُمًا حَتَّى أُدِيْرَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الْآحُكُم فَكَذَا سَبِيلُ هَذَا الْحُكُمِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لَيُعْفِيهُ أَنَّهُ كَانَ فِي مُكَانٍ لَوْ غَدَا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبِيْتَ فِي أَهْلِهِ صَحَّ الْإِشْهَادُ إِخْيَاءً لِحُقُوقِ النَّاسِ، قَالُوا الْأَوْلُ مُكَانٍ لَوْ غَدَا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبِيْتَ فِي أَهْلِهِ صَحَّ الْإِشْهَادُ إِخْيَاءً لِحُقُوقِ النَّاسِ، قَالُوا الْآوَلِ الْمُعَالِي لَوْ عَدَا لِلْالْمُهَادُ إِخْهَا أَنْ وَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعْلِي وَالنَّانِي وَلَى الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْنِ.

تروج کی : فرماتے ہیں کہ شہود فرع کی شہادت مقبول نہیں ہوگی الا یہ کہ شہود اصلی مرجا ئیں یا تین دن یا اس سے زائد کی مسافت پر عائب ہوجا ئیں یا استے بیار ہوجا ئیں کہ اس بیاری کے ساتھ مجلس حاکم میں حاضر نہ ہو کیس، کیوں کہ شہادت علی الشہادة کا جواز ضرورت کی وجہ سے ہے اور ضرورت اصلی شہود کے عاجز ہونے کے دفت پڑے گی، اور ان چیزوں سے بجر جحقق ہوجا تا ہے اور ہم نے اس لیے سفر کا اعتبار کیا ہے کہ عاجز کرنے والی چیز مسافت کی دوری ہے اور مدت سفر حکماً بعید ہے بیہاں تک کہ اس پر بہت سے احکام کا مدار ہے ایسے ہی اس حکم کی بھی راہ ہے اور حضرت امام ابو یوسف والتھی شدے مروی ہے کہ اگر اصلی گواہ ایسے مقام پر ہوکہ وہ صبح کو ادائے شہادت کے لیے نکلے تو اپنی خانہ میں رات نہ گذار سکے تو حقوق العباد کے احیاء کی خاطر اس کے لیے گواہ بنانا جائز ہے، حضرات مشائخ نے فرمایا کہ تول اول احسن ہے اور تول خانی زیادہ آسان ہے اور فقیہہ ابواللیث نے اس کو اختیار کیا ہے۔

#### اللغات:

## ر آن البدايه جلدال ي المحالة ا

ہونا۔ ﴿معجز ﴾ عاجز كردينے والى چيز۔ ﴿بعد ﴾ دورى۔ ﴿غدا ﴾ صح كوجائے۔ ﴿لايبيت ﴾ رات ندگزار سكے۔ ﴿إشهاد ﴾ گواه بنانا۔ ﴿أو فق ﴾ زياده آسان۔

#### جواز کی شروط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شروع باب سے یہاں تک جوشہادت علی الشہادۃ کے جواز اورعدم جوازکو بیان کیا گیا ہے اس کا جواز تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے پائے جانے کے ساتھ خاص ہے (۱) اصلی گواہ مر گئے ہوں (۲) وہ لوگ مت سفر لیحنی تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر غائب ہوں (۳) ایسی بیاری سے دہ چارہوں کہ افاقہ سے پہلے مجلس قاضی میں ان کی حاضری دشوار ہو، اگر ان تینوں وجو ہات میں سے کوئی وجہ پائی جائے گی تو شہادت علی الشہادت جائز ہوگی ور نہیں، کیوں کہ اسے بر بنائے حاجت وضر درت جائز قرار دیا گیا ہے اور ضرورت اسی وقت محقق ہوتی ہے جب اصلی شہود ادائے شہادت سے عاجز ہوجا کیں اور ہماری بیان کردہ فہ کورہ تینوں وجو ہات پیش آنے کی صورت میں چونکہ شہود اصلی کا ادائے شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہو اس لیے ان صورتوں میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہو اس کے ان صورتوں میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہو اس کے ان صورتوں میں شہادت علی الشہادت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

وانما اعتبرنا النح: فرماتے ہیں کہ ہم نے مدتِ سفر کی مسافت کی مقدار میں اصلی گواہوں کی غیرہ بت کو بھی شہادت علی الشہادت کے جواز کی علت قرار دیا ہے، کیوں کہ شہود اصلی کوادائے شہادت سے عاجز کرنے والی چیز بعد اور دوری ہے اور مدتِ سفر میں حکماً بعد موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اس مدت پر بعد مسافت کے بہت سے احکام (مثلاً نماز کا قصر، روز ہُ رمضان کا افطار اور جمعہ وقربانی کا ساقط ہونا) کا مدار ہے، لہذا جس طرح ان احکامات میں شریعت کی جانب سے سہولت دی گئی ہے اور مدتِ سفر کو مجز مانا گیا ہے۔ ہے اسی طرح شہادت علی الشہادة والے مسئلے میں بھی مدتِ سفر کو مجز مان کر شہادت علی الشہادت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

قَالَ فَإِنْ عَدَّلَ شُهُوْدَ الْآصُلِ شُهُودُ الْفَرْعِ جَازَ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ، وَكَذَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ فَعَدَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ صَحَّ لِمَا قُلْنَا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ فِيْهِ مَنْفَعَةً لَهُ مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءِ بِشَهَادَتِهِ لَكِنَّ الْعَدُلَ لَا يُتَهَمُّ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ صَحَّ لِمَا قُلْنَا، غَايَةُ الْآمُرِ أَنَّ قَوْلَةً مَقْبُولٌ فِي حَقِي نَفْسِهٖ وَإِنْ رُدَّتُ شَهَادَةً صَاحِبِهِ فَلَا تُهْمَةً. بِمِثْلِهِ كَمَالَا يُتَهَمُّ فِي شَهَادَةً صَاحِبِهِ فَلَا تُهْمَةً. تَرْجَعَ فَا فَرُقَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

سر ولا معت مر مات ہیں لدا مر مہود مرس کے مہودا کی تعدیل مردی تو جا مؤسمے یوں کہ مہود مرس مؤلیہ ہے اس ہیں، اور ایسے، ن جب دو گواہوں نے گواہی دی چران میں سے ایک نے دوسرے کی تعدیل کردی توضیح ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی،

## ر ان الهداية جلدا على المسلم ا

زیادہ سے زیادہ بھی ہے کہ اس میں تعدیل کرنے والے کا نفع ہے بایں طور کہ اس کی شہادت سے قاضی کا فیصلہ متعلق ہے کین عادل اس طرح کی چیز سے متہم نہیں ہوتا جیسا کہ وہ اپنی ذات کی شہادت میں متہم نہیں ہوتا اور وہ کیوں کر متہم ہوسکتا ہے جب کہ اپنی ذات کے حق میں اس کا قول مقبول ہے اور اگر اس کے ساتھی کی شہادت رد کر دی گئی تو بھی کوئی تہمت نہیں ہے۔

#### اللغات:

وعدل کرداری تقدیق کی فعایة الأمر کا انتهائی بات و منفعة که فائدے کی بات ورد دردی گئو منفعة کا تعدیل ورد کردی گئو مردکردی گئو مول کا اصل کواہوں کی تعدیل ورد کیہ کرتا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہود فرع نے اصلی شہود کی تعدیل کردی اور شہود فرع کا عادل ہونا قاضی کو معلوم ہے تو اصل کے حق میں فرع کی تعدیل درست اور جائز ہے، کیوں کہ وہ عادل ہونے کی وجہ سے تعدیل ونز کیہ کے مستحق اور اہل ہیں اس لیے ان کی تعدیل معتبر ہے، ایسے ہی اگر دولوگوں نے کسی معاطع میں گواہی دی اور ان میں سے ایک کی عدالت سے قاضی واقف ہے اور دوسرے کی عدالت سے واقف نہیں ہے اور جس کی عدالت سے قاضی واقف ہے اس نے اپنے گواہ ساتھی کی تعدیل کردی تو یہ بھی درست اور جائز ہے، کیوں کہ پہلا شخص عادل ہونے کی وجہ سے تعدیل کا اہل ہے اس لیے اس کی تعدیل درست ہے۔

غایة الأمر المن: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایک گواہ کے دوسرے گواہ کی تعدیل کرنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ بات لازم آرہی ہے کہ اس تعدیل میں معدل کا نفع ہے اس طور پر کہ اس کی تعدیل سے دوسرا گواہ مقبول الشہادة ہوجائے گا اور معدل کے ساتھ مل کراس کی گواہی بھی مقبول ہوگی ، اور اگر معدل تعدیل نہ کرتا تو اس کا ساتھی مردود الشہادة رہتا اور تنہا ہونے کی وجہ سے اس کی بھی شہادت مقبول نہ ہوتی ، اس لیے اس کی تعدیل کو درست ماننے میں ''قبولیتِ شہادت کے حوالے سے'' معد ل نفع الشانے میں متہم ہورہا ہے ، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس تہمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیوں کہ ہم نے معدل کو عادل اور منصف قرار دیا ہے اور عادل آخض پر اس طرح کی تہمت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

کیف و آن المنے: فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں ہم معدّ ل کو کس طرح متہم قرار دے سکتے ہیں جبکہ اس کا قول اس صورت میں بھی مقبول ہے جب وہ تعدیل نہ کرے اور ترک تعدیل کی وجہ ہے اس کا ساتھی مردودالشہادۃ ہوجائے، یعنی جس صورت میں اس کا ساتھی مردودالشہادۃ ہوجائے، یعنی جس صورت میں اس کا ساتھی مردودالشہادۃ ہے اس صورت میں اس کا قول تنہا معتبر ہے اور دوسرے کے ساتھ مل کرنصاب شہادت کو پورا کرنے والا ہے، لہٰذا ہے بات واضح ہوگئی کہ خدکورہ تعدیل میں معدل شاہد کا کوئی نفع نہیں ہے، اس لیے وہ اس تعدیل میں متہم بھی نہیں ہے لہٰذا اس کی تعدیل درست ہے۔

قَالَ وَإِنْ سَكَّتُواْ عَنْ تَعُدِيْلِهِمْ جَازَ وَيَنْظُرُ الْقَاضِيْ فِي حَالِهِمْ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَٰٓ اللَّهُ مُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ

## ر أن البداية جلدال عن المسلم المالية علدال عن المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية المالية على المالية الما

رَحَمَّ اللَّهَ لَيْ تُقْبَلُ، لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ اللَّ بِالْعَدَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوْهَا لَمْ يَنْقُلُوا الشَّهَادَةَ فَلَا تُقْبَلُ، وَلَابِي يُوسُفَ رَحَمَ اللَّهَ لَيْ لَا تُقْبَلُ، وَلَا بِالْعَدَالَةِ وَاللَّهَ لَيْهِ مُ وَاذَا نَقَلُوا يَتَعَرَّفُ الْقَاضِي الْعَدَالَةَ رَحَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا نَقَلُوا يَتَعَرَّفُ الْقَاضِي الْعَدَالَةَ كَمَ الْذَا خَضَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَشَهِدُوا.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ اگر فروع نے اپنے اصول کی تعدیل سے سکوت اختیار کرلیا تو جائز ہے اور قاضی اصول کے احوال میں غور
کرے گا اور بیتھم حضرت امام ابو یوسف ولیٹھائے کے یہاں ہے، امام محمد ولیٹھائے فرماتے ہیں کہ فروع کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، کیوں کہ
عدالت کے بغیر کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی چنانچہ اگر فروع کو اصول کی عدالت معلوم نہیں ہے تو یہ ایسا ہے کہ انہوں نے شہادت ہی نقل
نہیں کی ہے اس لیے مقبول بھی نہیں ہوگی۔

حضرت امام ابو یوسف رطینیا کی دلیل میہ ہے کہ فروع پرصرف نقلِ شہادت واجب ہے نہ کہ تعدیل کرنا ، اس لیے کہ بھی فروع پراصول کی عدالت دریافت کرے گا جیسا کہ اگروہ خود حاضر ہوکر شہادت دیے و تاضی ان کی عدالت معلوم کرتا )۔

#### اللغات:

﴿تعديل ﴾ كردار كى تصديق كرنا - ﴿لم يعرفوا ﴾ وهنبين جانة -

#### فرعي گواهون كا اصل گواهون كى تعديل وتزكيه كرنا:

صورت مئلہ ہیہ ہے کہ اگر قاضی نے شہود فرع سے اصلی شہود کی عدالت کے متعلق دریافت کیا اور انہوں نے خاموثی اختیار
کرلی یا یہ کہد دیا کہ ہم لوگ ان کی عدالت وغیرہ کے متعلق کچونہیں جانے تو امام ابو بوسف ؓ کے بہاں سکوت کی صورت میں بھی قاضی
ان کی شہادت بچول کرے گا اور دیگر لوگوں سے اصول کی عدالت کے متعلق دریافت کرے گا، اگر انہیں عادل پائے گا تو قاضی ان کی
شہادت بر فروع کی دی ہوئی شہادت کے متعلق فیصلہ صادر کرے گا، کیکن امام محمد کا تھیلا کی رائے یہ ہے کہ اگر شہود فرع نے شہود اصل کی
تعدیل سے خاموثی اختیار کرلی تو فرع کی شہادت متعلق فیصلہ صادر کرے گا، کیکن امام محمد کا تھیلا کی رائے یہ ہے کہ اگر شہود فرع نے شہود اصل کی
ہوتی ہے اور عدالت کی بغیر کوئی شہادت شہادت بھی نہیں ہوتی ، البذا جب فروع کو شہود کی عدالت کا علم نہیں ہے تو ان کی طرف سے
شہادت کا نقل کرنا ہی نہیں پایا گیا اور بدون نقل شہادت، شہادت مقبول نہیں ہوتی اس لیے فروع کی خدکورہ شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی ،
شہادت کا نقل کرنا ہی نہیں پایا گیا اور بدون نقل شہادت، شہادت نقل کرنا لازم ہے اور یہی ان کا وظیفہ ہے ، اس کے علاوہ اپنے
معرت امام ابو یوسف ؓ کی دلیل ہے ہے کہ شہود فروع پر صرف شہادت نقل کرنا لازم ہے اور یہی ان کا وظیفہ ہے ، اس کے علاوہ اپنے
موجاتا ہے ، اس لیے فروع پر صرف شہادت نشقل کرنا واجب ہے اور جب انہوں نے شہادت نشقل کردی تو اپنی ذمہ داری سے سبکہ وثر ہو جو اتا ہے ، اس کے علاوہ اپنی ذمہ داری سے سبکہ وثر ہو جو تات ہے ، اس کے عدالت کی عدالت کی عدالت کے متعلق دریافت کرے گا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی اپنا نمائندہ بھیج کر شہود وقت میں بھی قاضی اپنا نمائندہ بھیج کر شہود اصل ہے ان کی حالت اور عدالت دریافت کرے گا ۔

## ر آن البداية جلدال عن المستركة ١١١ على الكارشهادت كيان يس

قَالَ وَإِنْ أَنْكُرَ شُهُوْدُ الْأَصُلِ الشَّهَادَةَ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الْفَرْعِ، لِأَنَّ التَّحْمِيْلَ لَمْ يَثْبُتُ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَهُوَ شَرْطٌ.

ترجیل: فرماتے ہیں کدا گرشہود اصل نے شہادت کا انکار کردیا تو شہود فرع کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ دونوں خروں کے مابین تعارض کی وجہ سے تحمیل ثابت نہیں ہوئی، حالانکہ تحمیل ہی شرط ہے۔

#### اللغات:

﴿تحميل ﴾ بوجه دُالنا، كواه بنانا - ﴿تعارض ﴾ باجمى مخالفت -

#### فرى كوابول كااصل كوابول كى تعديل وتزكيه كرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ شہود فرع نے چند اصلی شہود کا نام لے کران کی شہادت پر شہادت دی، لیکن جب شہود اصل سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس شہادت کا انکار کردیا تو فرع کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ قبولیتِ شہادت کا انکار کردیا تو اصل کا فرع کوادائے شہادت کا متحمل بنانا شرط ہے، لیکن جب اصول نے شہادت کا انکار کردیا تو اصول اور فرع کی باتوں میں تعارض کی وجہ سے کمیل معددم ہوگئ تو ظاہر ہے کہ شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔

وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فُلَانَةِ بِنْتِ فُلَانِ الْفُلَانِيَةِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُمَا يَعُوفَانِهَا فَجَاءَ بِامْرَأَةٍ وَقَالَا لَا نَدْرِي أَهِيَ هَذَا أَمْ لَا فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمُدَّعِي هَاتِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهَا فُلَانَةٌ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْمُعَرَّفَةِ بِالنِّسْبَةِ قَدْ تَحَقَّقَتُ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي الْحَقَّ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَلَعَلَّهَا غَيْرُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةَ عِلَى الْحَاضِرَةِ وَلَعَلَّهَا غَيْرُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِهَا بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، وَنَظِيْرُ هَذَا إِذَا تَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ بِبَيْعٍ مَحْدُودَةٍ يُذُكّرُ حُدُودُهَا وَشَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي لَا بُدَّ مِنْ آخَرَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَنَّ الْمَحْدُودَ بِهَا فِي يَدِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا أَنْكُرَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدُودَةُ إِنَّهُا فِي يَدَيْهِ إِنَّا الْمُحْدُودَ مَا فِي يَدَيْهِ.

ترجملہ: اوراگر دومردوں کی شہادت پردوسرے دومردوں نے بیشہادت دی کہ فلانہ بنت فلاں فلانیہ پرایک ہزار درہم قرض ہیں اور فرع گواہوں نے کہا کہ ہمیں شہود اصلی نے بیخر دی ہے کہ وہ دونوں اس عورت کو پہچانتے ہیں پھر مدعی ایک عورت کو لایا اور فرع گواہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ بیدوہی عورت ہے یا نہیں تو مدعی سے کہا جائے گا کہ تم ایسے دوگواہ پیش کروجواس بات کی شہادت دیں کہ مذکورہ عورت فلانیہ ہی ہے کیوں کہ نسب کی شاخت پر تو گواہی تحقق ہو چکی ہے اور مدعی موجودہ عورت پر حق کا دعو کی کر رہا ہے جب کہ وسکتا ہے وہ اس کے علاوہ ہولہذا اس نسب کے ساتھ اسے پہچانا ضروری ہے اور اس کی نظیر میہ ہے کہ جب گواہ ایس محدود شی کی فروختگی کے گواہ ہوئے جس کے حدود بیان کردیے گئے ہیں اور انہوں نے مشتری پر بھی گواہی دی تو دوسرے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے جواس بات کی شہادت دیں کہ جس چر کے حدود دار بعد ذکر کئے گئے ہیں وہی مدعی علیہ کے قضہ ہیں ہے، اور ایسے ہی جب ضروری ہے جواس بات کی شہادت دیں کہ جس چیز کے حدود دار بعد ذکر کئے گئے ہیں وہی مدعی علیہ کے قضہ ہیں ہے، اور ایسے ہی جب

## ر آن الهداية جلدال به المحال المحال المحال المحال الكام شهادت كه بيان يس كم

مدعی علیہ نے اس بات کا انکار کردیا کہ شہادت میں بیان کردہ حدود وہی ہیں جواس کے قبضے میں ہیں۔

#### اللغات:

﴿ يعرفانها ﴾ وه دونوں اس كوجائے ہيں۔ ﴿ لاندرى ﴾ بمنہيں جائے۔ ﴿ هات ﴾ لےكرآ وَ۔ ﴿ يدّعى ﴾ دعوىٰ كرتا ہے۔ كواہى پرگواہى كى جزئيات ميں اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دواصلی کواہوں کی گواہی پر دوفری کواہوں نے یہ کواہی دی کہ فلانہ بنت فلاں اور فلانہ یعنی نداء
بنت نعمان وسعدیہ پر فلاں شخص کے ایک ہزار درہم باقی ہیں اور شہوداصل نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ لوگ فرکورہ عورت کو پہچا نے ہیں، پھر مدی
نے ایک عورت کو پیش کیا اور کہا کہ بھی نداء بنت نعمان ہے کیکن شہود فرع نے کہا کہ ہم نہیں جانے کہ یہ وہی عورت ہے یا نہیں؟ تو اس
صورت میں قاضی مدی سے کے گا کہ بھائی تم مزید دوا ہے گواہ پیش کروجواس بات کی شہادت دیں کہ جس عورت پر فلاں کا قرض ہوہ
کہی ہے اگر مدی اس پر گواہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور فدکورہ عورت پر ایک ہزار درہم واجب الا داء ہوں گے۔
صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مدی کو مزید دوگواہ پیش کرنے کی ضرورت اس لیے درکار ہوئی ہے کیوں کہ
صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مدی کو مزید دوگواہ پیش کرنے کی ضرورت اس لیے درکار ہوئی ہے کیوں کہ
حاضرہ عورت یعنی نداء بنت نعمان کے متعلق ایک ہزار دین کی شہادت تو فری گواہ دے بھے ہیں لیکن انہیں یقین سے پنہیں معلوم ہے
کہ مقروضہ عورت بہی ہے اور اس عورت کے علاوہ دوسری عورت کے اصل مقروض ہونے کا امکان ہے اس لیے مدیونہ کی تعین اور
شناخت کے لیے مزید دوگواہوں کی شہادت ضروری ہے۔

اس کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ سلمان نے نعمان کے ہاتھ سے اپنا سو بائی ڈیڑھ سو والا مکان فروخت

کر دیا ہے اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے اور میں اس مکان کا شفیع ہوں اس لیے مجھے حق شفعہ دلوایا جائے ، لیکن مشتری نے شرا

کا انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس سو بائی ڈیڑھ سو کا مکان ہی نہیں ہے اس پر مدعی نے (جوشفیع ہے) دوگواہ پیش کیے اور گواہوں
نے بیشہادت دی کہ ہمیں بیتو معلوم ہے کہ نعمان نے سلمان سے کوئی مکان خرید الے لیکن ہمیں بینہیں معلوم ہے کہ کون سا ہے، تو اس
صورت میں بھی قاضی مدعی سے کہے گا کہ بھیا تمہارے گواہ صرف مطلق مکان کی خرید و فروخت پر شہادت دے رہے ہیں اور وہ اس
کے حدودار بعد نہیں بیان کر رہے ہیں اس لیے آپ کواگر شفعہ لینا ہے تو دوسرے دوا لیے گواہ پیش کر وجو حدودار بعد کو بیان کریں اور بیہ
گواہی دیں کہ مشتری کے قبضہ میں وہی مکان کی شاخت کے لیے الگ سے دوگواہ پیش کرنے پڑے ہیں اس طرح صورت مسئلہ میں
الحاصل جس طرح اس صورت میں مدعی کو دوگواہ پیش کرنے ہوں گے۔

بھی مقروضہ عورت کی تعیین کے لیے بھی مدعی کو دوگواہ پیش کرنے ہوں گے۔

و محذا إذا النع: بيد مسئلة بھى مسئلة متن كى نظير ہے اور اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر مدى ہے گوا ہوں نے بيشهادت دى كہ مدى عليہ كے قضہ ميں جو مكان ہے وہ فدكورہ حدود اربعہ كے ساتھ مدى كى ملك ہے اور ہم اس كے شاہد ہيں، كيكن مدى عليہ نے اصل كى شہادت كو يكسر خارج كرتے ہوئے كہا كہ مير ہے قبضہ ميں ايسا كوئى مكان نہيں ہے تو اس پر قاضى مدى سے مزيد دوگواہ پيش كرنے كو كہا تاكہ مدى كے دعوے كى تقعد يق بھى ہوجائے اوربيدواضح ہوجائے كہ فدكورہ مكان اسى كا ہے، اس سے بھى يہى ثابت كرنا ہے كہ جس طرح يہاں مدى سے مزيد دوگواہ طلب كيے جائيں اسى طرح صورت مسئلہ ميں بھى اس سے مزيد دوگواہ طلب كيے جائيں گے۔

## ر آن الهداية جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية جلدال ير المالية المالية

قَالَ وَكَذَٰلِكَ كِتَابُ الْقَاضِيُ إِلَى الْقَاضِيُ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ الآَ أَنَّ الْقَاضِيُ لِكَمَالِ دِيَانَتِهِ وَوُفُوْرِ وِلَايَتِهِ يَتَفَرَّدُ بِالنَّقُلِ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ یہی حکم کتاب القاضی الی القاضی کا بھی ہے، کیوں کہ وہ بھی شہادت علی الشہادت کے معنی میں ہے لیکن قاضی اپنی کمالِ دیانت اور وفور ولایت کی وجہ سے (اصل کی گواہی) نقل کرنے میں متفرد ہے۔

#### اللغات:

﴿وفور ﴾ پور مونا۔ ﴿ يتفر د ﴾ اكيلا موتا ہے۔

#### گواہی کے بارے میں قاضی کی تحریر کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قاضی نے دوسرے قاضی کے پاس کوئی مکتوب روانہ کیا اور اس میں اس نے لکھا کہ میرے پاس دولوگوں نے شہادت دی ہے کہ فلال بن فلال پر فلال کے دوہزار روپئے واجب الا داء ہیں، لہذا آپ مدیون پر دوہزار کا فیصلہ کرد بیجئے، چنانچہ جب مکتوب الیہ قاضی نے مدعی علیہ پر دوہزار اداء کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے انکار کردیا اور کہنے لگا کہ میں مدعی علیہ نہیں ہوں تو اس صورت میں بھی مکتوب الیہ قاضی مدعی سے دوا یے گواہ طلب کرے گا جواس بات کی شہادت دیں ہے کہ وہ میں مدعی علیہ ہے، اس کی دلیل ہے ہے کہ کتاب القاضی الی القاضی بھی شہادت علی الشہادت کے معنی میں ہے، کیوں کہ جس طرح قرعی گواہ اصل گواہ کی شہادت نقل کرتے ہیں اس طرح قاضی بھی شہود اصلی کی شہادت کو (بذریعہ خط و کتابت) نقل کرتا ہے، کیوں کہ جو کا جواس کی شہادت کو اینت اور تمامیت ولایت کی وجہ سے نقل وغیرہ میں منفر داور وحید ہوتا ہے اور اس کی بات پر بھاری ہوتی ہے۔

وَلُوْ قَالَ فِى هَلَدَيْنِ الْبَابَيْنِ التَّمِيْمِيَّةُ لَمُ يَجُزُ حَتَّى يُنْسِبُوْهَا اللَّى فَخِذٍ وَهِيَ الْقَبِيْلَةُ الْحَاصَّةُ، وَهَا لَا لَتَعْرِيْفَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي هَلَذَا وَلَا يَتَحَصَّلُ بِالنِّسْبَةِ الْعَامَّةِ وَهِيَ عَامَّةٌ بِالنِّسْبَةِ اللَى بَنِي تَمِيْمٍ، لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يُخْصَوْنَ، وَيَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ اللَى الْفَخِذِ لِأَنَّهَا خَاصَّةٌ، وَقِيْلَ الْفَرْغَانِيَةُ نِسْبَةٌ عَامَّةٌ، وَالْأُوزَجَنْدِيَةُ خَاصَّةٌ، وَقِيْلَ الْفَرْغَانِيَةُ نِسْبَةٌ عَامَّةٌ، وَالْأُوزَجَنْدِيَةُ خَاصَّةٌ، وَقِيْلَ اللَّي السِّكَةِ الصَّغِيْرَةِ خَاصَّةٌ وَالْمَحَلِّةِ الْكَبِيْرَةِ وَالْمِصْرِ عَامَّةٌ، وَقِيْلَ اللَّي السِّكَةِ الصَّغِيْرَةِ خَاصَّةٌ وَإِلَى الْمَحَلِّةِ الْكَبِيْرَةِ وَالْمِصْرِ عَامَّةٌ، وَقِيْلَ اللَّي السِّكَةِ الصَّغِيْرَةِ خَاصَّةٌ وَإِلَى الْمَحَلِّةِ الْكَبِيرَةِ وَالْمِصْرِ عَامَّةٌ، وَقِيْلَ اللَّي السِّكَةِ الصَّغِيْرَةِ خَاصَّةٌ وَإِلَى الْمَحَلِّةِ الْكَبِيرَةِ وَالْمِصْرِ عَامَّةٌ، وَقِيلَ السَّمَرُقَانِيةُ وَاللَّيْ اللَّي الْمَعْلِقِ وَالْمِعْنِ عَامَّةٌ، وَقَيْلَ اللَّي السِّكَةِ الصَّغِيْرَةِ خَاصَّةٌ وَإِلَى الْمَعَلِيْةِ الْمُعْرِيقِةِ وَالْمِصْرِ عَامَّةٌ، وَالْمُعْرِيقُ عَلَيْهُ وَاللَّا اللَّيْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عِلْمَ وَالْمَعْلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى فَنَوْلَ مَنْولَةَ الْمُحِدِّ الْالْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْولِ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُولُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْ

ترجیک : اوراگر گواہوں نے ان دونوں صورتوں میں تمیمیہ کہا تو جائز نہیں ہے یہاں تک کداسے اس کے فخذ کی طرف منسوب کریں اور فخذ خاص قبیلہ ہے اور بیچکم اس وجہ سے ہے کہ اس میں شناخت ضروری ہے اور نسبتِ عامہ سے شناخت حاصل نہیں ہوتی اور تمیمیہ بنو تمیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے نسبت عامہ ہے کیوں کہ وہ الیی قوم ہے جے شارنہیں کیا جاسکتا، اور فحذ کی طرف نسبت کرنے سے ر آن الهداية جلد ال ير المستركة المالية جلد الكل المستركة المالية الما

شناخت حاصل ہوجاتی ہے، کیوں کہ وہ نسبتِ خاصہ ہے، اور کہا گیا کہ فرغانہ نسبت عامہ ہے اور اوز جندیہ نسبت خاصہ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمر قندیہ نسبتِ عامہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ چھوٹے کو پے کی طرف نسبت کرنا نسبتِ خاصہ ہے اور بڑے محلے اور شہر کی طرف نسبت کرنا نسبتِ عامہ ہے، کیم ظاہری روایت کے مطابق حضرات طرفین کے یہاں اگر چہ داداکو ذکر کرنے سے شناخت پوری ہوجاتی ہے تاہم فخذ کا ذکر کرنا دادا کے قائم مقام ہے، کیوں کہ فخذ جدّ اعلیٰ کانام ہوتا ہے لہذا اسے جدّ ادفیٰ کے درجے میں اتارلیا جائے گا۔

اللغات:

﴿ لا يحصون ﴾ نا قابل ثار ـ ﴿ فحذ ﴾ خاندان، ذيلي قبيله ـ ﴿ سَكَّة ﴾ كلى ـ ﴿ مصر ﴾ شهر ـ ﴿ جدّ ﴾ دادا ـ

كتاب القاضى الى القاضى كى حيثيت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ شہادت اور کتاب القاضی میں اگر کسی گواہ نے مدی علیہا اور مقروضہ عورت کی نبست اس کی قوم کی طرف کرتے ہوئے مثلاً یہ کہا کہ نداء بنت نعمان تمییہ پر فلال کے ایک ہزار روپے واجب الا داء ہیں تو اس نبست سے شہادت دینا جائز نہیں ہے، ہاں اگر گواہوں نے مدیونہ عورت کواس کے فخذ یعنی اس کے خاص کنبہ اور قبیلہ کی طرف منسوب کر کے اس کے متعلق شہادت دی تو یہ درست اور جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبست بیان کرنے سے شاخت مقصود ہوتی ہے اور انسان کی شاخت اس کے خاص قبیلے کی طرف نبست کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ مام فیلے کی طرف نبست کرنے سے ، اور صورت مسئلہ میں چونکہ تمیمیہ کہہ کرمدیونہ عورت کو بنی تمیم کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس نبیت سے اس عورت کا اصل چہرہ سامنے ہیں آسکے گا، کیوں کہ بوتیم ایک ایک قوم ہوت کے بخص کے افراد کا احصاء اور احاطم کمن بی نہیں ہے اس لیے جب تک گواہ خاص کنبیا ہوگی تو شہادت بھی معتبر نہیں ہوگی۔ بہ جس کے افراد کا احصاء اور احاطم کمن بی نہیں ہے اس لیے جب تک گواہ خاص کنبیا ہوگی تو شہادت بھی معتبر نہیں ہوگی۔ وقت تک شاخت حاصل نہیں ہوگی اور چونکہ شاخت بی کہ ہمارے ذمانے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ صوبہ فرغانہ کی طرف نسب کرنا خاصہ ہے۔ وقیل اللہ: صاحب ہدا ہے فرما ہے جب کہ کر رائے میں ہوگی اور چونکہ شاخت جی معتبر نہیں ہوگی واللہ تا سے کہ اس کے ایک خاص علاقے اور جند کی طرف نسب کرنا خاصہ ہے۔

دوسرے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند کی طرف نسبت کرنا نسبت عامہ کہلائے گا جب کہ پچھالوگوں کی رائے یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند کی طرف نسبت کرنا نسبت کرنا نسبت کرنا نسبت کرنا نسبت کرنا نسبت عامہ ہے۔ نسبت عامہ ہے۔

ٹم التعویف النے: فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین کے یہاں شاخت کرانے ہیں باپ کے ساتھ ساتھ دادا کا ذکر بھی ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے باپ کے بعد دادا کا ذکر نہ کر کے فخذ یعنی قبیلہ خاص کی طرف نسبت کردی اور اس کا تذکرہ بھی کردیا تو اس ہے بھی نسبت تام ہوجائے گی ، کیوں کہ فخذ قبیلے کا جداعلی ہوتا ہے، لہذا اسے جدادنی بعنی دادا کے قائم مقام مان لیا جائے گا اور شناخت تام ہوجائے گی بہی ظاہر الروایہ بھی ہے، البتہ اس میں حضرت امام ابو یوسف گا اختلاف ہے، چنا نچہ اگر ان کے یہاں فخذ کی نسبت نہ کی گئی اور صرف باپ کے ذکر پر اکتفاء کرلیا گیا تو بھی کافی ہے، کیوں کہ ان کے یہاں صرف باپ کے ذکر سے تعریف مکمل ہوجاتی ہے۔ اور دادا کے ذکر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ عدم ذکر فخذ سے تعریف کے ناقص اور ناتمام ہونے کا شبہہ اور شائر ہو۔



# الله فَصْلُ أَيْ هٰنَا فَصْلُ فِيْ أَخْتَامِ شَهَادَةِ الزُّوْرِ ﴾ فَصْلُ فِيْ أَخْتَامِ شَهَادَةِ الزُّوْرِ ﴾ فَصْلُ فِي أَخْتَامِ شَهَادَةِ الزُّوْرِ ﴾ فَصْلُ جُعونُ رُابى كا حكام كربيان ميں ہے ۔ فَصَلُ جُعونُ رُوابى كا حكام كربيان ميں ہے ۔

صاحب عنامیہ و بنایہ ؒنے لکھا ہے کہ جھوٹی گواہی کے بھی مستقل احکام ومسائل ہیں، اس لیے انہیں علیحدہ فصل کے تحت بیان کیا گیا ہے، کیکن چونکہ سچی گواہی ہی حقیقت میں شہادت ہے،اس لیے پہلے شہادت حقیقی کے احکام کو بیان کیا گیا اور ابشہادت زور کے احکام ومسائل بیان کیے جارہے ہیں۔ (بنایہ:۸/۲۳۵)

قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَانَةِ شَاهِدُ الزَّوْدِ أَشَهِرُهُ فِي السُّوْقِ وَلَا أُعَزِّرُهُ، وَقَالَا نُوجِعُهُ صَرْبًا وَنُحْبِسُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي رَمَ الْكَانَةِ ، لَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ صَرَبَ شَاهِدَ الزَّوْدِ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا وَسَخَّمَ وَجُهَهُ، وَلَأَنَّ هَلِهِ كَبِيْرَةٌ يَتَعَدِّى صَرَرُهَا إِلَى الْعِبَادِ وَلَيْسَ فِيْهَا حَدَّ مُقَرَّرٌ فَيُعَزَّرُ، وَلَهُ أَنَّ شُويْحًا كَانَ يُشَهِّرُهُ وَلَا يَضُوبُ، وَلَأَنَّ الْإِنْوِجَارَ يَحْصُلُ بِالتَّشْهِيْرِ فَيُكْتَفَى بِهِ، وَالضَّرْبُ وَإِنْ كَانَ مُبَالَعَةً فِي الزَّجْوِ وَلَلِكِنَّةً يَقَعُ مَانِعًا عَنِ الرَّجُوعِ اللَّوْجُومِ وَالْحَلَيْقِ النَّابِي فَيْ الرَّجُوعِ وَلَلْكِنَةً يَقَعُ مَانِعًا عَنِ الرَّجُوعِ وَلَلْكِنَةً يَقَعُ مَانِعًا عَنِ الرَّجُوعِ وَلَاكِنَةً يَقَعُ مَانِعًا عَنِ الرَّجُوعِ وَلَلْكِنَّ يَعْفُلُ اللَّي هَلَا الْوَجْهِ، وَحَدِيثُ عُمَرَ عَلَيْكُمُ النَّاكُمِ وَلَكَ مَنْ اللَّيَاسَةِ بِدَلَالَةِ التَّبَلِيْغِ الْمَ الْاَرْجُوعِ وَالتَسْخِيْمِ، ثُمَّ تَفُسِيرُ التَّشْهِيْرِ مَنْقُولٌ عَنْ شُويَّ فَإِنَّةُ كَانَ يَبْعَنُهُ إِلَى سُوقِةٍ إِنْ كَانَ سُوقِيًّا وَاللَّي الْالْمُونِ وَالتَسْخِيْمِ، ثُمَّ تَفْسِيرُ التَّشْهِيْرِ مَنْقُولٌ عَنْ شُويَّ فَإِنَّهُ كَانَ يَبْعَنُهُ إِلَى سُوقِةٍ إِنْ كَانَ سُوقِيَّا وَاللَّى مَا وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَالتَعْنِينَ وَالتَسْخِيْمِ، ثُمْ السَّلَامُ وَيَقُولُ إِنَّ وَمُعَا وَلَى السَّامِةُ وَلَوْنَ إِنَّ شُولِكُونَ السَّيَعِيْمِ مَا عَلَى مُولِي السَّالَامُ وَيَقُولُ إِنَّ وَجَدُنَا السَّلَامُ وَيَقُولُ إِنَّا وَجَدُنَا وَالْمَالِي وَالْمَالِقُ السَّالِهُ مِنْ وَالتَعْزِيْرُ وَالْحَبْسُ عَلَى قَدُرُوا النَّاسَ مِنْهُ، وَذَكُو شَمْسُ الْآئِمَةِ السَّوْمِي مَا ذَكُونَاهُ فِي الْحُدُودِ.

#### ر ان البدایه جلد بان یک می در اس بان یک این یک کام شهادت کے بیان یک کے اس کی تعزیر کی جائے گی۔ لیے اس کی تعزیر کی جائے گی۔

حضرت امام اعظم ولیشان کی دلیل ہے ہے کہ قاضی شُر تک تھوٹے گواہ کی تشہیر کرتے تھے اور مارتے نہیں تھے، اور اس لیے کہ جھوٹی گواہی سے رکناتشہیر کے ذریعہ حاصل ہوجاتا ہے، البذائی پراکتفاء کیا جائے گا اور ضرب سے اگر چہ زجر میں مبالغہ ہوتا ہے لیکن وہ رجوع سے مافع ہوگا، البذائی صورت کی طرف نظر کرتے ہوئے تخفیف واجب ہے اور حضرت عرف کا واقعہ سیاست مدنیہ پرمحول ہے، پھرتشہیر کی کیفیت حصرت شریح والی ہے اس طرح منقول ہے کہ عصر کے بعد جس وقت لوگوں کا سب سے زیادہ مجمع ہوتا اور شاہد زور بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں بھیجتے تھے اور شاہد زور بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں بھیجتے تھے اور لے جانے والے بازار میں بھیجتے تھے اور اگر وہ غیر بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں بھیجتے تھے اور لے جانے والے بیا کہتے تھے کہ قاضی جی نے تمہیں سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اسے جھوٹا گواہ پایا ہے، البذا خود بھی اس سے بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ، حضرت میں الائمہ سرحتی نے بیان کیا ہے کہ حضرات صاحبین بڑھائیا کے بہاں بھی تشہیر کی جائے گی اور حضرات صاحبین بھی تھی کہ بیان تعزیر اور جس قاضی کی رائے کے مطابق ہوگا اور تعزیر کی کیفت وہی ہے جے ہم نے کتاب الحدود میں بیان کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ زور ﴾ جموث \_ ﴿ الشهرة ﴾ ميں اس كى تشمير كراؤں گا \_ ﴿ سوق ﴾ بازار ـ ﴿ لا أعزره ﴾ اس كوسزانبيں دول گا \_ ﴿ نوجعه ﴾ ہم اس كو تكليف پہنچا كيں كے \_ ﴿ سوط ﴾ كوڑے \_ ﴿ يتعدّى ﴾ تجاوز كرتا ہے \_ ﴿ احذروه ﴾ اس سے في جاؤ \_ ﴿ حذّروا ﴾ بجاؤ \_ ﴿ حبس ﴾ قيد \_

#### جمونی کواہی کی سزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی فخص کسی معاملے میں جھوٹی گواہی دے اور پھروہ پکڑا جائے تو امام اعظم والتي کے یہاں اس کی سزاء صرف تشہیراور تذکیل ہے، تعزیر یعنی کوڑے مارنانہیں ہے، جب کہ حضرات صاحبین عِیالیا کے یہاں ایسے فخص کی سزاء کوڑے بھی ہیں اور قید خانہ بھی ہے یعنی اسے مارا بھی جائے گا اور جیل میں بھی ڈالا جائے گا، حضرات صاحبین عِیالیا کی دلیل حضرت عمر کا وہ اثر ہے جس میں یہ وضاحت ہے کہ سیدنا فاروقِ اعظم مخالفی نے جھوٹے گواہ کوکڑے بھی لگوائے اور اس کا منھ بھی کالا کیا اس اثر سے یہ بات واضح ہے کہ شاہد زور کی مزاء تعزیر بھی ہے صرف تشہیز ہیں ہے۔

حفزات صاحبین علیہ کی دوسری دلیل ہے ہے کہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے چنانچ قر آن نے واجتنبوا قول الذور کے فرمان سے اس برائی سے بچنے کا تاکیدی تھم دیا ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبائر میں شار فرمایا ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جس کا ضرر ربندوں کی طرف متعدی ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اصحاب حقوق اپنے حقوق سے محروم ہوجاتے ہیں اور بے ایمان اور ضمیر فروش لوگ مالدار ہوجاتے ہیں، لیکن چونکہ شریعت کی طرف سے اس پرکوئی حدمقر زمین کی گئی ہے اس لیے اس وباء کو روکنے کے لیے ضرور بالصر ورتحزیر واجب کی جائے گی۔

وله أن شريحا الغ: حضرت امام اعظم ولينظيط كى دليل يه به كه قاضى شُرت ولينظيط جمول أواه كى صرف تشبير كرتے تھا اور اسے مارتے نہيں تھے اور چونكه حضرت شُرت كي صحابة كرام كے زمانے ميں قاضى تھے اس ليے ان كايم ل حضرات صحابة كے زمانے ميں

## ر آن البدايه جلدال ي المستركة الماسكين الماسكين الجام شهادت ك بيان يمل ي

پیش آیا ہوگا اور کسی نے اس پرکوئی نکیرنہیں کی ہےاس لیےان کا پیمل اجماع کے قائم مقام ہوا اور اجماع سے بیٹابت ہوگیا کہ شاہدِ زور کی سزاصرف تشہیر ہے نہ کہ تعزیر یہ

دوسری دلیل میہ ہے کہ سزاء کوئی بھی ہواس کا مقصد جھوٹے گواہ کو جھوٹی گواہ ک ہے باز رکھنا ہے اور چونکہ تشہیر سے یہ مقصد حاصل بھی ہوجاتا ہے،اس لیے اس پراکتفاء کیا جائے گا اور تعزیر پڑمل نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اگر چہ تعزیر سے علی وجہ الکمال سزاء کا مقصد حاصل ہوتا ہے،لیکن اس میں میہ خدشہ رہتا ہے کہ ضرب کے خوف سے مجرم اپنے جرم کا اقرار ہی نہ کرے اور لوگوں کے حقوق ضائع ہوجائیں،اس لیے اس خدشہ کے پیشِ نظر صرف تشہیر سے کام چلایا جائے گا اور تعزیر کو آواز نہیں دی جائے گی۔

وحدیث عمر ﷺ الغ: صاحب ہدایہ حضرات صاحبین بین آلی پیش کردہ دلیل یعنی حضرت عمر مخالط کے اثر کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مخالط کا بیٹی میں کہ حضرت فاروق اعظم خلائے نے دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم خلائے نے شاہدز ورکو چالیس کوڑے فلاوائے تھے نیز اس کا منھ بھی کالا کرایا تھا جب کہ چالیس کوڑے فلام اور باندی کی حدقذ ف میں انھیں لگائے جاتے ہیں نہ کہ کسی جھوٹی شہادت میں اور منھ تو کسی بھی حد میں کالانہیں کیا جاتا ،اس لیے حضرت عمر کا بیٹل یقیناً سیاستِ مدنیہ کے طور پر قفانہ کہ مزاء کے طور پر لہذا اس سے تعزیر پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

ٹم تفسیر التشہیر النے: فرماتے ہیں کتشہیر کی صورت اور اس کی کیفیت خود قاضی شُر ی کولیٹیڈ سے منقول ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر شاہر زور بازاری آ دمی ہوتا تو قاضی جی عصر کی نماز کے بعد جب مجمع اکٹھا ہوتا تو اسے بازار میں بھجوا دیتے یا اگروہ بازاری نہ ہوتا تو اس کی قوم میں بھیجتے اور بیجانے والوں سے بہ کہلا دیتے کہ قاضی جی نے سب لوگوں کوسلام عرض کیا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے اس شخص کو جھوٹا پایا ہے، لہذا آپ لوگ اس سے احتیاط اور اجتناب کریں اور لوگوں کو بھی اس سے باز رہنے کی تلقین کردیں۔

و ذکر شمس الأئمة النع: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شمس الائمہ سر سی والٹیلئے کے بیان کے مطابق حضرات صاحبین میں المین شاہدِ زور کی تشہیر کی جائے گی، رہا مسئلہ ان کے یہاں تعزیر اور قید و بند کا تو یہ قاضی کی رائے اور اس کی صواب دید پر موقوف ہے اور تعزیر کی کیفیت کتاب الحدود کی فصل فی التعزیر میں مذکور ہے۔

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ شَاهِدَانِ أَقَرَّا أَنَّهُمَا شَهِدَا بِزُوْرٍ لَمْ يُضُرَبَا وَقَالَا يُعَزَّرَانِ، وَفَائِدَتُهُ أَنَّ شَاهِدَ الزُّوْرِ فِي حَقِّ مَاذَكُوْنَا مِنَ الْحُكْمِ هُوَ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ، فَأَمَّا لَا طَرِيْقَ اللَّى اِثْبَاتِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، لِأَنَّهُ نَفَى الشَّهَادَةَ، وَالْبَيِّنَاتِ لِلْإِثْبَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمه: جامع صغیر میں ہے کہ اگر دوگواہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے تو انہیں مارانہیں جائے گا،حضرات صاحبین عِیسَیْ فامنے ہیں کہ انہیں تعزیر کی جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ شاہرِ زور ہمارے بیان کردہ تھم کے حق میں اپنی ذات پر اقرار کرنے والا ہے، لیکن بینہ کے ذریعہ اسے ثابت کرنے کی راہ نہیں ہے، کیوں کہ بیشہادت کی نفی ہے اور بینات اثبات کے لیے

# ر آئ البدایہ جلدی کے بیان میں کے ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم مہادت کے بیان میں کے ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم

#### اللغات:

﴿ زور ﴾ جموث \_ ﴿ اَقَرّا ﴾ دونول نے اقرار کیا۔ ﴿ لم يضربا ﴾ ان کونہيں مارا جائے گا۔ ﴿ يعزّر ان ﴾ ان کوسزا دی جائے گی۔ ﴿ مقرّ ﴾ اقرار کرنے والا۔ ﴿ بيّنة ﴾ گواہی۔

#### گواهول كا جھوٹی گواہی كا اقرار كرنا:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ اگر دوگوا ہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے تو امام اعظم والٹھاؤ کے یہاں انہیں مارا نہیں مارا نہیں جائے گا جب کہ حضرات صاحبین و آئیا گئے یہاں ان کی تعزیر کی جائے گا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کی اس عبارت کا فائدہ یہ ہے کہ گواہ کا جھوٹ صرف اس کے اقرار سے ثابت ہوسکتا ہے اور اقرار کے علاوہ بینہ اور شہادت کے ذریعہ اسے نہیں ثابت کیا جاسکتا، کیوں کہ بینہ کے ذریعہ اسے ثابت کرنے میں شہادت کی نفی لازم آئے گی حالانکہ بینات اثبات پڑی کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ نفی گئی کے لیے ،اس لیے بینہ سے تو کذب اور جھوٹ ثابت نہیں ہوسکتا، ہاں مقر کے اقرار سے اسے ثابت کیا جاسکتا ہے۔





ظاہر ہے کہ رجوع عن الشہادت شہادت متحقق ہونے کے بعد ہی واقع ہوگا ای لیےصاحب کتاب نے کتاب الشہادت کے بعد کتاب الرجوع عن الشہادت کے بعد ہی چیش آتا ہے،اس لیے بعد کتاب الرجوع عن الشہادة الزور کے بعد بیان کیا ہے۔ بھی کتاب الرجوع کو باب شہادة الزور کے بعد بیان کیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا رَجَعَ الشَّهُوْدُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ الْحُكُمِ بِهَا سَقَطَتُ، لِأَنَّ الْحَقَّ إِنَّمَا يَشْبُتُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَاضِيُ لِكَنَّمِ مُتَنَاقِضٍ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُمَا مَا أَتْلَفَا شَيْئًا لَاعَلَى الْمُدَّعِيْ وَلَا عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ، لَا يَقْضِ مُتَنَاقِضٍ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُمَا مَا أَتْلَفَا شَيْئًا لَاعَلَى الْمُدَّعِيْ وَلَا عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَكُم بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا لَمْ يَفْسَخِ الْحُكُم، لِأَنَّ آخِرَ كَلَامِهِمْ يُنَاقِضُ أَوَّلَهُ فَلَا يَنْقُضُ الْحُكُمُ بِالتَّنَاقُضِ، وَلَا نَقُضُ الْحُكُمُ بِالتَّنَاقُضِ، وَلَا نَقُولُهُ فَلَا يَنْقُضُ الْحُكُمُ بِالتَّنَاقُضِ، وَلَا نَقُضَاءِ بِهِ، وَعَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ وَلَا يَقُضُا الْأَوَّلِ وَقَدْ تَوَجَّحَ الْأَوَّلُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ، وَعَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ لِاقْرَارِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ الضَّمَانِ، وَالتَّنَاقُضُ لَايَمُنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعُدُ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر گواہی پر فیصلہ سے پہلے گواہوں نے اپی شہادت سے رجوع کرلیا تو شہادت ساقط ہوجائے گی، کیوں کہ حق قضاء سے ثابت ہوتا ہے اور قاضی متناقض کلام پر فیصلہ نہیں کرتا اور گواہوں پرضان بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ انہوں نے کوئی چیز تلف نہیں کی ہے، نہ تو مدعی کی اور نہ ہی مدعی علیہ کی، پھر اگر قاضی نے ان کی شہادت پر فیصلہ کردیا پھر انہوں نے رجوع کیا تو فیصلہ فنخ نہیں ہوگا، کیوں کہ گواہوں کا آخری کلام ان کے پہلے کلام کے مناقض ہے اس لیے تناقض کی وجہ سے تھم نہیں ٹو نے گا اور اس لیے کہ سیائی پر دلالت کرنے میں کلام آخری کلام اول کی طرح ہے اور اول کے ساتھ قضاء متصل ہونے سے وہ رائے ہو چکا ہے اور ان گواہوں پر اس چیز کا ضان واجب ہے جے انہوں نے اپنی شہادت سے تلف کیا ہے، کیوں کہ انہوں نے اپنی ذات پر سبب ضان کا گواہوں پر اس چیز کا ضان واجب ہے جے انہوں نے اپنی شہادت سے تلف کیا ہے، کیوں کہ انہوں نے اپنی ذات پر سبب ضان کا

## ر آن البدايه جلدال ير المال المالية جلدال المالية جلدال المالية جلدال المالية المالية جلدال المالية ال

اقرار کیا ہے اور تناقض صحبِ اقرار سے مانع نہیں ہے اور بعد میں ہم اسے بیان کریں گے۔

#### اللغاث:

﴿سقطت ﴾ ساقط ہو جائے گی۔ ﴿لايقضى ﴾ فيصله نہيں كرتا۔ ﴿متناقض ﴾ آپس ميں ايك دوسرے كا مخالف۔ ﴿أتلفا ﴾خراب كيا، ہلاك كيا۔ ﴿لاينقض ﴾نبيس تو رُتا۔ ﴿صدق ﴾ يجائى۔

#### فیلے سے پہلے گواہی سے پھرجانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شہادت کے گواہوں نے گواہی پر فیصلہ کیے جانے سے پہلے اپی شہادت سے اعراض کرلیا تو وہ شہادت ساقط ہوجائے گی اور آئندہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور نہ ہی اعراض سے پہلے اس شہادت سے کوئی حق ثابت ہوگا ، کیوں کہ حق کا شہوت قضائے قاضی سے بہلے ہی چونکہ گواہوں نے اپنی شہادت سے اعراض کی اغراض کی شہادت سے اعراض کرلیا ہے اس لیے ان کے کلام میں تناقض ہوگیا ہے اور قاضی بالکل واضح اور عیاں شہادت پر فیصلہ کرتا ہے ، کلام میں تناقض ہوگیا ہے اور قاضی بالکل واضح اور عیاں شہادت پر فیصلہ کرتا ہے ، کلام میں ہوگیا ہے اور قاضی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے مدی علیہ پر کوئی تھم بھی ثابت نہیں ہوگا۔

ولا ضمان النع: فرماتے ہیں کہ فدکورہ شہادت ہے رجوع کرنے کی وجہ سے گواہوں پر کسی طرح کا کوئی تاوان یا ضان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ ضان کسی چیز کوضائع اور ہلاک کرنے ہے ہوتا ہے اورصورتِ مسئلہ میں گواہوں نے نہ تو مدعی کا کوئی نقصان کیا ہے اورنہ ہی مدعی علیہ کا مدعی علیہ کا نقصان تو اس طرح نہیں کیا ہے کہ انہوں نے شہادت سے رجوع کر لیا اور اس پرکوئی حق واجب نہیں کرایا اور مدعی کا نقصان اس معنی کر کے نہیں کیا ہے کہ اگر چہ گواہوں کی شہادت برحی تھی اور اس سے رجوع کر کے گواہوں نے کہ تاب کرایا اور مدعی کا نقصان اس معنی کر کے نہیں کیا ہے کہ اگر چہ گواہوں کی شہادت برحی تھی اور اس سے رجوع کر کے گواہوں نے کہ تاب شہادت کا جرم کیا ہے مگر چونکہ یہ ایسا جرم نہیں ہے جوموجہ ضان ہو، اس لیے اس حوالے سے بھی گواہوں پرکوئی ضان واجب نہیں ہوگا۔ (عزایہ وہزایہ)

فان حکم النے: یہ صورت مسکلہ کی دوسری شق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر قاضی نے گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کردیا تھا اور اس کے بعد گواہوں نے اپنی شہادت سے رجوع کیا تواس صورت میں اس رجوع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور قاضی کا فیصلہ باتی اور برقر ارر ہے گا، کیوں کہ گواہوں کا کلام ٹانی یعنی رجوع عن الشہادت ان کے کلام اول یعنی ادائے شہادت کے معارض اور مناقض ہے اور کلام مناقض کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ان کی شہادت پر دیا ہوا قاضی کا فیصلہ بحال رہے گا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ گواہوں کا دوسرا کلام لیعنی شہادت سے رجوع کرنا صدافت وسچائی میں کلام اول لیعن ادائے شہادت کے ہم معنی ہے، کیوں کہ پہلے جب انہوں نے گواہی دی تو گواہی دینا ان کے نزدیک بچ اور صحیح تھا اور بعد میں جب انہوں نے اس سے اعراض کرلیا تو یہ بھی ان کے گمان میں صحیح ہے، اس لیے ان کا دونوں کلام ایک دوسرے کے مساوی ہے گر چونکہ کلام اول یعنی ادائے شہادت کے ساتھ قضائے قاضی کی شکل میں ایک مرج متصل ہوگیا ہے اس لیے وہی کلام راج ہوگا اور وہ کلام فانی سے فنح نہیں ہوگا۔

## ر آن البداية جلدال بي المالية المالية جلدال بي المالية المالية

و علیہ ملخ: فرماتے ہیں کہ اس دوسری صورت میں گواہوں کے اپنی گواہی سے اعراض کرنے کی صورت میں مدعی علیہ کا جو مال ہلاک ہوا ہے اور بلا دلیل وہ مال مدعی کو دلوایا گیا ہے، ان گواہوں پر اس کا ضان واجب ہوگا، کیوں کہ شہادت سے اعراض کرکے ان گواہوں نے اپنی ذات پر سبب ضان کا اقر ار کرلیا ہے اور آدمی گا اقرار اس کے اپنے حق میں اور اس کی اپنی ذات میں معتبر ہوتا ہے اگر چہ ہزار ہا مانع حاکل ہوں، لہذا صورت مسئلہ میں گواہوں کا رجوع عن الشہادت در حقیقت سبب صان کا اقر ارہ اور اگر چہ ان کے کلام میں تناقض ہے، لیکن پھر بھی وجو ب ضان کے سلسلے میں ان کا بیا قرار ان کی ذات میں مؤثر اور مفید ہوگا اور انہیں صان دینا ہوگا، صاحب کتاب یہ وعدہ کررہے ہیں کہ آئندہ بھی اس پر گفتگو کریں گے، اس لیے پچھ دیر اور پچھ دور تک انتظار سیجئے۔

وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ اللَّ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّهُ فَسُخٌ لِلشَّهَادَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مِنَ الْمَجْلِسِ
وَهُوَ مَجْلِسُ الْقَاضِيُ أَيُّ قَاضٍ كَانَ، وَلَأَنَّ الرُّجُوْعُ تَوْبَةٌ، وَالتَّوْبَةُ عَلَى حَسْبِ الْجِنَايَةِ فَالسِّرُّ بِالسِّرِ،
وَالْإِعْلَانُ بِالْإِعْلَانِ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَوِ اذَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعُهُمَا
وَأَرَادَ يَمِيْنَهُمَا لَا يُحْلَفَانِ، وَكَذَا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَيْهِمَا لِلْآنَّةُ اَذَعَى رُجُوعًا بَاطِلًا حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ رَجَعَ عِنْدَ قَاضٍ كَذَا وَضَمَّنَهُ الْمَالَ تُقْبَلُ، لِلْآ السَّبَ صَحِيْحٌ.

تروج کے: اور حاکم کی موجودگی کے بغیر رجوع کرناضیح نہیں ہے، کیوں کہ بیشہادت کوفنخ کرنا ہے، لبذا اس مجلس کے ساتھ مختل ہوگا جس کے ساتھ منہادت مختل ہے اور وہ قاضی کی مجلس ہے خواہ کوئی بھی قاضی ہو، اور اس لیے کہ رجوع عن الشہادة توبہ ہے اور توبہ جنابیت کے مطابق ہوتی ہے لہذا خفیہ جرم کی خفیہ توبہ ہے اور علانیہ کی علانیہ توبہ ہے، اور جب مجلس قاضی کے علاوہ میں رجوع کرناضیح نہیں ہے تو اگر مشہود علیہ نے دونوں گواہوں کے رجوع کا دعویٰ کیا اور ان سے تیم لینا چاہا تو ان سے تیم نہیں لی جائے گی نیز ان کے خلاف مدعی علیہ کا بینہ بھی مقبول نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے باطل رجوع کا دعویٰ کیا ہے یہاں تک کہ اگر مدعی علیہ نے اس بات پر بینہ قائم کیا کہ اس نے فلاں قاضی کے پاس رجوع کیا ہے اور اس قاضی نے اسے مال کا تاوان دلایا ہے، تو بینہ مقبول ہوگا، کیوں کہ سبب صحیح ہے۔

#### اللغات:

﴿حضرة ﴾ موجودگ ۔ ﴿فسخ ﴾ختم كرنا،توڑنا۔ ﴿سرّ ﴾ بوشيده،خفيد ﴿ادّعلى ﴾ دعوىٰ كيا۔ ﴿يمين ﴾قتم ۔ ﴿ضمّن ﴾ ضامن بنایا ہے۔

#### گوائی سے رجوع کی شرا لط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ گواہوں کے لیے اس صورت میں شہادت سے رجوع کرنا درست ہے جب حاکم اور قاضی موجود ہوں اور اس کی موجود گی میں رجوع کیا جائے خواہ وہی حاکم ہو جس کے سامنے شہادت دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور حاکم ہو جس کے سامنے شہادت دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور حاکم ہو جس کے سامنے شہادت دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور حاکم ہو جس کے سامنے شہادت کو فنخ کی موجود گی میں شرط اور ضروری ہے اور اس کی دو دلیلیں ہیں (۱) پہلی دلیل میہ ہے کہ شہادت سے رجوع کرنا در حقیقت شہادت کو فنخ

## ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة

کرنا ہے، لہذا جس طرح شہادت کی ادائیگی مجلسِ قاضی کے ساتھ مختص ہے اس طرح اس کا فنخ اور اس سے رجوع بھی مجلسِ قاضی کے ساتھ مختص ہوگا (۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ شہادت ہے رجوع کرنا جھوٹ کی جنایت سے توبہ ہے اور توبہ جنایت کے مطابق ہوتی ہے چنا نچہ اگرکوئی شخص خفیہ طور پر جنایت کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی چنا نچہ اگرکوئی شخص غلانیہ جنایت کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی علانیہ ہوتی ہے اور چونکہ صورتِ مسئلہ میں شہادت کا واقعہ مجلس قاضی میں پیش آیا ہے، اس لیے اس سے توبہ بھی مجلس قاضی ہی میں ہوگ اور رجوع کے لیے قاضی کی مجلس ضروری ہوگی۔

وإذا لم النع: اس کا عاصل یہ ہے کہ رجوع من الشہادت کے لیے چونکہ قاضی کی مجلس ضروری ہے اس لیے اگر مدی علیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ گواہوں نے اپنی شہادت نے وقع گرلیا ہے اور اس نے اس پر بینہ پیش کردیا یا بینہ نہیں پیش کر سکا اور گواہوں سے قسم لینے کا ارادہ کیا تو نہ تو مدی علیہ کا بینہ مقبول ہوگا اور نہ ہی اسے گواہوں سے تسم لینے کا اختیار ہوگا ، کیوں کہ بینہ اور تسم دونوں صحح دعوے پر منعقد اور مرتب ہوتے ہیں اور یہاں مجلس قاضی کے علاوہ رجوع عن الشہادۃ کا دعویٰ چونکہ باطل دعویٰ ہے ، اس لیے نہ تو اس پر بینہ مقبول ہوگا اور نہ ہی اس دعوے پر کسی سے تسم لی جائے گی ، ہاں اگر مدی علیہ نے صحح دعویٰ کیا اور یہ ہما کہ گواہوں نے فلاں قاضی کے سامنے شہادت سے رجوع کیا ہے اور اس قاضی نے میرے لیے ان پر مال مقرر کیا ہے اور اس پر بینہ بھی پیش کردیا تو اس صورت کے سامنے شہادت سے رجوع کیا ہے اور اس قاضی نے میرے لیے ان پر مال مقرر کیا ہے اور اس پر بینہ بھی مقبول ہوگا ، کیوں کہ قبولیت بینہ کا سبب یعنی دعوے کا صحیح ہونا موجود ہوا در جب دعویٰ صحیح ہونا موجود ہوا در جب دعویٰ صحیح ہونا موجود ہوا در جب دعویٰ صحیح ہونا موجود ہوا در دیہ دعویٰ صحیح ہونا موجود ہواں ور معتبر ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الْمَالَ لِلْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ التَّسْبِيْبَ عَلَى وَجُهِ التَّعَدِّى سَبَبُ الضَّمَانِ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَقَدْ سَبَبًا لِلْإِثْلَافِ تَعَدِّيّاً، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَلَّامًا فَي عَلَى الْمُبَاشِرِ وَهُو الْقَاضِيُ، لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّسْبِيْبِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُبَاشَرَةِ، قُلْنَا تَعَدَّرَ إِيْجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَهُو الْقَاضِيُ، لِأَنَّهُ كَا عِبْرَةَ لِلتَّسْبِيْبِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُبَاشِرَةِ، قُلْنَا تَعَدَّرَ إِيْجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُلَّعِي لِأَنَّ الْحُكُمَ مَاضٍ كَالْمَلْجَأَ إِلَى الْقَضَاءِ وَفِي إِيْجَابِهِ صَوْفُ النَّاسِ عَنْ تَقَلَّدِهِ وَتَعَدَّرَ السِيْفَاؤُهُ مِنَ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْحُكُمَ مَاضٍ كَالْمَلْجُأَ إِلَى الْقَضَاءِ وَفِي إِيْجَابِهِ صَوْفُ النَّاسِ عَنْ تَقَلَّدِهِ وَتَعَدَّرَ السِيْفَاؤُهُ مِنَ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْحُكُمَ مَاضٍ كَالْمَلُ عَلَى الْمُدَّعِي الْمَالَ، دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا لِآنَ الْإِثْلَافَ بِهِ يَتَحَقَّقُ، وَلَانَّهُ لَا فَعُضِ النَّامِ الدَّيْنِ وَ الْزَامِ الدَّيْنِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دوگواہوں نے مال کی گواہی دی پھرانہوں نے (شہادت ہے) رجوع کرلیا تو وہ دونوں مشہود علیہ کے لیے مال کے ضامن ہوں گے، کیوں کہ تعدی کے طور پر سبب مہیا کرنا ضان کا سبب ہے جیسے کنواں کھود نے والا ،اور مذکورہ گواہوں نے بھی بطور تعدی مال تلف کرنے کا سبب مہیا کیا ہے، حضرت امام شافعی والتی لیڈ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ضامن نہیں ہوں گے کیوں کہ ارتکاب فعل کے وقت سبب مہیا کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ مباشر یعنی قاضی پرضان واجب کرنا معتقدر ہے، کیوں کہ وہ فیصلہ کرنے میں مجبور شخص کی طرح ہے اور قاضی پرضان واجب کرنے میں لوگوں کوعہد وہ قضاء قبول کرنے سے دور کرنا لازم آتا ہے اور مدی سے بھی صفان وصول کرنا معتقدر ہے، کیوں کہ کہ میں ایک سبب مہیا کرنے کا اعتبار کیا جائے گا۔

## ر آن البداية جلدال ي تحالي المراك الم

اور دونوں گواہ اسی وقت ضامن ہوں گے جب مدی نے مال پر قبضہ کرلیا ہوخواہ وہ مال دین ہویا عین ہو، کیوں کہ قبضہ کرنے سے ہی تلف کرنامخقق ہوگا اوراس لیے کہ عین لینے اور دین لازم کرنے میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ رجعا ﴾ پير گئے، لوٹ گئے۔ ﴿ ضمنا ﴾ تاوان كے ضامن ہوں گے۔ ﴿ تسبيب ﴾ سبب بنانا۔ ﴿ حافر ﴾ كودنے والا۔ ﴿ إِللاف ﴾ بلاك كرنا۔ ﴿ تعدّيا ﴾ ظلم كے طور پر۔ ﴿ إِيجاب ﴾ واجب كرنا۔

#### فیلے کے بعد گواہی سے مرنا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ نعمان نے سلمان پر مال کا دعویٰ کیا اور اس کے دعوے پر دولوگوں نے شہادت دے دی چنا نچہ قاضی نے ان کی شہادت پر مدعی علیہ پر مال کا فیصلہ کردیا اور مدعی نے مدعی علیہ سے مال لے کراس پر قبضہ کرلیا پھر دونوں گواہ اپنی گواہی سے مکر گئے اور شہادت سے رجوع کرلیا تو اب مشہود علیہ یعنی مدعی علیہ کے لیے وہ دونوں مال کی اس مقدار کے ضامن ہوں گئے جو انہوں نے اپنی شہادت سے مدعی کو دلوایا تھا، یہی ہمارا قول ہے اور ایکہ ثلاثہ تھی اس کے قائل ہیں، البتہ امام شافعی والتہ لئے کا مسلک میہ ہے کہ گواہوں پرضان نہیں ہوگا، بلکہ قاضی پرضان واجب ہوگا۔

اس سلسلے میں ہماری دلیل ہے ہے کہ ناخق اورظلم وزیادتی کے طور پرکسی چیز کا سبب مہیا کرنا ضان کا سبب ہے اور حکم سبب اور مسبب اور مسبب کی طرف منسوب ہوتا ہے، مباشر کی طرف منسوب نہیں ہوتا چنا نچہ اگر کسی نے دوسرے کی زمین میں یا عام راستہ میں کنوال کھودا اور اس میں کسی کا جانورگر کر مرگیا تو یہاں بھی مُسبب موت یعنی حافر کی طرف سبب منسوب ہوگا کیوں کہ اس نے دوسرے کی زمین یا عام راستہ میں کنوال کھود کر موت کا سبب پیدا کیا ہے لہٰذااس کی طرف حکم منسوب ہوگا اس طرح صورت مسلم میں بھی چونکہ دونوں گواہوں نے مدعی علیہ کے خلاف مدعی کے حق میں ناحق مال کی گواہی دے کر مدعی علیہ کے مال کی ہلاکت اور ضیاع کا سبب مہیا کیا ہے اور پھر شہادت سے رجوع کر کے اس بات کا اقر اربھی کرلیا ہے کہ ہم نے مدعی علیہ سے ناحق مدعی کو مال دلوایا تھا، اس لیے اس مال کا ضان بھی انہیں پر واجب ہوگا۔

امام شافعی ولیشید کے ایک قول کے مطابق گواہوں پر صان نہیں واجب ہوگا، بلکہ قاضی پر واجب ہوگا، اس قول کی دلیل بیہ کہ جب نعل کو انجام دینے والا موجود ہوتو تھم اس کی طرف منسوب ہوتا ہے مستب اور سبب مہیا کرنے والے کی طرف تھم منسوب نہیں ہوتا اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ مدعی علیہ نے قاضی کے تھم اور اس کے آرڈر سے مدعی کو مال دیا ہے اس لیے نعل تلف اور ہلاکت کو انجام دینے والا خود قاضی ہے اس لیے قاضی ہی ضامن بھی ہوگا اور گواہ ضامن نہیں ہوں گے۔

قلنا النے: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی را اللہ کا بیان کردہ یہ کلتہ مباشر کی موجودگی میں فعل اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، مسبب کی طرف منسوب ہوتا ہے ہمیں تعلیم ہے، لیکن برسبیل عموم تعلیم نہیں ہے، کیوں کہ بھی بھی مباشر ایسا ہوتا ہے کہ اس بوتا ہے، مسبب کی طرف منسوب نہیں ہوتا ہے ہمیں تعلیم ہیں قاضی ہے چنا نچہ قاضی پر دووجہوں سے صان نہیں واجب کیا جاسکتا (۱) پہلی وجہ تو سے کہ قاضی اس طرح کے معاطے میں فیصلہ کرنے پر اخروی اعتبار سے مجبور ہوتا ہے، کیوں کہ اگر اس کے پاس گواہوں کی عدالت

## ر المالية جلدا على المالية المالية جلدا على المالية ال

سے متصف ہوکر شہادت پنچے اور وہ اس پر فیصلہ نہ کرے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑجاتا ہے، اس طرح اگر گواہوں کی پیش کردہ شہادت اور ثبوت عدالت کے بعد بلا وجہ فیصلہ میں وہ تا خیر کرے تو فسق اور گناہ کا الزام اس پر عائد ہوتا ہے، اس لیے فیصلہ کرنے میں وہ مجبور شخص کی طرح ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ معذور اور مجبورا گرموجپ ضان کوئی فعل انجام دے دے تب بھی اس پرضان نہیں واجب ہوتا اس لیے قاضی پر بھی ضان واجب نہیں ہوگا (۲) قاضی پر عدم وجوب ضان کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر قاضی پرضان واجب کردیا گیا تو اس قاضی کر بھی ضان واجب نہیں ہوگا (۲) قاضی پر عدم وجوب ضان کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر قاضی پر ضان واجب کردیا گیا تو اس سے دور گیا تو اس قاضی کے علاوہ دوسرا کوئی بھی شخص عہد ہ قضاء کو تبول ہی نہیں کرے گا اور نفران کے خوف سے ہرکوئی اس سے دور بھا گیا اور نفرت کرے گا اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت ضروری ہے، الہٰذا اس حوالے سے بھی قاضی پر ضمان نہیں واجب کیا جائے گا۔

و تعذر استیفاؤہ النے: فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں مدی سے بھی ضان وصول کرناممکن نہیں ہے کیوں کہ مدی علیہ پر وجوبِ مال کے حوالے سے قاضی کا فیصلہ ماضی میں نافذ ہو چکا ہے، الہذا گواہوں کے رجوع عن الشہادۃ سے وہ فیصلہ فنخ نہیں ہوگا اور جب قاضی کا سابقہ فیصلہ فنخ نہیں ہوگا ہوں کے نتیج میں مدی کو جو مال ملا ہے اس کی واپسی مدی پر لازم نہیں ہوگ، جب قاضی کا سابقہ فیصلہ فنخ نہیں ہوگا، وصولیا بی معتذر ہے تو سب مہیا کرنے کا اعتبار ہوگا اور مسبب سے ضان لیا جائے گا اور چونکہ دونوں گواہ سب مہیا کرنے والے ہیں اس لیے انہی دونوں پرضان بھی واجب ہوگا۔

و اندما یضمنان النے: اس کا عاصل یہ ہے کہ صورتِ مسلد میں گواہوں پراسی وقت ضان واجب ہوگا جب مدی نے مدی علیہ سے مال لے کراس پر قبضہ بھی کرلیا ہوخواہ وہ مال دین ہو مثلاً سونا، چاندی ہو یا عین ہولیعنی کپڑ ااور دیگر سامان ہو، کیوں کہ صان ہا کہ سے مال لے کراس پر قبضہ بھی کرلیا ہوخواہ وہ مال دین ہو مثلاً سونا، چاندی ہو یا عین ہولیعنی کپڑ ااور دیگر سامان ہو، کیوں کہ صان ہوا کہ ہوتا ہوا ہوا ہوا ہے ہوتا ہوگا ، اس لیے وجوب صان کے لیے مدی کا قبضہ شرط ہے، دوسری دلیل ہیہ ہم کہ مثل کے دوسری دلیل ہیہ ہم کہ مثل ہو ہوا ہوں ہے کہ صان کی بنیاد مما ثلت پر مدی کے لیے دین واجب کرایا ہواور اس پر مدی کے قبضہ سے پہلے ہم مدی کے اس اس کو اہوں نے اپنی گواہی سے مدی علیہ پر مدی کے لیے دین واجب کرایا ہواور اس پر مدی کے قبضہ سے پہلے ہم مدی کے گواہوں پرعین کو واجب کردیں تو دین کے مقابلے میں عین لینا لازم آئے گا حالا نکہ دین اور عین میں کوئی مما ثلت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ مدی کے قبضہ کے بعد مدی علیہ گواہوں سے صان لے گا، تا کہ جو چیز تلف ہوئی ہے اس کا صان بھی واجب ہوخواہ متلف اور مضمون دونوں عین ہوں یا دین ہوں یا دین ہوں۔

قَالَ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصُفَ، وَالْأَصُلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا بَقَاءُ مَنْ بَقِيَ لَارُجُوعُ مَنْ رَجَعَ، وَقَدُ بَقِي مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ نِصُفُ الْحَقِّ، وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلاَثَةٌ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّةَ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بَاقِ بِالْحُجَّةِ، وَالْمُتْلَفُ مَتَى اسْتَحَقَّ سَقَطَ الطَّمَانُ فَأَوْلَى يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بَاقِ بِالْحُجَّةِ، وَالْمُتْلَفُ مَتَى اسْتَحَقَّ سَقَطَ الطَّمَانُ فَأَوْلَى يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بَاقِ بِالْحُجَّةِ، وَالْمُتْلَفُ مَتَى اسْتَحَقَّ سَقَطَ الطَّمَانُ فَأَوْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الللْمُولِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### نِصْفَ الْحَقِّ، لِأَنَّ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ بَقِيَ نِصْفُ الْحَقِّ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو وہ آدھے کا ضامن ہوگا، اور ضابطہ یہ ہے کہ جو باتی رہااس کی بقاء معتبر ہے اور رجوع کرنامعتبر نہیں یہ اور وہ خص باتی ہے جس کی شہادت سے نصف حق باتی ہے، اور اگر تین لوگوں نے مال کی شہادت دی پھر ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا تو اس پرضمان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اب بھی ایسے لوگ باتی ہیں جن کی شہادت سے پوراحق باتی رہ سکتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ استحقاق جست کے ساتھ باتی ہے، اور جب می متلف مستحق ہوجاتی ہے تو ضمان ساقط ہوجا تا ہے، اور جب می متلف مستحق ہوجاتی ہے تو ضمان ساقط ہوجا تا ہے، لہذار جوع کرنے والے پر بدرجہ اولی ضمان ممتنع ہوگا۔

پھراگر دومیں ہے ایک اور نے رجوع کرلیا تو دونوں رجوع کرنے والے نصف حق کے ضامن ہوں گے، کیوں کہ ان میں سے ایک کی بقاء سے نصف حق باقی رہتا ہے۔

اورا گرایک مرداور دوعورتوں نے گواہی دی پھرایک عورت نے رجوع کرلیا تو وہ چوتھائی حق کی ضامن ہوگی ، کیوں کہ مابقی کی بقاء سے تین چوتھائی حق باقی ہے اورا گر دونوں عورتوں نے رجوع کرلیا تو وہ دونوں نصف حق کی ضامن ہوں گی ، کیوں کہ ایک مرد کی شہادت سے نصف حق باقی ہے۔

#### اللغاتُ:

﴿ضمن ﴾ تاوان اداكرے كار ﴿متلف ﴾ بلاك شده چيز۔

#### مي كوا بول كارجوع كرنا اور يكه كانه كرنا:

حل عبارت سے پہلے بیضابطہ ذہن میں رکھئے کہ گواہوں میں سے جو گواہ اپنی گواہی پر قائم اور باقی رہتا ہے اس کی بقاء کا اعتبار ہوتا ہے اور جو گواہ اپنی گواہی سے رجوع کرتا ہے اس کے رجوع کا اعتبار نہیں ہوتا، کین بیہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر کے معاملے کے دو ہی گواہ ہوں اور پھر ان میں سے ایک رجوع کر لے تو اس پر نصف مال واجب ہوگا، کیوں کہ ان دونوں کی شہادت سے واجب ہوا ہے لہذا اگر دونوں میں شہادت سے واجب ہوا ہے لہذا اگر دونوں میں سے ہرایک رجوع کرتا تو دونوں پانچ پانچ سو کے ضامن ہوتے اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ ایک ہی نے رجوع کیا ہے اس لیے وہ اپنے صے بینی یانچ سو جونصف ہے اس کا ضامن ہوگا۔

و إن شهد النع: اس كا حاصل ميہ كە اگر تين لوگوں نے كسى پر وجوبِ مال كى شہادت دى اور پھر ان ميں سے ايك نے اپنى شہادت سے رجوع كرليا تو رجوع كرنے والے پر ضان نہيں واجب ہوگا، كيوں كه اس كے علاوہ ابھى بھى دوگواہ باتى ہيں اور دوكى شہادت سے پورا مال اور پوراحت ثابت ہوجا تا ہے، اس ليے مدى عليہ پر بدستور پورامال واجب رہے گا، اور اس ايك گواہ كے رجوع كرنے سے نہ تو كچھ مال ساقط ہوگا اور نہ ہى اس پر ضان واجب ہوگا، رجوع كرنے والے گواہ پر عدم وجوب ضان كى دليل ميہ كه اس كے رجوع كے بعد بھى دوگواہ باتى ہيں اور دوآ دميوں كى شہادت ججب تامہ ہاس ليے ايك كى رجعت كے بعد بھى ججت تامہ ك ذر يعد مدى كا استحقاق باتى ہے اور اس كے رجوع سے مدى عليہ كا کچھ ہلاك نہيں ہوا ہے اور ظاہر ہے كہ جب رجوع كرنے والے نے

## ر الباليه جلدا ي الماليك الماليكي المال

کچھ ہلاک نہیں کیا ہے تو وہ کیا خاک صنان دے گا،اور پھر ہلاک کردہ چیز اگر دوسرے کی مستحق نکل جائے تو ہلاک کرنے والے سے لیا گیا صنان ساقط ہوجا تا ہے،لہذا اگر استحقاق ظاہر ہوجائے اور اس کا صنان نہ لیا گیا ہوتب تو بدرجہ اولی صنان لازم نہیں ہوگا، کیوں کہ لزوم کے بعد پھراس کا اسقاط مشکل ہے اور بدون لزوم اسقاط آسان ہے، اس لیے اس صورت میں رجوع کرنے والے پرکوئی صنان واجب نہیں ہوگا۔

فان رجع آحو المع: اس كا عاصل يہ ہے كه اگرتين ميں سے ايك كرجوع كرنے كے بعد دوسرے نے بھى رجوع كرليا تو اب دونوں رجوع كرنے والے نصف حق لينى آ دھے مال كے ضامن ہوں گے، كيوں كه دوگواہ كرجوع كر لينے سے اب ايك گواہ باقى رہ گيا ہے اور اس كى بقاء سے نصف حق باقى ہے، لہذا رجوع كرنے والوں نے گويا مدى عليه كا نصف مال ہلاك كيا ہے اس ليے وہ دونوں نصف كے ضامن ہوں گے۔

وان شہد رجل و امر آتان المنے: فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرداور دوعورتوں نے کسی پر مال کی شہادت دی پھران میں سے ایک عورت نے رجوع کرلیا تو بیعورت چوتھائی حق کی ضامن ہوگی، کیوں کہ اس کی رجعت کے بعد ایک مرداور ایک عورت باتی ہیں اور ایک مرد دوعورتوں کے برابر ہے، لہٰذاییا ہوگیا کہ تین عورتیں باتی ہیں اور ان تینوں کی بقاء سے تین چوتھائی حق باتی ہے، اور صرف ایک چوتھائی ضائع ہوا ہے، اس لیے رجوع کرنے والی پرایک چوتھائی مال واجب ہوگا۔

اورا گر دوعورتوں نے رجوع کیا تو ان پرنصف مال واجب ہوگا ، کیوں کہ ان کے بعد ایک مرد بچاہے اور اس کی بقاء سے نصف حق باقی ہےتو گویا کہ رجوع کرنے والی عورتوں نے نصف مال ضائع کیا ہے، لہٰذاان پرنصف مال کا صان واجب ہوگا۔

وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشَرَ نِسُوةٍ ثُمَّ رَجَعَ ثَمَانٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَةِ الْبَاقِيةِ فَقِي ثَلَاثَةُ رَجَعَتُ أُخُرَى كَانَ عَلَيْهِنَّ رُبُعُ الْحَقِّ، لِأَنَّهُ بَقِيَ النِّصْفُ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ وَالرَّبُعُ بِشَهَادَةِ الْبَاقِيةِ فَقِي ثَلَاثَةُ الْإِرْبَاعِ، وَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَقِّ وَعَلَى النِّسُوةِ وَعَلَى النِّسُوةِ النِّسُوةِ حَمَّى النِّسُوةِ النِّسُوةِ حَمَّى النِّسُوةِ حَمَّى وَإِنْ كَفُرْنَ يَقُمْنَ مَقَامَ رَجُلٍ حَنِيْفَةَ وَعَلَى النِّسُوةِ النِّيْفُقُ وَانِ كَفُرْنَ يَقُمْنَ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلِهِذَا لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا بِانْضِمَامِ رَجُلٍ، وَلَا بِي مِنْهُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٍ، قَالَ اللَّهُ الْعَشَرَةُ دُونَ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِنَّ يَصْفُ الْحَقِّ عَلَى الْقُولِيْنِ وَاحِدٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٍ، قَالَ مُ اللَّهُ وَعَلَى النِسُوةُ الْعَشَرَةُ دُونَ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِنَّ يَصْفُ الْحَقِّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِمُ فَلَا مُنَا الْعَلَى الْقَوْلَيْنِ مِنْهُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلِ وَاحِدٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ وَجِلِاكَ سِتَّةُ رِجَالٍ ثُمَّ رَجَعُوا، فَإِنْ رَجَعَ النِسُوةُ الْعَشَرَةُ دُونَ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِمَا دُونَ الْمَرْأَةِ، لِلَانَ الْوَاحِدَةَ لَيْسَتُ لِمُ اللَّو مَعَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَالَةِ مُ الشَّاهِدِ فَلَائُونَ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْمَادُونَ الْمَرْأَةِ، لِلْنَ الْوَاحِدَةَ لَيْسَتُ بِشَاهِدَةٍ، بَلْ هِي بَعْضُ الشَّاهِدِ فَلَايُصَافُ إِلَيْهِ الْحُكْمُ .

## ر آن الهدايي جلدال ي جارال المساوي ١٣٢ المساوي المان على المان على

ترجمہ: اگرایک مرداور دس عورتوں نے گواہی دی پھر آٹھ عورتوں نے رجوع کرلیا تو ان پرضان نہیں ہے، کیوں کہ ابھی اسنے گواہ باقی ہیں جن کی گواہی سے پوراحق باقی ہے، پھر اگر ایک اور نے رجوع کرلیا تو ان سب پر چوتھائی حق کا ضان واجب ہوگا، کیونکہ مرد کی شہادت سے نصف حق باقی ہے اور چوتھائی حق ایک عورت کی گواہی سے باقی ہے لہذا تین چوتھائی حق باقی ہے۔

اورا گرم داورسب عورتوں نے رجوع کرلیا تو امام ابوضیفہ براتیٹھائٹہ کے یہاں مرد پر چھٹا حصہ واجب ہوگا اور عورتوں پر حق کے پانچ سدس واجب ہول گے، حضرات صاحبین عُنے اللہ افر ماتے ہیں کہ آ دھا مرد پر واجب ہوگا اور آ دھا عورتوں پر واجب ہوگا، کیوں کہ اگر چہ عورتیں زیادہ ہیں گر چھر بھی ایک مرد کے قائم مقام ہیں اس وجہ سے مردکو ملائے بغیران کی شہادت مقبول نہیں ہوتی، حضرت امام ابوضیفہ راتیٹھائٹہ کی دلیل ہے ہے کہ ہر دوعورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے نقصان عقل کے متعلق فر مایا کہ عورتوں میں سے دوکی شہادت ایک مردکی شہادت کے برابر ہوتی ہے، لہذا بیا ایسا ہوگیا جیسے چھے مردوں نے گواہی دی چھر سب نے رجوع کر لیا ہو۔

پھراگر دسوںعورتوں نے رجوع کیا ہواور مرد نے رجوع نہ کیا ہوتو دونوں تولوں کےمطابق عورتوں پرنصف حق واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

ادراگر دومر داورایک عورت نے کسی مال کی شہادت دی پھرسب نے رجوع کرلیا تو مردوں پر ہی صان واجب ہوگا نہ کہ عورت پر ، کیوں کہایک عورت گواہ نہیں ہے بلکہ گواہی کا ایک حصہ ہے،لہٰذااس جز کی طرف حکم منسوبنہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

ونسوة بعورتين \_ وسدس ، چيماحد وانضمام ، ساته ملانا \_ ولايضاف ، منسوبنيس بوگا \_

#### تخريج:

🚺 اخرجه بخارى في كتاب الحيض باب ترك الحيض الصوم، حديث رقم: ٣٠٤.

#### يچه گوامول كارجوع كرنا اور پچه كانه كرنا:

اس عبارت میں رجوع عن الشہادة ہے متعلق کی مسئے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مرداوردس عورتوں نے مل کر کسی شخص پر مال کی شہادت دی پھران میں ہے آٹھ عورتوں نے رجوع کرلیا تو ان پرکوئی ضان واجب نہیں ہوگا کیوں کہ آٹھ کی رجعت کے بعد بھی ایک مرد اور دوعورتیں باقی ہیں اور ان کی شہادت ججب تامہ ہے، لہذا ابھی بھی پوراحق باقی ہے اور ان آٹھ عورتوں کے رجوع سے مدعی علیہ کا کچھ بھی مال تلف نہیں ہوا ہے اور جب ان کی شہادت سے مال تلف نہیں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ان پر ضان بھی واجب نہیں ہوگا ، (۲) ہاں اگر ان آٹھ کے علاوہ ایک اورعورت نے رجوع کرلیا اور رجوع کرنے والوں کی تعدادنو ہوگئ تو ان نو پرایک چوتھائی حق کا صان واجب ہوگا ، کیوں کہ نو کے رجوع کرنے کے بعد اب ایک مرد اور ایک عورت کی شہادت باتی رہ گئ ہا اس نے مجموعی طور پرکل مال ہے اور ایک عورت کی شہادت سے چوتھائی حق وابستہ ہے، اس لیے مجموعی طور پرکل مال کے تین چوتھائی جھے باقی ہیں اور صرف ایک چوتھائی تلف ہوا ہے اس لیے اس رجوع کی وجہ سے رجوع کرنے والی عورتوں پر ایک کے تین چوتھائی جھے باقی ہیں اور صرف ایک چوتھائی تلف ہوا ہے اس لیے اس رجوع کی وجہ سے رجوع کرنے والی عورتوں پر ایک عیر بروع کی وجہ سے رجوع کرنے والی عورتوں پر ایک کے تین چوتھائی حصے باقی ہیں اور صرف ایک چوتھائی تلف ہوا ہے اس لیے اس رجوع کی وجہ سے رجوع کرنے والی عورتوں پر ایک

#### ر آن الہدایہ جلدا کے مال داجب ہوگا۔ چوتھائی مال داجب ہوگا۔

(۳) وان رجع الوجل النج: فرماتے ہیں کہ اگر گواہی دینے والے تمام گواہوں نے بینی مرد اور ساری عورتوں نے رجوع کرلیا تو اس صورت میں حضرت امام اعظم والتیمائے کے یہاں مرد پرایک سدس واجب ہوگا اورعورتوں پر پانچ سدس واجب ہول گے جب کہ حضرات صاحبین بڑوائیڈا کے یہاں مرد پر بھی نصف حق واجب ہوگا اورعورتوں پر بھی نصف حق کا ضان واجب ہوگا، ان حضرات کی دلیل ہے کہ اگر چہورتوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن سب مل ملا کر ایک ہی مرد کے قائم مقام ہیں اس لیے مرد کو ملائے بغیر تنہا عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوتی، لہذا دس عورتوں کی شہادت درحقیت دوعورتوں کی شہادت ہے، اور چونکہ سب کی مشتر کہ شہادت سے مال واجب ہوا تھا اس لیے مشتر کہ رجوع سے اس کا ضمان بھی واجب ہوگا اور نصف مرد پر واجب ہوگا اور مابقی نصف عورتوں پر واجب ہوگا۔

حضرت امام اعظم والتنظير كى دليل مد به كه دسول عورتين ايك مرد كے قائم مقام بين، كيوں كه رسولِ اكرم صلى الله عليه وسلم في عورتوں كے نقصانِ عقل كو بيان كرتے ہوئے ارشاد فر مايا تھا كه عورتوں ميں سے دوكی شہادت ايك مردكی شہادت كے قائم مقام ہے، للہذا ايك مرداور دس عورتوں كی شہادت بچھے مردوں كی شہادت کے قائم مقام ہے اور اگر چھے مردشہادت دے كر رجوع كرتے تو ان پرمجموعی طور پر چھے سدس واجب ہوتے للہذا جب ايك مرداور دس عورتيں بيں تو ان پر بھی اى تناسب سے كل چھے سدس كا عنمان واجب ہوگا جن ميں سے ايك سدس مرداداء كرے گا اور بقيه يا نج سدس عورتوں كودينا ہوگا۔

اور اگر صرف دسوں عور توں نے رجوع کیا اور مرد نے رجوع نہیں کیا تو چونکہ مرد کی شہادت باقی رہنے سے نصف حق باقی ہے، اس لیے بیدواضح ہوگیا کہ عور توں کے رجوع سے صرف نصف حق ہی ضائع ہوا ہے لہذا ان پر نصف حق کا صان واجب ہوگا اور بید مسئلہ حضرات صاحبین عِشِینا اور امام اعظم رہنتیا ہے کیہاں متفق علیہ ہے۔

ولو شہد رجلان النج: اس کا عاصل میہ ہے کہ اگر دومر داور ایک عورت نے مال کی شہادت دی پھرسب نے رجوع کرلیا تو صرف دونوں مردوں پر ضان واجب ہوگا اور عورت پر ضان واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں عورت گواہ نہیں بلکہ گواہ کا ایک حصہ اور جزء ہے اور وجوب ضان کا حکم گواہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، گواہ کے جزء کی طرف منسوب نہیں ہوتا، اسی لیے صرف مردوں پر یہاں ضان واجب ہوگا، اور شہادت کے جزء یعنی عورت برضان واجب نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ بِمِقُدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا ثُمَّ رَجَعَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، وَكَذَٰلِكَ إِذَا شَهِدَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهُرِمِثْلِهَا لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ غَيْرٌ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الْإِثْلَافِ لِأَنَّ التَّضْمِيْنَ يَسْتَدُعِي الْمُمَاثَلَةَ عَلَى شَهِدَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهُرِمِثْلِهَا لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ غَيْرٌ مُتَقَوِّمَةً ضَرُوْرَةَ الْمِلْكِ اِبَانَةً لِخَطْرِ الْمُحَلِّ، وَكَذَٰلِكَ مَا عُرِف، وَإِنَّمَا تَضْمَنُ وَتَتَقَوَّمُ بِالتَّمَلُّكِ لِأَنَّهَا تَصِيْرُ مُتَقَوِّمَةً ضَرُوْرَةَ الْمِلْكِ ابَانَةً لِخَطْرِ الْمَحَلِّ، وَكَذَٰلِكَ مَا عُرِف، وَإِنَّمَا تَضْمَنُ وَتَتَقَوَّمُ بِالتَّمَلُّكِ لِأَنَّهَا تَصِيْرُ مُتَقَوِّمَةً ضَرُورَةَ الْمِلْكِ ابَانَةً لِخَطْرِ الْمَحَلِّ، وَكَذَٰلِكَ إِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِتَزُويْحِ امْرَأَةٍ بِمِقُدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا لِأَنَّةُ إِتْلَافٌ بِعِوضٍ لِمَا أَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ حَالَ الدُّحُولِ فِي الْمِلْكِ وَالْإِثْلَافُ بِعِوضٍ كَلَا إِثْلَافَ وَالْمَاثَلَة بَيْنَ الْإِثْلَافِ عَلَى الْمُمَاثَلَة وَلَا مُمَاثَلَة بَيْنَ الْإِثْلَافِ

## ر آن البداية جلدال ي تحالية المستخدم المستال المستخدم ال

بِعِوَضٍ وَبَيْنَةً بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَإِنْ شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الزِّيَادَةَ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهَا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ.

تروجہ کا: فرماتے ہیں کہ اگر دوگواہوں نے کسی عورت پر مہر مثل کے عوض نکاح کی شہادت دی پھر دونوں نے رجوع کرلیا تو ان پر کوئی ضان نہیں ہے اور ایسے ہی جب انہوں نے مہر مثل ہے کم کی شہادت دی ہو، کیوں کہ اتلاف کے وقت منافع بضع متقوم نہیں ہوتا ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اور مالک بننے سے منافع بضع مضمون بھی ہوجاتے ہیں۔ ہیں اور متقوم بھی ہوجاتے ہیں، اس لیے کہ کل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے ضرورت ملک کے تحت منافع بضع متقوم ہوجاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب دو گواہوں نے کسی مرد پر کسی عورت سے اس کے مہر مثل پر نکاح کرنے کی شہادت دی، کیوں کہ بی عوش کے ساتھ تلف کرنا ہے اس لیے کہ ملک میں داخل ہونے کی حالت میں بضع متقوم ہوتا ہے اور اتلاف بالعوض عدم اتلاف کی طرح ہے اور یہ تھم اس دجہ سے ہے کہ مثان کا دار و مدارمما ثلت پر ہے اور اتلاف بالعوض اور اتلاف بغیر العوض کے مابین کوئی مما ثلت نہیں ہے۔ اور ایک کو انہوں نے رجوع کر لیا تو وہ لوگ زیادتی کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ مقدار زائد کو انہوں نے مہر مثل ہوئے کہ مقدار زائد کو انہوں نے بلاعوض تلف کیا ہے۔

#### اللَّعَاتُ:

-وبضع ﴾ عورت كى شرمگاه \_ ﴿إِتلاف ﴾ تلف كرنا، ضائع كردينا \_ ﴿تضمين ﴾ جرماندلا كوكرنا \_

#### تکاح کی گواہی سے رجوع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ ہاں مدعی نے مدعی علیہا سے مہر مثل کے عوض نکاح کیا ہے یا بیشہادت دی کہ اس نے مہر مثل سے کم میں نکاح کیا ہے چنا نچہ ان کی شہادت پر قاضی نے نکاح کا فیصلہ کر دیا پھر گواہوں نے اپنی شہادت سے رجوع کرلیا تو اس رجوع سے ان پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ اگر چہ گواہوں نے اپنی شہادت سے رجوع کرکے ناحق عورت کے منافع بضع کو ضائع کیا ہے ، لیکن اس سے کوئی ضمان نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ ہلاک کرنے کی صورت میں منافع بضع متقوم نہیں ہوتے اور غیر متقوم چیز کا اتلاف موجب ضمان نہیں ہوتا ، اس لیے صورت میں منافع بضع متقوم نہیں ہوتے اور غیر متقوم چیز کا اتلاف موجب ضمان نہیں ہوتا ، اسی لیے صورت میں رجوع عن الشہادت سے گواہوں پرضمان بھی واجب نہیں ہوگا۔

ر ہا یہ سوال کہ بوقت اتلاف منافع بُضع متقوم کیوں نہیں ہوتے ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ ضامن بنانا ہلاک شدہ چیز اورشی مضمون کے درمیان مضمون کے درمیان مضمون کے درمیان مصفحون کے درمیان کے درمیان کوئی مما ثلت نہیں ہواں گے اور جب مضمون نہیں ہوں گے تو طاہر ہے کہ منافع بضع مضمون بھی نہیں ہوں گے اور جب مضمون نہیں ہوں گے تو ان کا ضان بھی واجب نہیں ہوگا۔

و إنها تضمن النع: يہال سے ايک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال بيہ کہ بقول آپ کے منافع بضع متقوم نہيں ہوتے تو جب شوہر نکاح کے ذریعے ان کا مالک ہوتا ہے تو اس وقت بھی انہيں متقوم نہيں ہونا چاہئے اور نہ ہی نکاح ميں مہر واجب ہونا چاہئے حالانکہ نکاح ميں مہر واجب ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافع بضع متقوم ہوتے ہیں حالانکہ آپ نے انہیں غیر متقوم قرار دیا ہے؟

## ر آن الهداية جلدال على المسلم المسلم

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اصلاً تو منافع بضع غیر متقوم ہی ہوتے ہیں ، کیکن نکاح میں محل نکاح لیخی بضع کی شرافت وعظمت ظاہر کرنے کی ضرورت سے ہم نے نکاح کے وقت انہیں متقوم مانا ہے اور بیتو آپ جانتے ہی ہیں کہ المضرورة تتقدر بقدر ھالینی ضرورت بقدر ضرورت ہیں ثابت ہوتی ہے اس لیے صرف بوقت نکاح ہی منافع بضع متقوم ہوں گے اور اتلاف کے وقت ان میں تقوم نہیں رہے گا، بلکہ وقت نکاح کے علاوہ دیگر اوقات میں وہ اپنی اصل پر برقر ارر ہیں گے اور غیر متقوم ہی رہیں گے۔

و کذلک إذا شهد النے: اس کا عاصل بہ ہے کہ ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے مہرمثل کے عوض نعمان سے نکاح کیا ہے، لیکن نعمان اس کا منکر ہے، اس پرعورت نے دوگواہ پیش کر دیا اور ان دونوں نے مہرمثل کے عوض نکاح کرنے کی شہادت دی اور قاضی نے ان کی شہادت پر نکاح کا فیصلہ کر دیا، اس کے بعد گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کرلیا تو اس صورت میں بھی ان پر صفان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اگر چہ ان کی شہادت سے مہرمثل کی شکل میں اداء کر دہ شوہر کا مال تلف ہوا ہے، لیکن نیا تلاف بالعوض ہو جا تا ہے، لہذا یہ ہونانچہ اس مال کے عوض اسے عورت کا بضع حاصل ہوا تھا اس لیے کہ ملک میں داخل ہونے کے دفت بضع متقوم ہو جا تا ہے، لہذا یہ اتلاف بالعوض ہو ای نہیں ہوا تو ان کا ہر ہے کہ جب اتلاف بالعوض ہو ای نہیں ہو اور اتلاف بالعوض عدم اتلاف کے درج میں ہاس لیے یہاں گویا اتلاف ہوا ہی نہیں ہو اور خلام ہوگا۔

و هلذا لأن المنع: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اتلاف بالعوض کے عدم اتلاف کی طرح ہونے اور اس صورت میں صان واجب نہ ہونے کی دلیل میہ ہے کہ وجو بے صان کا دارو مدار مما ثلت پر ہے چنانچہ جس چیز کامثل موجود ہے اس کا صان بھی واجب ہوتا ہے اور اتلاف بالعوض اور اتلاف بلاعوض کے مابین کوئی مما ثلت نہیں ہے اور جب ان دونوں میں مما ثلت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ صان کا وجوب بھی مشکل ہے۔

و إن شهد بأكثر النج: اس كا حاصل بيہ بكداگر گواہوں نے مہر مثل سے زائد مقدار پر نكاح كا دعو كى كيا اور پھرانہوں نے اپنی شہادت سے رجوع كرليا تو اس صورت ميں مہر مثل سے جو مقدار زائد ہے وہ مضمون ہوگی اور گواہوں پر اس كا صان واجب ہوگا، كيوں كه مہر مثل كے عوض ميں تو شو ہر كو ملكِ بضع حاصل ہوئی ہے اس ليے بيہ اتلاف بالعوض ہے، ليكن اس كے علاوہ ميں چونكہ اسے كوئى عوض نہيں ملا، اس ليے بيہ اتلاف بلاعوض ہے لہذا اس كا صان واجب ہوگا اور دونوں گواہ مقدارِ زائد كے صامن ہوں گے۔

قَالَ وَإِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ شَيْءٍ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمِنَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ مَعْنَى نَظْرًا إِلَى الْعُوضِ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَ مِنَ الْقِيْمَةِ ضَمِنَا النَّقْصَانَ، لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا هَذَا الْجُزْءَ بِلاَ عِوضٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاتًا أَوْ فِيهِ خِيَارُ الْبَانِعِ، لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْبَيْعُ السَّابِقُ فَيُضَافُ الْحُكُمُ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ اللهِ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاتًا أَوْ فِيهِ خِيَارُ الْبَانِعِ، لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْبَيْعُ السَّابِقُ فَيْضَافُ الْحُكُمُ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ اللهِ فَيُطَافُ النَّكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ال

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کسی چیز کو تیمتِ مثلی یا اس سے زائد کے عوض فروخت کرنے کی گواہی دی پھر دونوں نے رجوع کرلیا تو وہ ضامن نہیں ہوں گے،اس لیے کہ عوض کی طرف نظر کرتے ہوئے بیمعنا اتلاف نہیں ہے،اوراگر قیت مثلی سے کم میں فروخت کرنے کی شہادت دی تو وہ نقصان کے ضامن ہوں گے،اس لیے کہ انہوں نے اس جزءکو بلاعوض ہلاک کیا ہے اور اس بات ر آن الهداية جلد ال ي من المستخد ١٣١ المن المن المان على الموات بعرجان كاميان كا

میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بچے قطعی ہویا اس میں بائع کا خیار ہو، اس لیے کہ سبب تو بچے سابق ہے لہٰذا سقوطِ خیار کے وقت جکم اس کی طرف منسوب کیا جائے گا اور تلف بھی انہی کی طرف منسوب ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿إِتلاف ﴾ ہلاك كرنا، ضائع كرنا۔ ﴿بات ﴾ فورى طور برلا كوہونے والا قطعى \_ ﴿يصاف ﴾منسوب ہوگا۔

#### يع كى كوابى سےرجوع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلال نے اپنا غلام ایک ہزار یا ڈیڑھ ہزار کے عوض فروخت کیا ہے لیکن بالغ نے اس کا انکار کر دیا اس پر مدعی نے تیج کے منعقد ہونے پر دوگواہ پیش کیے اور انہوں نے انعقاد تیج کی شہادت دی اب اس شہادت کی دوصور تیں ہیں:

(۱) گواہوں نے بذکورہ غلام کواس کی قبت مثلی کے عوض فروخت ہونے کی شہادت دی یا قبت مثلی سے زائد میں فروخت ہونے کی شہادت دی اور پھراپی شہادت سے رجوع کرلیا تو ان پرکوئی صغان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اگر چہان کی گواہی سے بائع کی ملکیت یعنی غلام اس کے قبضہ سے مشتری کے قبضے میں چلا گیا ہے اور وہ بائع کے حق میں ہلاک ہوگیا ہے مگر چونکہ اس کے عوض بائع کو معاوضہ یعنی شمن مل گیا ہے، اس لیے بیاتلاف بالعوض ہوا اور اتلاف بالعوض چونکہ موجبِ صغان نہیں ہوتا، اسی لیے صورت مسکلہ میں ان گواہوں پرکوئی صغان نہیں واجب ہوگا۔

(۲) اوراگر دوسری صورت ہویعنی گواہوں نے مثلی قیمت سے کم میں غلام فروخت ہونے کی شہادت دی، مثلاً غلام کی قیمت ایک ہزار ہے اور گواہوں نے سات سومیں اس کے فروخت ہونے کی شہادت دی اور پھراپنی شہادت سے رجوع کرلیا تو وہ نقصان لیمن تین سو کے ضامن ہوں گے، کیوں کہ انہوں نے مثلی قیمت سے کم میں فروختگی کی شہادت دے کر غلام کے ایک جھے کو بلاعوض تلف کیا ہے اور بلاعوض تلف کرنے کی صورت میں چونکہ ضان واجب ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں گواہوں پر ضان واجب ہوگا۔

ولا فرق المنع: اس کا حاصل میہ ہے کہ نیج خواہ طعی ہویا اس میں بائع کا خیار ہوبہر دوصورت اگر گواہوں نے قیمتِ مثلی سے کم میں فروخت ہونے کی شہادت دی تو ان پرضان واجب ہوگا چنانچہ نیج قطعی اور نافذ میں تو یہ ظاہر ہے اور نیج بشرط الخیار کی صورت میں اگر چہ بیج مدت خیار میں بائع کی ملکیت سے نہیں نگلتی ، لیکن اگر بائع نے اس بیج کوفنخ نہ کر کے جائز قرار دے دیا تو اس کا سبب وہی شہادت ہوگی جس کی بنیاد پر بیج کا انعقاد ہوا تھا اور چونکہ سابقہ شہادت میں گواہوں نے قیمت مثلی سے کم میں فروخت ہونے کی شہادت دی ہے اس لیے نقصان کا ضمان انہی پر عاکد ہوگا اور وہی دونوں اس کا ضمان اداء کریں گے۔

وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبُلَ الدُّحُولِ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهُرِ لِأَنَّهُمَا أَكَّدَا ضَمَانًا عَلَى شَرَفِ الشَّقُوْطِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْطَاوَعَتُ ابْنَ الزَّوْجِ أَوْ ارْتَدَّتْ سَقَطَ الْمَهُرُ أَصُلاً، وَلَأَنَّ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّحُولِ فِي النِّكَاحِ، ثُمَّ يَجِبُ نِصْفُ الْمَهُرِ الْبَيْدَاءً اللَّحُولِ فِي النِّكَاحِ، ثُمَّ يَجِبُ نِصْفُ الْمَهُرِ الْبَيْدَاءً اللَّهُولِ فِي النِّكَاحِ، ثُمَّ يَجِبُ نِصْفُ الْمَهُرِ الْبَيْدَاءً اللَّهُولِ فِي النِّكَاحِ، ثُمَّ يَجِبُ نِصْفُ الْمَهُرِ الْبَيْدَاءً اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلَالَ اللللْولِي الللْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الل

ر آن البداية جلد المستر المستر

ترجیلی: اوراگر دولوگوں نے کئی شخص پر بیشهادت دی کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دی ہے،
پر انہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کرلیا تو وہ دونوں نصف مہر کے ضامن ہوں گے، کیوں کہ انہوں نے اس ضان کومؤ کد کر دیا ہے جو
ساقط ہونے کے قریب تھا، کیا دیکھتے نہیں کہ اگر عورت ابن زوج سے مطاوعت کرے یا مرتد ہوجائے تو مہر بالکل ہی ساقط ہوجائے گا
اور اس لیے کہ فرقت قبل الدخول فنخ کے معنی میں ہے لہٰذا یہ پورے مہر کے سقوط کو واجب کرے گا جیسا کہ کتاب الزکاح میں گذر چکا
ہے، پھر ابتداء بطریق متعد نصف مہر واجب ہوگا اور بیان گواہوں کی شہادت سے واجب ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ شرف ﴾ كناره - ﴿ أكدّا ﴾ پخته كيا ہے - ﴿ طاوعت ﴾ بات مانى، موقع فراہم كيا ـ ﴿ ارتدّت ﴾ مرتد ہوگئ ـ ﴿ منعة ﴾ كيم غير متعين سازوسا مان دينا ـ

#### طلاق سے سلے رجوع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اسے اس کے شوہر نے دخول سے پہلے طلاق دی ہے، کیکن شوہر اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر مدعیہ نے دوگواہ پیش کیے اور دونوں نے یہ شہادت دی کہ مدعیہ عورت کواس کے شوہر نے دخول سے پہلے طلاق دی ہے چنا نچہ ان کی شہادت پر قاضی نے طلاق قبل الدخول کا فیصلہ کر کے شوہر پر نصف مہر واجب کردیا، اس کے بعد گواہ اپنی گواہ بی سے مکر گئے اور شہادت سے رجوع کرلیا تو اب بید دونوں گواہ اس نصف مہر کے ضامین ہوں گے جوشو ہرنے ہوی کواداء کیا ہے، کیوں کہ جومہر شوہر نے اداء کیا ہے وہ پختہ اور مضبوط نہیں تھا اور حتمی طور پر شوہر پر لازم نہیں تھا بلکہ اس کے زوال اور سقوط کا امکان تھا بایں معنی کہ عورت شوہر کے بہلے لڑکے سے جماع کر لیتی یا مرتد ہوجاتی اور اس کا مہر ہی ساقط ہوجاتا، لیکن ان گواہوں نے اپنی گواہی سے نصف مہر کومؤ کد کر دیا اور اسکے سقوط کے امکان کوختم کر دیا اور پھر شہادت سے رجوع کر کے اسے ناحق خابت کر دیا اس کے نامن بھی یہی لوگ ہوں گے۔

لیے اب شوہر کا جو مال تلف ہوا ہے وہ صرف ان کی شہادت کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا اس کے ضامن بھی یہی لوگ ہوں گے۔

اس سلسلے کہ دوسری دلیل ہیہ ہے کہ فرقت قبل الدخول فنخ نکاح کے معنی میں ہے، کیوں کہ قبل الدخول طلاق کی وجہ سے ورت کا بفتح صحیح سالم رہتا ہے اور اس میں نقص نہیں ہوتا اور فنخ نکاح سے پورا مہر ساقط ہوجاتا ہے اس لیے یہاں اگر چہ پورا مہر ساقط نہیں ہوتا لیکن جونصف واجب ہوا ہے وہ سقوط کے قریب تھا اور اس میں زوال کا امکان تھا مگر گواہوں نے اپنی شہادت سے اس کے زوال کو ختم کر کے اس کا وجوب قطعی اور یقینی کر دیا اور ایسا ہوگیا کہ گویا گواہوں کی گواہی سے ابتداء بطریق متعد شوہر پر نصف مہر واجب ہوا ہے، لیکن جب گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا تو یہ واضح ہوگیا کہ نہ کورہ وجوب ناحق تھا اور یہ اتلاف بلاعوض ہے اس لیے گواہوں پر اس کا ضان واجب ہے۔

قَالَ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا قِيْمَتَهُ ، لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا مَالِيَةَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَحَوَّلُ إِلَيْهِمَا بِهِلْذَا الضَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ إِلَيْهِمَا.

ترجمل: فرماتے ہیں کداگر دولوگوں نے اس بات پرشہادت دی کہ فلاں نے اپناغلام آزاد کردیا ہے پھر دونوں نے رجوع کرلیا تو

## ر آن الهداية جلدال على المسلم ١٣٨ على المسلم المسلم

دونوں گواہ اس غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے کیوں کہ دونوں گواہوں نے مولی پر غلام کی مالیت بلاعوض تلف کیا ہے اور ولاء معتق کے لیے ہے، کیوں کہ اس ضان کی وجہ سے عتق گواہوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا لہذا ولاء بھی ان کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿اعتق ﴾ آزاد كرديا بـ وأتلفا ﴾ بلاك كرديا والايتحوّل ﴾ نبين چركرآ عا

#### اعمّاق کی گواہی سے رجوع:

صورت مسئد ہیہ ہے کہ آگر دولوگوں نے گواہی دی کہ فلال شخص نے اپناغلام آزاد کردیا ہے اور قاضی نے ان کی شہادت پرغلام کی آزادی کا فیصلہ کردیا پھر گواہوں نے اپنی گواہی ہے رجوع کرلیا تو اب بید دونوں گواہ غلام کے مالک اور مولی کے لیے اس کی قیمت کے ضامن ہوں گے، کیوں کہ اپنی شہادت سے رجوع کر کے انہوں نے مولی کے غلام کی مالیت کو ناحق اور بدون عوض تلف کیا ہے اور اتلاف بلاعوض موجب ضان ہوتا ہے اس لیے صورت مسئلہ میں ان گواہوں پر بھی ضان واجب ہوگا اور انہیں غلام کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔

والولاء للمعتق النع: اس كا حاصل بہ ہے كہ صورت مسئلہ ميں آزاد كردہ غلام كى ولاء اس كے مولىٰ كى ہوگى، كيوں كه اگر چه غلام گواہوں كى شہادت ہے آزاد ہوا ہے ليكن اسے آزاد كرنے والا مولىٰ ہى ہے اور آزادى مولىٰ ہى كى طرف سے واقع ہوگى اور صان اداء كرنے كى وجہ سے گواہوں كى طرف آزادى منتقل نہيں ہوگى، اور چونكہ ولاء عتق كے تابع ہے، لہذا جب عتق يعنى متبوع گواہوں كى طرف منتقل نہيں ہوگا تو تابع يعنى ولاء بھى ان كى طرف منتقل نہيں ہوگا۔

وَإِنْ شَهِدُوْا بِقِصَاصٍ ثُمَّ رَجَعُوْا بَعْدَ الْقَتْلِ ضَمِنُوا الدِّيَةَ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُّا عَلَيْهُ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ لِوُجُوْدِ الْقَتْلِ مِنْهُمْ تَسْبِيبًا فَأَشْبَهَ الْمُكْرَة بَلْ أَوْلَى، لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُعَانُ، وَالْمُكُرَة يَمْنَعُ، وَلَنَا أَنَّ الْقَتْلَ مُبَاشَرَةً لَمْ يُوْجَدُ وَكَذَا تَسْبِيبًا، لِأَنَّ السَّبَ مَا يُفْضِي اللهِ غَالِيَّ وَهُهُنَا لَا يُفْضِي لِأَنَّ الْعَفُو مَنْدُوبٌ، وَبِخِلَافِ الْمُكْرَةِ لِأَنَّة لَا يُؤْثِرُ حَيَاتَهُ ظَاهِرًا، وَلَأَنَّ الْفِعْلَ الْإِخْتِيَادِي مِمَّا يَقْطَعُ النِّسْبَة، ثُمَّ لَا أَقَلَّ مِنَ الشَّبْهَةِ وَهِي دَارِئَةٌ لِلْقِصَاصِ، بِخِلَافِ الْمَالِ لِأَنَّة يَشْبُتُ مَعَ الشَّبُهَاتِ وَالْبَاقِي يُعْرَفُ فِي الْمُخْتَلَفِ.

ترجیل: اوراگر گواہوں نے قصاص کی شہادت دی پھر قتل کے بعد انہوں نے رجوع کرلیا تو وہ دیت کے ضامن ہوں گے اور ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، امام شافعی راٹیلیا فرماتے ہیں کہ ان سے قصاص لیا جائے گا، کیوں کہ ان کی طرف سے قبل سبب بن کر پایا گیا ہے، اس لیے مید کمرہ کے مشابہ ہوگیا، بلکہ اس سے بھی اغلب ہے، کیوں کہ ولی کا تعاون کیا جاتا ہے اور مکرہ کوروکا جاتا ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ قل مباشرۂ نہیں پایا گیا نیز سبب بن کربھی نہیں پایا گیا،اس لیے کہ سبب وہ ہوتا ہے جوعمو مأمسبب تک پہنچا دیتا ہے اور یہاں سبب مفضی نہیں ہے، کیوں کہ معاف کرنامستحب ہے، برخلاف مکرہ کے کیوں کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ترجیح دے گا اور اس لیے کہ فعلِ اختیاری ان چیزوں میں سے ہے جونسبت کوختم کر دیتا ہے بھر پیشبہہ سے کم نہیں ہے اور شبہہ قصاص کو دورکر دیتا ہے، برخلاف مال کے، کیوں کہ مال شبہات کے باوجود ثابت ہوجا تا ہے اور بقیہ تفصیل مختلف الروایہ میں معلوم ہوگی۔

# ر أَنُ البِدائية جلدا عن المسلك المس

موصمنوا ﴾ جرماندویں گے۔ ولایقتص ﴾ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وتسبیب ، سبب بنانا۔ ومکرہ ، مجور کیا گیا۔ معان ، مدوکی جاتی ہے۔ ویفضی ، بنجاتا ہے۔ وعفو ، معاف کردینا۔ ودارنة ، بنانے والا، دُورکرنے والا۔

#### قصاص کی گواہی سے رجوع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے دعویٰ کیا کہ بر نے اس کے باپ کوناحق عمر آفتل کیا ہے، اس لیے مجھے بر سے قصاص لینے کا حق ہے، کین بکر نے اس کا انکار کردیا اس پر مدعی یعنی زید نے دوگواہ پیش کیے اور دونوں نے یہ شہادت دی کہ باس بکر نے ہی زید کے باپ کوفتل کیا ہے اور قاضی نے اس شہادت پر بکر کے خلاف قصاص کا حکم دے دیا اور زید نے بکر کو قصاصاً قتل کر ڈالا، اس کے بعد گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کرلیا تو یہ گواہ مقتول فی القصاص یعنی بکر کے ورثاء کے لیے دیت کے ضامن ہوں گے اور ہمارے بہاں قصاصاً انہیں قتل نہیں کیا جائے گا اور امام ما لک جمی اس کے قائل ہیں، جب کہ امام شافعی مراتی کیا حسلک یہ ہے کہ گواہوں پر قصاصاً انہیں قتل نہیں قتل کیا جائے گا۔

امام شافعی ولیٹی کا دلیل میہ ہے کہ اگر چہ گواہ حقیقی قاتل نہیں ہیں لیکن بقتل کے مسبب ہیں اور قبل کی رہ ہموار کرنے والے ہیں، کیوں کہ ان ہی کی شہادت نہ دیتے تو ظاہر ہے کہ برکو قتل میں مسبب ہوئے اور سبب فراہم کرنے میں مکرہ یعنی مجبور کرنے والے کے مشابہ موگئے بلکہ میہ گواہ مکرہ سے بھی آگے بڑھ گئی میں مسبب ہوئے اور سبب فراہم کرنے میں مکرہ یعنی مجبور کرنے والے کے مشابہ ہوگئے بلکہ میہ گواہ مکرہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، کیوں کہ اکراہ کی صورت میں تو مکرہ کولوگ اس فعل کے ارتکاب سے روک بھی لیت ہیں اور مکرہ اگرز ور آور ہوتا ہے تو اکراہ کی طرف تو جنہیں دیتا جب کہ شہادت سے قصاص کا معاملہ بقتی ہوجاتا ہے اور مقتول کے اولیاء کا اس سلسلے میں تعاون بھی کیا جاتا ہے، اس لیے سبب بنے میں گواہوں کی گواہی اکراہ کے سبب قبل ہونے سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی اس سلسلے میں تعاون بھی کیا جاتا ہے، اس لیے سبب بنے میں گواہوں کی گواہی اکراہ کے سبب قبل ہونے سے بڑھ کر ہے کہ اگر تم نے فلاں کوئل نہیں کیا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا اور فلال نے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو مقورت میں مکرہ سے قصاص لیا جاتا ہے لبذا صورت میں مکرہ سے قصاص لیا جاتا ہے لبذا صورت میں مکرہ سے قصاص لیا جاتا ہے لبذا صورت میں مکرہ ہے گواہ قبل کا سبب مکرہ اور مجبور کرنے والا ہے اور اکراہ کی صورت میں مکرہ سے قصاص لیا جاتا گا اور انہیں قصاصا قبل کیا جائے گا۔

ولنا النع: ہماری دلیل یہ ہے کہ آل ایک فعل کو انجام دینے کا نام ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص ناحق اس فعل کو انجام دے گا اس سے فصاص لیا جائے گا اور صورت مسئلہ میں نہ تو مباشرة گو اہوں نے فعل قتل کو انجام دیا ہے اور نہ ہی وہ قتل کا سب ہے ہیں چنا نچے مباشرة ان کا فعل قتل کو انجام نہ دینا تو ظاہر ہے کیوں کہ مقتول ٹانی کو پہلے والے مقتول کے ورثاء نے قتل کیا ہے نہ کہ گواہوں نے ، ای طرح گواہ اس قتل کا سب اس لیے نہیں ہیں کہ کی بھی چیز کا سب وہ ہوتا ہے جو عموماً مسبب تک پہنچا دیتا ہے اور صورت مسئلہ میں گواہوں کی جو شہادت ہے وہ مسبب لینی انجام آل تک پہنچانے والی نہیں ہے، کیوں کہ قاتل کو معاف کرنا اور اس سے صورت مسئلہ میں گواہوں کی جو شہادت ہے وہ مسبب لینی انجام آل تک پہنچانے والی نہیں ہے وان تعفو ا اقر ب للتقوی کہ معاف کرنا قصاص نہ لینا شریعت کی نظر میں مندوب ومستحب اور مستحن ہے، چنانچ قرآن میں ہے وان تعفو ا اقر ب للتقوی کہ معاف کرنا قتو کی کے زیادہ قریب ہے نیز حدیث پاک میں ہے من تحظم غیظًا و ہو یقدر علی انفاذہ ملا اللہ قلبہ اُمنا و ایمانا کہ جو شخص بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود غصہ کو پی لے گا اللہ تعالی اس کے دل کو امن وامان اور ایمان ہے بھردیں گے۔

## ر آن البداية جلدال ي المالية المالية جلدال على المالية المالية

ان آثار سے معلوم ہوا کہ معاف کرنامستحب ہے اور بہت ممکن ہے کہ مقول کا ولی قاتل کو معاف کردے اس لیے گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی سبب قتل نہیں ہیں اور جب وہ مسبب قتل نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پر قصاص بھی واجب نہیں ہوگا، اس کے برخلاف مکرہ یعنی مجبور کئے ہوئے شخص کے قل کا معاملہ ہے تو چونکہ مکرہ اپنی زندگی کو دوسرے کی زندگی پرتر جج دے گا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہر رکاوٹ دور کر کے مکرہ کے بتائے ہوئے شخص کو قل کردے گا جیسیا کہ آج کل ممبئی اور بڑے شہروں میں انڈر ورلڈ اور مافیا غنڈے ای طرح سپاری دے کرکام کراتے ہیں، اس لیے اکراہ کی صورت میں مکرہ کا مسبب قتل بنتا یقینی ہوا وہ کا مُسبب کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس کے برخلاف شہادت کی صورت میں گواہوں کا مُسبب قتل بنتا یقینی نہیں ہوا جائے گا۔

و لأن الفعل المنع: گواہوں پر قصاص واجب نہ ہونے کی بید دسری دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں ولی تصاص کی طرف سے فعلِ قبل پایا گیا ہے اور یفعل اس ولی کے اختیار صحح سے صادر ہوا ہے اور جو فعل جس کے اختیار صحح سے ثابت ہوتا ہے اس کی نسبت بھی فاعل ہی کی طرف ہوتی ہے، اور فعل اختیار کی دوسرے کی طرف نسبت کوختم کر دیتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی صورت مسئلہ میں فعل قبل ولی قصاص کی طرف منسوب ہوگا نہ کہ شہود کی طرف اور جب شہود کی طرف فعلِ قبل منسوب نہیں ہوگا تو فعل تو قطام رہے کہ انہیں قصاصاً قبل بھی نہیں کیا جائے گا۔

ٹم لا أقل الع: اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر ہم بيتليم بھى كرليں كەفعلِ قبل يہاں گواہوں كى طرف منسوب ہے تو بھى گواہوں پر قضاص واجب نہيں ہوگا، كيوں كہ اگر ايك طرف گواہ فعلِ قبل كا سبب ہيں تو دوسرى طرف ولى قضاص اس فعل كوانجام دينے والا ہے لہذا ايك اعتبار سے قبل گواہوں كى طرف منسوب ہوگا اور حقيقى قاتل كى تعيين ميں شہبہ ہوگا اور آپ كواچھى طرح بي معلوم ہے كہ شبہہ سے قصاص ساقط ہوجا تا ہے اس ليے صورت مسئلہ ميں گواہوں سے قصاص ساقط ہوجا تا ہے اس ليے ان پر مقتول كى ديت ضرور قصاص ساقط ہوجائے گا، كيكن چونكہ اس قبل ميں كى نہ كى درج ميں گواہوں كى گواہى شامل ہے اس ليے ان پر مقتول كى ديت ضرور واجب ہوگى اور ديت سے وہ نہيں نے كيس كے، كيوں كہ مال ہونے كى وجہ سے ديت تو شبہات كے باوجود ثابت ہوجاتى ہے۔

قَالَ وَإِذَا رَجَعَ شُهُوْدُ الْفَرْعِ ضَمِنُوْا، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ صَدَرَتُ مِنْهُمْ فَكَانَ التَّلَفُ مُضَافًا اِلَيْهِمْ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُوْدُ الْأَصْلِ وَقَالُوْا لَمْ نُشْهِدُ شُهُوْدَ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِنَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا السَّبَبَ وَهُوَ الْإِشْهَادُ، وَلَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مُحْتَمَلٌ فَصَارَ كُرُجُوْعِ الشَّاهِدِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر شہود فرع نے رجوع کیا تو وہ ضامن ہوں گے کیوں کہ مجلس قضاء میں ان کی طرف سے شہادت صادر ہوئی ہے، لہٰذا تلف کرنا بھی انہی کی طرف منسوب ہوگا۔اور اگر شہود اصل نے رجوع کیا اور بیہ کہا کہ ہم نے اپنی شہادت پر شہود فرع کو شاہز نہیں بنایا ہے تو ان پر ضان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اصل نے سبب صان یعنی گواہ بنانے کا انکار کردیا ہے،اور قضاء باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ خیم لم ہے، لہٰذا یہ گواہ کے رجوع کرنے کی طرح ہوگیا برخلاف قضاء سے پہلے کے۔

#### اللغات:

## ر آن البداية جلدال ي محالية الما يحقى الما يحقى الما يكون ع بعرجان كايان ي

﴿لم نشهد ﴾ ہم نے گواہیں بنایا۔

#### گوائی برگوائی میں رجوع کی صورت میں ضان:

صورت مسکدیہ ہے کہ شہادت علی الشہادۃ کی صورت میں اگر شہودِ فرع نے شہادت سے رجوع کیا تو ان کی شہادت سے مدعی علیہ کا جو مال تلف ہوا ہے، شہودِ فرع اس کے ضامن ہوں گے، کیونکہ قاضی کی مجلس میں انہی لوگوں نے شہادت دی ہے لہذا مدعی علیہ کے مال کی ہلاکت بھی انھی کی طرف منسوب ہوگی اور یہی لوگ اس کے ضامن ہوں گے۔

اس کے برخلاف اگرشہوداصل اشہادیعنی کواہ بنانے سے رجوع کرلیں اور قاضی کے سامنے یہ اقرار کرلیں کہ ہم نے فرع کو اپنی شہادت پر شاہد نہیں بنایا ہے اور شہود فرع اپنی شہادت پر قائم رہیں تو شہود اصل پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ انھوں نے سبب صان یعنی گواہ بنانے کا انکار کردیا ہے اور جب وہ سبب صمان کے منکر ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پرضمان بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سبب کے بغیر مسبب نہیں یا یا جاتا۔

و لا یبطل المنع فر ماتے ہیں کہ شہود فرع کی شہادت پر قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ شہود اصل کے رجوع کرنے سے باطل نہیں ہوگا، کیونکہ شہود اصل کے اس قول میں کہ ہم نے گواہ نہیں بنایا ہے صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے اور احتمال کی وجہ سے قاضی کا فیصلہ باطل نہیں ہوتا ہے اس لیے فدکورہ فیصلہ علی حالہ باقی اور برقر اررہے گا۔ جیسے اگر اصلی شاہد کسی معالمے کی گواہی دیتے اور اس کی شہادت ہے رجوع کرتے تو بھی قاضی کا فیصلہ باطل نہیں ہوتا اسی طرح صورت مسئلہ اس کی شہادت پر کوئی فیصلہ نہ دیتا اور اس نے پہلے شہود اصل 'اشہاد'' کا میں بھی قاضی کا بیہ فیصلہ باطل نہیں ہوگا، بال اگر قاضی شہود فرع کی شہادت پر کوئی فیصلہ نہ دیتا اور اس نے پہلے شہود اصل 'اشہاد'' کا انکار کردیتے تو اب ان کے انکار کے بعد قاضی شہود فرع کی شہادت پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ شہود اصل نے اشہاد کا انکار کر کے تحمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہاد ہے۔

وَإِنْ قَالُوْا أَشْهَدُنَا هُمُ وَغَلَطْنَا ضَمِنُوْا، وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهَائِيهُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَرَّ الْكُونُ وَأَبِي يُوسُفَ وَحَرَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَّ الْمُحَمَّدِ وَمَرَّ الْكُونُ عِ، لِأَنَّ الْقَاضِي يَقْضِي بِمَا يُعَايِنُ مِنَ الْحَجَّةِ وَهِي وَمَا لَكُنَّ الْقَاضِي يَقْضِي بِمَا يُعَايِنُ مِنَ الْحَجَّةِ وَهِي شَهَادَتُهُمْ، وَلَهُ أَنَّ الْفُرُو عَ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْأُصُولِ فَصَارَ كَأَنَّهُمْ حَضَرُوا.

تر جمل : اوراگر شہوداصل نے کہا کہ ہم نے فرع کو گواہ بنایا تھا اور ہم ہے (اشہاد میں) غلطی ہوئی ہے تو وہ ضامن ہوں گے اور بید حکم امام محمد راتشید کے یہاں ان پر ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلہ فروع کی شہادت پر ہوا ہے، کیونکہ قاضی اسی جمت پر فیصلہ کرتا ہے جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور وہ فروع کی شہادت ہے۔ امام محمد راتشید کی دلیل یہ ہے کہ فروع نے اصول کی شہادت دی ہو۔

#### اللغاث:

## ر آن البداية جلدال به المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحاليات إلى المحاليات إلى المحاليات إلى المحاليات إلى المحالية المحالية

#### گوائی برگوائی میں رجوع کی صورت میں ضان:

سیمسکداس سے پہلے بیان کردہ مسکلے کے برعکس ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شہود اصل نے بیا قرار کیا کہ ہم نے فرع کو گواہ تو بنایا تھا لیکن ہم سے اس سلسلے میں غلطی ہوئی ہے تو اشہاد کے اقرار سے امام محمہ بطاتھا ہے یہاں شہود اصل ضامن ہوں گے، کیکن حضرات شیخین مجائد تا ہے جس کا وہ مشاہدہ اور معائنہ حضرات شیخین مجائد تا ہے جس کا وہ مشاہدہ اور معائنہ کرلیتا ہے اور صورتِ مسکلہ میں چونکہ قاضی نے فروع کی شہادت کا معائنہ کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ بھی دیا ہے اس لیے شہود اصل کا اس فیصلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جب قضاء ہے ان کا کوئی واسط نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان پرضان بھی واجب نہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد طینیا کی دلیل میہ ہے کہ شہادت علی الشہادة میں اصلی گواہوں کی گواہی ہی اصل ہوتی ہے اور شہود فرع اس گواہی وَقُلَ مَر نِے والے اور مجلسِ قاضی تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، لہذا ان کی شہادت الیں ہے جیسے خود شہود اصل نے مجلسِ قضاء میں حاضر ہوکر شہادت دی ہواورا گرشہود اصل خود حاضر ہوکر شہادت دیتے اور پھراس سے رجوع کرتے تو ان پرضان واجب ہوتا، لہذا صورت مسئلہ میں بھی ان پرضان واجب ہوگا۔

وَلَوْ رَجَعَ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ جَمِيْعًا يَجِبُ الضَّمَانُ عِنْدَهُمَا عَلَى الْفُرُوعِ لَاغَيْرَ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَتِهِمْ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالُهُمَّا الْمُشُهُودُ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْأُصُولَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْفُرُوعِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالُهُمَّةُ الْمُشُهُودُ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْاُصُولُ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْفُرُوعِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرًا، وَبِشَهَادَةِ الْأُصُولُ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَ فَيَتَخَيَّرُ لَكَ الْفَصَاءَ وَقَعَ بِسَهَادَةِ الْفُرُوعِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرًا، وَبِشَهَادَةِ الْأُصُولُ مِنَ الْوَجْهِ اللّذِي ذَكَرَا، وَبِشَهَادَةِ الْأُصُولُ مِنَ الْوَجْهِ اللّذِي ذَكَرَ فَيَتَخَيَّرُ اللّهُ مُولًا مِنَ الْوَجْهِ اللّذِي ذَكَرَا، وَبِشَهَادَةِ الْأُصُولُ مِنَ الْوَجْهِ اللّهُ وَلَا يَعْدَبُ شَهُودُ الْأَصُولِ أَوْ بَيْحَمُعُ اللّهُ مُولُولُ مِنَ الْقَضَاءِ لَايَنْتَقِضُ بِقَوْلِهِمْ وَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ، وَالْحَبُولُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِلَّى ذَلِكَ، لِلْأَنَّ مَا أَمْضَى مِنَ الْقَضَاءِ لَا يَنْتَقِضُ بِقَوْلِهِمْ وَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ، وَالْحَبُولُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِنَّى الْمَاشَهِدُوا عَلْ عَيْرِهِمْ بِالرَّجُوعُ عَلَى غَيْرِهِمْ بِالرَّجُوعُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِنَّى الْمَاشَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ بِالرَّجُوعُ عَلَى اللّهُ مُولُوعِهُ مَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِنَّمَا شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ بِالرَّجُوعُ عَلَى الْمُعْمُولُ عَلَى عَيْرِهِمْ بِالرَّجُوعُ عَلَى الْمَالِولُهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ مَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِنَّهُ الْمَا مَا عَلَيْهِمْ الْوَالِقُولُومُ الْمُؤْلِقِهُ مُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُهُ الْمُؤْلِقِهُ الْمُؤْلِقِيْمَ الْمُؤْلِقُولُومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِومُ الْقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُومُ الَ

تروج کے اور اگر اصول اور فروع سب نے رجوع کرلیا تو حضرات شیخین بڑا اللہ اللہ کے یہاں صرف فروع پرضان واجب ہوگا، کیونکہ فیصلہ انھی کی شہادت پر ہوا ہے۔ اور امام محمد روالتہ اللہ کے یہاں مدعی علیہ کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو اصول کو ضامن بنائے اور اگر چاہے تو فیصلہ انھی کی شہادت پر اس طریقے کے مطابق واقع ہوا ہے جے حضرات شیخین بڑا اس کیا ہوا ہے بیان کیا ہے اور اصول کی شہادت پر اس طریقے پر واقع ہوا ہے جے امام محمد روالتہ اللہ اس کے مطابق واقع ہوا ہے جے معان اختیار ہوگا۔ اور اصول کی شہادت پر اس طریقے پر واقع ہوا ہے جے امام محمد روالتہ اللہ اس کیا ہے اس لیے مدی علیہ کو دونوں کے مابین اختیار ہوگا۔ اور دونوں جہتیں باہم متغائر ہیں لہذا ضامن بنانے میں اصول اور فروع کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

ادرا گرشہود فرع نے کہا کہ شہود اصل جھوٹے ہیں یا انہوں نے اس سلسلے میں غلطی کی ہے تو اس طرف توجنہیں کی جائے گ کیونکہ جو تھم قضاء گذر چکا ہے وہ ان کے قول سے نہیں ٹوٹے گا، اور فروع پر صفان بھی نہیں واجب ہوگا کیونکہ انھوں نے اپنی شہادت ترجو عنہیں کیا ہے بلکہ انھوں نے تو اپنے علاوہ پر رجوع کی شہادت دی ہے۔

#### اللغَاتُ:

﴿ متغایرتان ﴾ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں ، مختلف ہیں۔ ﴿ تضمین ﴾ ضامن بنانا، جرماند لا گو کرنا۔ ﴿ لم

## ر آن البدایہ جلد اس کے جانے کا بیان کے استان کی کا بیوں سے پھر جانے کا بیان کے المتفت کی کوئی پرواہ نہ کی جائے گی۔

#### گوائی برگوائی میں رجوع کی صورت میں ضان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اصول اور فروع دونوں تھم کے گواہوں نے شہادت سے رجوع کر لیا تو حضرات شیخین عیارہ اس میں اس مرف فروع پرضان واجب ہوگا ، کیونکہ قاضی نے اضی کی شہادت پر فیصلہ کیا ہے اور چونکہ یہ اپی شہادت سے پھر گئے ہیں ، اس کی ملیہ سے مال کی ہلاکت بھی اضی کی طرف منسوب ہوگا ، اور ضان بھی آخی پرواجب ہوگا۔ اور امام محمہ ریا شیلا کے یہاں مدی علیہ کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو اصول سے ضان وصول کرے اور اگر چاہے تو فروع سے ضان وصول کرے ، ان کی دلیل ہے ہے کہ حضرات شیخین عیارہ تھا گی بیان کردہ دلیل کے اعتبار سے فروع صرف شیخین عیارہ تھا کی بیان کردہ دلیل کے اعتبار سے فروع صرف ناقلین شہادت ہیں اس لیے اصول پرضان واجب ہے، لہذا ہم نے دونوں جہتوں کا اعتبار کر کے مدی علیہ کو اصول اور فروع دونوں میں ، کیون کہ اصول اور فروع پر فروع پر وجوب ضان کے حوالے سے دونوں دلیلیں باہم متغائر میں ، کیون کہ اصول کی شہادت مشاہدہ پرمنی ہے جب کہ فروع کی شہادت کا دار و مدار نقل ہے ، اس لیے اصول اور فروع پر نصف نصف کر کے ضان نہیں واجب کیا جائے گا بلکہ ایک ہی فریق سے ضان دلوایا جائے گا۔

وإن قال شہود الفوع المح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر قضائے قاضى كے بعد شہود فرع نے يہ كہا كہ شہود اصل نے مدى عليه پرجموٹی گواہى دى ہے يا وہ اپنى اس شہادت ميں غلطى پر جيں تو فروع كى اس بات پركوئى توجنييں دى جائے گى اور اس سے قاضى كا فيصله باطل نہيں ہوگا، كيونكه ان كے اس قول ميں صدق اور كذب دونوں كا احمال ہے اور احمال كى وجہ سے قضائے قاضى باطل نہيں ہوتا نيز اس قول كى وجہ سے فضائے تاضى باطل نہيں ہوتا نيز اس قول كى وجہ سے فروع پر ضمان بھى واجب نہيں ہوگا۔ كيونكہ انھوں نے اپنى شہادت سے رجوع نہيں كيا ہے بلكه اپنے علاوہ يعنى اصول كے خلاف شہادت دى ہے اور اس طرح كى شہادت موجب صمان نہيں ہے، اس ليے ان پر ضمان نہيں واجب ہوگا۔

وَإِنْ رَجَعَ الْمُزَكُّوْنَ عَنِ التَّزْكِيَةِ ضَمِنُوْا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَالَةِ، وَقَالَا لَايَضْمِنُوْنَ لِأَنَّهُمْ أَثْنَوْا عَلَى الشَّهُوْدِ خَيْرًا فَصَارُوْا كَشُهُوْدِ الْإِحْصَانِ، وَلَهُ أَنَّ التَّزْكِيَةَ إِعْمَالٌ لِلشَّهَادَةِ، إِذِ الْقَاضِيُ لَا يَعْمَلُ بِهَا إِلَّا الشَّهُوْدِ خَيْرًا فَصَارُوْا كَشُهُوْدِ الْإِحْصَانِ التَّزْكِيَةَ إِعْمَالٌ لِلشَّهَادَةِ، إِذِ الْقَاضِيُ لَا يَعْمَلُ بِهَا إِلَّا التَّزْكِيَةِ فَصَارَتُ بِمَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ، بِخِلَافِ شُهُوْدِ الْإِحْصَانِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مَحْضٌ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر تزکیہ کرنے والوں نے تزکیہ سے رجوع کرلیا تو وہ ضامن ہوں گے اور بیتکم امام ابوطنیفہ ولٹیلیئے کے یہاں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ ضامن نہیں ہوں گے، کیونکہ انھوں نے گواہوں کی اچھی تعریف کی ہے لہذا وہ احصان کے گواہوں کی طرح ہوگئے۔ حضرت امام اعظم ولٹیلیئ کی دلیل ہے ہے کہ تزکیہ شہادت کو کار آمد بنانے کے لیے ہوتا ہے، کیوں کہ تزکیہ کے لیغیر قاضی شہادت پڑمل نہیں کرتا لہذا تزکیہ علت العلت کے معنی میں ہوگیا، برخلاف شہودا حصان کے، کیونکہ بیصرف شرط ہے۔

#### اللغات:

﴿ تَوْ كَيِه ﴾ كردار كے اچھا ہونے كى تقديق كرنا۔ ﴿ أَثنو ا ﴾ تعريف كى۔ ﴿ احصان ﴾ شادى شده ہونا۔ ﴿إعمال ﴾ قابل عمل بنانا۔

# ر آن الهداية جلدال ي تحالية المسلك ال

#### تزكيه كرنے والول كاتزكيه سے رجوع:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر چندلوگوں نے کی معاملے میں شہادت دی اور پھر قاضی نے پچھلوگوں سے یہ کہا کہ وہ گواہوں کا تزکیہ کریں چنانچہان لوگوں نے تزکیہ کرے گواہوں کوشہادت دینے کا اہل قرار دے دیا اور قاضی نے ان کی شہادت پر فیصلہ کر دیا اس کے بعد تزکیہ کرنے والوں نے اپ تزکیہ سے رجوع کرلیا تو اس صورت میں مدعی علیہ کا جو مال تلف ہوا ہے اس کے ضامن اما ماعظم والتی یہ بال تزکیہ کرنے والوں پر عنمان نہیں ہوگا۔ ان مورات کی بہاں تزکیہ کرنے والوں پر عنمان نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ تزکیہ کرنے والوں نے تو کیہ کرنے والوں نے تزکیہ کر کے صرف گواہوں کی تعریف کی ہے اور انھیں شہادت کے قابل قرار دیا ہے معزات کی دلیل ہے ہے کہ تزکیہ کرنے والوں نے تزکیہ کر کے صرف گواہوں کی تعریف کی ہے اور انھیں شہادت نہیں ہوگا ور تزکیہ میں انھوں نے کسی پرحق کے وجوب یا لزوم کی شہادت نہیں دی ہے لہٰذا ان کے تزکیہ سے قضائے قاضی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ور جب ان کی طرف اتلاف کی نسبت نہیں ہوگا تو وہ ضامن بھی نہیں ہول گے۔

اس کی مثال الیں ہے جیسے پچھلوگوں نے بیگواہی دی کہ فلاں نے بدکاری کی ہے پھر پچھلوگوں نے بیگواہی دی کہ وہ مخص محصن یعنی شادی شدہ بھی ہے چنانچیشہود اوراحصان کی شہادت پر قاضی نے مجرم کور جم کرادیا اس کے بعد شہود احصان اپنی شہادت سے پھر گئے تو اس صورت میں بیلوگ رجم کردہ مختص کے ورثاء کے لیے دیت وغیرہ کے ضامن نہیں ہوں گے،لہذا جس طرح شہود احصان رجوع عن الشہادۃ سے ضامن نہیں ہوتے اسی طرح شہود تزکیہ بھی رجوع عن التزکید سے ضامن نہیں ہوں گے۔

وله النح حضرت امام اعظم والتنافية كى دليل مد به كه تزكيه شهادت كوكار آمد اورمفيد بنانے كى علت ہے، كيول كه تعديل وتزكيه كين قضائے واضى ان كى شهادت پر فيصله بى نہيں كرتا اس ليے تزكيه قضائے قاضى كے ليے علت العلت كے معنى ميں ہوگا يعنى قضائے قاضى كى علت شهادت ہے اور مقبوليت شهادت كى علت تزكيه ہے لہذا تزكيه علت العلت كے معنى ميں ہوا اور حكم جس طرح علت كى طرف منسوب ہوتا ہے، اس ليے مدعى عليه كے مال كى ہلاكت تزكيه كرنے والوں كى طرف بھى منسوب ہوگا تو رجوع سے ان پرضان بھى واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف شہود احصان کے رجوع کا مسلہ ہے تو ان پرعدم وجوبِ ضان کی وجہ یہ ہے کہ احصان کی شہادت دینا رجم کی علت نہیں ہے بلکدرجم کے لیے شرط ہے، کیونکہ رجم کا تحقق وثبوت تو زنا کی شہادت سے جو چکا ہے، اس لیے شہود احصان کی شہادت سے زنا کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے شہود تزکیہ کی رجعت کو شہود احصان کی رجعت پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِيْنِ وَشَاهِدَانِ بِوُجُوْدِ الشَّرْطِ ثُمَّ رَجَعُوْا فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُوْدِ الْيَمِيْنِ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ، وَالتَّلْفُ يُضَافُ إِلَى مُثْبِتِى السَّبَبِ دُوْنَ الشَّرْطِ الْمَحْضِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِيُ لِظَنَّهُ هُوَ السَّبَبِ دُوْنَ الشَّرْطِ وَحُدَهُمُ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيْهِ، وَمَعْنَى بِشَهَادَةِ الْيَمِیْنِ دُوْنَ شُهُوْدِ الشَّرْطِ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُوْدُ الشَّرْطِ وَحُدَهُمُ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيْهِ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ يَمِیْنُ الْعِتَاق وَالطَّلَاق قَبْلَ الدُّحُول.

ر أن البداية جلد المسالم المس

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دو گواہوں نے یمین کی شہادت دی اور دوسرے دو گواہوں نے وجو دِشرط کی گواہی دی پھر سب نے رجوع کرلیا تو ضان خاص طور پرشہود یمین پر واجب ہوگا، کیونکہ یہی سبب ہیں اور ہلاک کرنا سبب ثابت کرنے والوں کی طرف منسوب ہوتا ہے نہ کہ مثبتین شرط کی طرف، کیا دیکھتے نہیں کہ قاضی شہادت یمین پر فیصلہ کرتا ہے نہ کہ شہود شرط پر، اور اگر صرف شہود شرط نے رجوع کیا تو اس میں مشاکح کا اختلاف ہے۔ اور مسئلہ کے معنی یمین عماق ادر یمین طلاق قبل الدخول کے ہیں۔

اللغات:

﴿ يمين ﴾ قسم - ﴿ تلف ﴾ ہلاكت، ضياع - ﴿ يضاف ﴾ منسوب ہوگا - ﴿ مشتين ﴾ ثابت كرنے والے - ﴿ عتاق ﴾ آزادى -

صورت مسلد ہیہ ہے کہ اگر دوگواہوں نے کی خض کے خلاف یمین عاق کی شہادت دی اور کہا کہ فلاں نے اپنے غلام سے ہیا ہے کہ اِن دخلت ھذا السوق فانت حو کہ اگرتم اس بازار میں گئے تو تم آزاد ہو، یا پمین طلاق تی الدخول کی شہادت دی اور یوں کہا کہ فلاں نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے اِن دخلت ھذہ المداد فانت طلق کہ اگرتم اس گھر میں داخل ہوئی تو تہمیں طلاق ہے۔ اس کے بعد دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ غلام بازار میں داخل ہوگیا ہے یا عورت گھر میں داخل ہوچکی ہے اس کے بعد چاروں گواہوں نے شہادت سے رجوع کر لیا تو صان صرف ان گواہوں پر واجب ہوگا جنہوں نے انعقاد مین یعن اِن دخلت الله کہنے کہ شہادت دی ہے اور جن گواہوں نے وجود شرط یعنی غلام کے بازار جانے یا عورت کھر میں داخل ہونے کی شہادت دی ہے ان پر کوئی شہادت دی ہے ان پر کوئی صان نہیں واجب ہوگا۔ کیوں کہ صورت مسلم میں غلام کی حریت اور یوی کی طلاق واقع ہونے کا سبب یمین ہی ہے اور ہلاک کرنا سبب کی طرف منسوب ہوتا ہے شرط کی طرف منسوب ہوتا ہے تو کی طرف منسوب ہوتا ہے اور چونکہ سبب تلف مہیا کرنے والے گواہ وہی ہیں جضوں نے یمین منعقد اور تحقق ہونے کی شہادت دی ہے، ای لیے فر مایا گیا کہ خاص کر اِنتی لوگوں پر ضان واجب ہوگا کیونکہ حقیقت میں آخی کے رجوع سے تلف محقق ہونے کی شہادت دی ہے، ای لیے فر مایا گیا کہ خاص کر اِنتی لوگ اُنتین ضامن واجب ہوگا کیونکہ حقیقت میں آخی کے رجوع سے تلف محقق ہوا ہے۔ والحق والی وجوع کیا اور شہود یمین نے رجوع سے تلف محقق ہوا ہے۔ واجب ہونے میں دھزات فقہا کا اختلاف ہے، بعض لوگ آخیں ضامن قرار دیتے ہیں اور اکثر لوگ شہود شرط کو ضامن نہیں قرار دیتے ہیں اور اکثر لوگ شہود شرط کو ضامن نہیں قرار دیتے ہیں اور اکثر لوگ شہود شرط کو ضامن نہیں قرار دیتے ہیں اور اکثر لوگ شہود شرط کو ضامن نہیں قرار دیتے ہیں اور اکثر لوگ شہود شرط کو ضامن نہیں قرار دیتے ہیں اور اکثر لوگ شہود شرط کو ضامن نہیں قرار دیتے ہیں اور اکثر لوگ شہود شرط کو ضامن نہیں قرار دیتے ہیں اور اکثر لوگ شہود شرط کو خاص میں کو ہو ہے ہو کہ ہوں ہو کہ کو ہو گو ہو کہ کھی ہے۔

ومعنی المسألة النع فرماتے ہیں کمتن میں جویمین کا لفظ آیا ہے اس سے یمینِ عاق اور یمین طلاق قبل الدخول مراد ہے جبیا کہ صورتِ مسئلہ کے تحت اس کی وضاحت کردی گئی ہے، البتہ یہاں یہ بات واضح رہے کہ طلاق قبل الدخول کی قید قیداحر ازی ہے اتفاقی نہیں ہے، کیونکہ طلاق بعدالدخول کی صورت میں دخول کی وجہسے مہر واجب ہوتا ہے نہ کہ شہادتِ یمین کی وجہسے، اس لیے اس صورت میں گواہوں پر وجوب ضان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ فقط و الله اعلم و علمه اتم





اس سے پہلے کتاب الشہادت اور اس کے متعلقات کا بیان تھا اور اب یہاں سے وکالت اور اس کے مباحث کو بیان کررہے ہیں۔ شہادت اور وکالت میں کئی طرح سے مناسبت ہے۔ (۱) پہلی مناسبت تو اس طور پر ہے کہ جس طرح شہادت سے دوسرے کی مانت کی جاتی جاتی طرح وکالت سے بھی دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ (۲) دوسری مناسبت اس طرح ہے کہ جس طرح شہادت محصول تو اب کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لیے ان دونوں کو یکے بعد دیگر ہے بیان کیا گیا ہے۔ ہے مگر چونکہ شہادت وکالت سے عام ہے اس لیے کتاب الوکالة کو کتاب الشہادت کے بعد بیان کیا گیا ہے۔

و کالمة کے لغوی معنی: لفظ وکالت واؤ کے کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ منقول ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں سپر د کرنا، حفاظت کرنا۔

و کالة کے شری معنی: یہ بیں کہ معلوم و متعین کام میں تصرف کرنے کے لیے کسی کو اپنا نائب اور قائم مقام مقرر کرنا۔
و کالت کا ثبوت ادلہ اربعہ یعنی کتاب وسنت اورا جماع وقیاس سے ٹابت ہے چنا نچہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت اس طور
پر ہے کہ سورہ کہف میں فابعثو ا أحد کم بور ق کم النح کا فرمان وارد ہے اور اس سے کھانا خریدنے کے لیے وکیل بنانا ثابت ہے۔
حدیث سے اس کا ثبوت اس طور پر ہے کہ آپ مَنْ اللّٰ اللّٰ نے کیم بن حزام گو قربانی کا جانور خریدنے کا اور عمر و بن ام سلمہ و اللّٰ کا کا کو تکاح کرنے کا وکیل بنایا ہے۔

اور پھر عہد نبوی سے لے کر آج تک پوری امت وکالت کے جواز اور اس کی مشروعیت پر متفق ہے نیز دور دراز کے اسفار میں مال وزراور آل واولا دکی حفاظت کے حوالے سے لوگ وکالت کے ضرورت مند بھی ہیں اس لیے اجماع اور عقل سے بھی اس کا مشروع اور مخقق ہونا ثابت ہے۔

قَالَ كُلُّ عَقْدٍ جَازَ أَنْ يَغْقُدَهُ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُؤَكِّلَ بِهِ غَيْرَةً، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدُ يَغْجِزُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ

# ر آن الهداية جلدا على المسلم ا

بِنَفُسِهِ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُؤَكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ فَيَكُونُ بِسَبِيْلٍ مِنْهُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ الْتَلِيْقُلْا وَكَلَ بِالشِّرَاءِ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٍ وَ بِالتَّزُويْجِ عَمْرَو بُنَ أَمِّ سَلَمَةَ.

تروجی ان ایس کے ہیں کہ ہروہ عقد جے بذات خودانسان سرانجام دے سکتا ہے اس کے لیے اس عقد کے انعقاد پر دوسرے کو وکیل بنانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ پچھ عوارض کی وجہ سے انسان بذات خود کوئی کام کرنے سے عاجز ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو اس کام کی انجام وہی کے لیے وکیل بنانے کامخات ہوتا ہے، البذا دفع حاجت کے پیشِ نظر وکیل بنانے کی گنجائش ہوگ ۔ اور سیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ مُن اللہ ہے۔ ہے کہ آپ مُن اللہ عظرت کیم بن حزام کوشراء کا اور حضرت عمرو بن ام سلمہ بنائین کو نکاح کرنے کا وکیل بنایا ہے۔

#### اللغات:

وعقد کم معاملہ۔ ویو تحل که وکیل بنادے۔ وشراء کو بداری۔ وتزویج کا شادی کرانا۔

#### تخريج:

- اخرجہ ابوداؤد فی كتاب البيوع باب فی المضارب يضارب، حديث رقم: ٣٣٨٦.
  - اخرجه حاكم في المستدرك في كتاب النكاح، حديث رقم: ٢٧٣٤.

#### وكالت كا دائرة كار، شرعى حكم اور دلائل:

فرماتے ہیں کہ ہروہ عقد جھے از خود انسان انجام دے سکتا ہے یعنی جس عقد کو کرنا انسان کے لیے درست اور جائز ہے اس عقد پر دوسرے کو وکیل بنانا بھی درست اور جائز ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کثر تیہ مشاغل کی وجہ ہے، ضعف ونقابت کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی بنا پر از خود کوئی کام انجام دینے سے عاجز اور بے بس ہوجاتا ہے اور وہ اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ دوسرے کووکیل بنائے اور اس کے ذریعے وہ کام کرائے اس لیے دفع ضرورت کے پیش نظر وکیل بنانے کو جائز اور درست قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی نقلی دلیل میہ ہے کہ حضور اکرم مَنْ النَّیْزَم نے حضرت کیسیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو قربانی کے جانور خریدنے کا وکیل بنایا

تھااس طرح حضرت عمرو بن ام سلمہ گوان کی والدہ حضرت ام سلمہؓ کے نکاح کا وکیل بنایا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وکیل بنانا شرعاً درست اور جائز ہے اورنص سے ثابت ہے۔

قَالَ وَيَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الْحَاجَةِ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَهْتَدِي إِلَى وُجُوْهِ الْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الْحَاجَةِ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَهْتَدِي إِلَى وُجُوْهِ اللّهِ مُنَ جَعْفَرَ عَلِيًّا عَلَيْهِ وَكُلَ عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَبَعْدَ مَا أَسَنَّ وَكُلَ عَبْدَ اللّهِ مُنَ جَعْفَرَ عَلِيًّا عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَمَعْدَ مَا أَسَنَّ وَكُلَ عَبْدَ اللهِ مُنَ جَعْفَرَ عَلِيًّا عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَكُلُونِ فَي اللّهِ وَمُؤْمِنُ وَلَيْهِ وَكُلُونُ وَلَيْهِ وَكُلُونُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَكُلُونَ عَلَيْهِ وَكُلُ عَلَيْهِ وَكُلُونُ وَلَهُ وَكُلُونُ وَلَهُ وَكُلُونُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَكُلُونُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَكُلُونُ وَلَا عَلَيْهِ وَكُلُونُ وَلَا عَلَيْهِ وَكُلُونُ وَلَا عَلَيْهِ وَكُلُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْكُونُ وَلِي اللّهُ مِنْ مَعْلِيلًا عَلَيْهُ وَلَكُونُ وَلَيْكُ وَلَهُ اللّهِ مُنَ عَلَيْسَ كُلُ اللّهِ مُنْ عَلِيقًا عَلَى اللّهِ مُنْ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَهُ لَيْسَ عَلَى اللّهِ مُنْ عَلِيلًا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهِ مُنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ مُن مَا عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ تمام حقوق میں وکالت بالخصومت جائز ہے اس حاجت کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کیونکہ ہر شخص طُر ق خصومات کی طرف راہ یابنہیں ہوتا اور شیح روایت سے ثابت ہے کہ حضرت علی بڑٹا ٹھڑو نے خصومات میں حضرت عقیل مزائٹو کو وکیل بنایا تھا اور ان کے عمر دراز ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر مزائٹو تھ کووکیل بنایا تھا۔

# ر آن البيلية جلد ال ير المساكن المساكن الكاره كالت كيان يس يك الكفات:

﴿ حصومة ﴾ جَمَرُ ا - ﴿ يهتدى ﴾ راه نبيل جانا - ﴿ أسن ﴾ بور هے مو كئے -

#### حقوق کے مخاصمات میں وکیل بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نیج وشراء اور نکاح کے لیے وکیل بنانا جائز ہے اسی طرح جملہ حقوق میں وکیل بالخصومت یعنی مقد مات کی پیروی کرنے اور دلیل ودعوی پیش کرنے کے لیے بھی وکیل بنانا درست اور جائز ہے، کیونکہ ہر آ دمی عدالت کی مقد مات کی پیروی کرنے اور دلیل وضوابط سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے ان معاملات ومقد مات میں بھی وکیل بنانے کی ضرورت مسلم ہے اور وکالت کی مشروعیت ہی ضرورت کے تحت ہوئی ہے، اس لیے ان میں بھی وکیل بنانا مشروع ہوگا۔

وکالت بالخصومت کے جواز کی عقلی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت علی مزات تھو نے اپنے بھائی حضرت عقبل مزات نے کو کیل بالخصومت بنایا تھا اور حضرت عقبل جب سن رسیدہ ہو گئے تھے تو پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار مزات کے وکیل بالخصومت بنایا تھا، لہذا حضرت علی مزات نے کا میفل بھی تو وکیل بالخصومت کے جواز پر دلالت کرر ہاہے،اوراس ہے بھی اس کا جواز آشکارا ہور ہاہے۔

وَكُذَا بِإِيْفَائِهَا وَاسْتِيْفَائِهَا إِلَّا فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ بِاسْتِيْفَائِهِمَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُؤَكِّلِ عَنِ الْمَخْلِسِ لِأَنَّهُمَا تَنْدَرِئُ بِالشَّبُهَاتِ، وَشُبْهَةُ الْعَفُو ثَابِعَةٌ حَالَ غَيْبَةِ الْمُؤَكِّلِ، بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِلنَّدُبِ الشَّرْعِيُّ، بِخِلَافِ عَيْبَةِ الشَّاهِدِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدُمُ الرُّجُوْعِ، وَبِخِلَافِ حَالَةِ الْحَضْرَةِ لِانْتِفَاءِ هذِهِ الشَّبْهَةِ، وَلَيْسَ كُلُّ بِخِلَافِ حَالَةِ الْحَضْرَةِ لِانْتِفَاءِ هذِهِ الشَّبْهَةِ، وَلَيْسَ كُلُّ الطَّاهِرَ عَنْهُ يَنْسَدُّ الْإِسْتِيْفَاءُ أَصُلًا، وَهَذَا الَّذِي ذَكُرْنَاهُ قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِ الْتَعْلَيْةِ، وَقَالَ أَبُوبُوسُفَ وَهَا اللَّذِي ذَكُرْنَاهُ قُولُ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجیلہ: اور حدود وقصاص کے علاوہ جملہ حقوق کی ادائیگی اور وصولیا بی کا بھی یہی حکم ہے، البتہ حدود وقصاص حاصل کرنے کے لیے مجلس سے موکل کی عدم موجودگی میں وکالت جائز نہیں ہے، کیونکہ شہبات سے حدود وقصاص ساقط ہوجاتے ہیں اور موکل کی عدم موجودگی میں قاتل کو معاف کرنے کا شبہہ موجود ہے بلکہ شرعاً مندوب ہونے کی وجہسے یہی ظاہر ہے۔ برخلاف شاہد کی غیبو بت کے،

# ر المالية جلدا على المحالة الم

کیونکہ (اس کے حق میں) رجوع نہ کرنا ظاہر ہے اور برخلاف موکل کی موجودگی کے ، کیونکہ عفو کا شبہہ معدوم ہے اور ہر شخص قصاص لینے پر قادر بھی نہیں ہوتا ،الہٰذااگر وکیل بنانے سے روک دیا جائے تو قصاص کی وصولیا لی کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا۔

اور یہ جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے حضرت امام ابوصنیفہ وہٹیٹیڈ کا قول ہے، امام ابویوسف وہٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ گواہ قائم کرکے بھی حدود وقصاص ثابت کرنے کے لیے وکیل بنانا جائز نہیں ہے اور امام محمد وہٹیٹیڈ کا قول امام اعظم کے ساتھ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ امام ابویوسف وہٹیٹیڈ کے ساتھ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بیا ختلاف موکل کی غیرو بت میں ہے نہ کہ اس کی موجودگی میں، کیونکہ موکل کی موجودگی میں وکیل کا کام اس طرف منتقل ہوتا ہے لہذا یہ ایسا ہوگیا گویا کہ خود موکل ہی متعلم ہے۔

امام ابویوسف رطینگیائی کی دلیل بیہ ہے کہ تو کیل نائب بنانا ہے اور حدود وقصاص کے باب میں نائب کے شبہہ ہے بھی گریز کیا جاتا ہے جیسے شہادت علی الشہادت اور قصاص حاصل کرنے میں۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رکھتیا کی دلیل ہیہ ہے کہ خصومت ایک شرطِ محض ہے، کیونکہ حدود وقصاص کا وجوب جنایت کی طرف منسوب ہوتا ہےاور جرم کا ظہور شہادت کی طرف منسوب ہوتا ہے لہذا دیگر حقوق کی طرح اس میں بھی تو کیل جاری ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ایفاء ﴾ پوری ادائیگی۔ ﴿استیفاء ﴾ وصول، حصول۔ ﴿غیبة ﴾ غیر موجودگ۔ ﴿تندری ﴾ بث جاتی ہے، ٹل جاتی ہے۔ ٹل جاتی ہے۔ پیسستہ ﴾ بند ہوجائے گا۔ ﴿إِنابة ﴾ قائم مقام بنانا۔ ﴿جناية ﴾ جرم، گناه كاكام۔

#### حقوق کے مخاصمات میں وکیل بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جفوق کی ادائیگی اور وصولیا ہی دونوں کا موں کے لیے وکیل بنانا اور وکیل کے ذریعہ ان امور کو انجام دینا درست اور جائز ہے، خواہ موکل مجلس میں موجود ہویا نہ ہوالبتہ دوئی ایسے ہیں جنہیں وصول کرنے کے لیے موکل کی عدم موجود گی میں موجود ہوتو ان کی وصولیا ہی کے لیے بھی و کیل بنانا جائز نہیں ہے اگر موکل موجود نہ ہوتو بھر ان دونوں حقوق کے لیے تو کیل جائز نہیں ہے، کیونکہ حدود اور قصاص دونوں شبہات ہے ساقط ہوجاتے ہیں اور موکل موجود نہ ہوتو بھر ان دونوں حقوق کے لیے تو کیل جائز نہیں ہے، کیونکہ حدود اور قصاص دونوں شبہات ہے ساقط ہوجاتے ہیں اور موکل کی عدم موجود گی میں مجر اور قاتل کو معاف کرنے کا شبہہ موجود ہے، بلکہ قرآن کر یم کی اِن آیتوں کی روثی میں محاف کرنا مندوب اور مستحن ہے و اُن تعفوہ اُقر ب للتقوی، و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس اور اس استجاب میں محاف کرنا مندوب اور مستحن ہے و اُن تعفوہ اُقر ب للتقوی، و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس اور اس استجاب کے بیش نظر مؤکل کی طرف سے عفوہ درگذر کرنے کا امکان قوی ہے، اس لیے اس کی عدم موجود گی میں وکیل سے حد یا قصاص کی وصولیا ہی درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر حدیا قصاص کے گواہوں نے حدیا قصاص کی شہادت دی اور پھرہ و مجلس قضاء و سے بھی رجوع کرنے ہے ان پر کذب اور فس کی تہت عائد ہوگی اور ایک الشہادت کا شبہہ ہے لیکن عدم موجود گی میں بھی حدیا قصاص کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ اگر چوان کی طرف سے بھی رجوع عن الشہادت کا شبہہ ہے لیکن عدم موجود گی میں بھی حدیا قصاص کا حم جاری کیا جاسکتا ہے۔ کیس جوع نام کان قوی ہے اس لیے اس خوش میں جوع کی موجود گی میں بھی حدیا قصاص کا حکم جاری کیا جاسکتا ہے۔

### ر أن البدايه جلدال يرسي المحالي الما وكالت كيان يل على الما وكالت كيان يل على

اسی طرح اگر موکل خود عدالت اور مجلس قضاء میں موجود ہواور پھراس کی موجود گی میں اس کا وکیل حدیا قصاص وصول کر ہے تو پیر جائز ہے، کیونکہ اب عفو کا شبہہ ختم ہوگیا ہے، اس لیے کہ اگر موکل کو معاف کرنا ہی ہوتا تو معاف کر دیتا اور وکیل کے ذریعے حدیا قصاص وصول ہی نہ کرتا ، البذا موکل کی موجود گی میں عفو کا شبہہ معدوم ہے تو وکیل کے لیے اس کی موجود گی میں قصاص لینا بھی جائز ہے، زیادہ سے زیادہ پیر کہا جاسکتا ہے کہ جب خود مؤکل موجود ہے تو پھر وکیل سے وہ کیوں قصاص وصول کر رہا ہے خود اپنا کیوں نہیں وصول کرتا ؟

سواس کا جواب یہ ہے کہ ہرآ دمی انچھی طرح قصاص وغیرہ وصول کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور پچھا یہے بھی نامعقول ہوتے ہیں جواستیفاء کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے لہذا اگر ہم موکل کی موجودگی میں تو کیل کوممنوع قرار دیں گے تو استیفائے قصاص کا دروازہ ہی بند · ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں تو پہلے ہی ہم نے تو کیل کوممنوع قرار دے دیا ہے، لہذاس کی موجودگی میں تو کیل درست اور جائزے۔

وہذ الذي النح صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ توكيل كے جواز اور عدم جواز كى جوصورتيں بيان كى گئى ہيں اور جوتفصيلات وتشريحات آپ كے سامنے آئى ہيں وہ سب حضرت امام اعظم وليٹيلا كے قول كے مطابق ہے اور امام صاحب وليٹيلا كے يہاں جس طرح حدوديا قصاص كى وصوليا بى كے ليے توكيل جائز ہے اى طرح ان كے اثبات كے ليے بھى وكيل بنانا اور گواہ كے ذريعے اے ثابت كرانا بھى درست اور جائز ہے، ليكن امام ابو يوسف وليٹيلا فرماتے ہيں كہ حدوديا قصاص ثابت كرنے كے ليے وكيل بنانا جائز نہيں ہے، اب بي امام محمد وليٹيلا تو بعض لوگوں كا خيال بيہ ہے كہ وہ امام اعظم وليٹيلا كے ساتھ ہيں اور دوسر پعض حضرات كى رائے يہ ہے كہ وہ اپنے ساتھ ہيں اور دوسر پعض حضرات كى رائے يہ ہے كہ وہ اپنے ساتھ ہيں اور دوسر پعض حضرات كى رائے ہے ہے كہ وہ اپنے ساتھ ہيں اور دوسر پعض حضرات كى رائے ہيں۔

وقیل النع فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب اور حضرت امام ابویوسف وطنیٹھیڈ کا یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب موکل موجود نہ ہو، کیکن اگر موکل موجود ہوتو حدیا قصاص ثابت کرنے کے لیے بھی وکیل بنانا بالا تفاق درست اور جائز ہے، کیونکہ موکل کی موجود گی میں وکیل کا کلام مؤکل کی طرف نتقل ہوتا ہے اور موکل ہی متعلم شار ہوتا ہے اور موکل اگر خود حدیا قصاص ثابت کرے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے اس لیے اس کی موجود گی میں وکیل کے لیے بھی ان کے اثبات میں کوئی حرج نہیں م

له أن التوكيل المنع مختلف فيد مسئلے ميں امام ابو يوسف والشيط كى دليل بيہ ہے كہ مؤكل كى عدم موجودگى ميں حديا تصاص اثابت كرنے كے ليے وكيل بنانا نائب اور خليفه بنانے كور بيج ميں ہے اور نائب بنانے ميں موكل كے معاف كرنے كا حتمال سے ايك گون شبهه به ہوتا ہے اور حدود وقصاص ميں شبهات سے بالكليد كريز كيا جاتا ہے جيے شبه كريد كيا وجہ سے حدود وقصاص ميں شبادت على الشبادت مقبول نہيں ہے اور عفو كے احتمال سے مؤكل كى عدم موجودگى ميں ان كى وصوليا بى درست نہيں ہے اسى طرح شبه أنيابت كى وجہ سے ان كے اثبات كى حجہ ان كے اثبات كے ليے وكيل بنانا بھى درست اور جائز نہيں ہے۔

و اللهبی حنیفة وَمَنْ الله عفرت امام الوصنیفه والتها کی دلیل به بے که صداور قصاص کے اثبات کے لیے خصومت شرط کے کونکہ بدون خصومت ان کا اثبات ممکن نہیں ہے اور جب خصومت شرط ہے اور شرط حقوق میں سے ایک حق ہے، توجس طرح دیگر

# ر آن الهداية جلدال يوسي المستحد اها يوسي الما يوسي الما الما يوسي الما يوسي الما الما يوسي

حقوق ٹابت کرنے کے لیے تو کیل درست ہے اس طرح حدیا قصاص ٹابت کرنے کے لیے بھی وکیل بنانا درست اور جائز ہے۔ رہا یہ سوال کہ خصومت شرط محض کیوں ہے؟ سواس کا جواب میہ ہے کہ حد کا وجوب تو نفس جنایت کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جنایت کا ظہور شہادت کی طرف منسوب ہوتا ہے اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حد جنایت سے ٹابت اور واجب ہوجاتی ہے اور جنایت شہادت سے واضح ہوجاتی ہے اور خصومت سے ان میں سے کوئی بھی چیز متعلق نہیں ہوتی ،اسی لیے وہ شرط محض ہے۔

وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ التَّوْكِيُلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ، وَكَلَامُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانُ عَلَيْهِ فِيهِ أَنَّهُ فِيهِ مَنْ شَبْهَةِ عَدْمِ الْأَمْرِ بِهِ. أَظْهَرُ، لِأَنَّ الشَّبْهَةَ لَا تَمْنَعُ الدَّفْعَ غَيْرَ أَنَّهُ إِقْرَارُ الْوَكِيُلِ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهِ لِمَا فِيْهِ مِنْ شُبْهَةِ عَدْمِ الْأَمْرِ بِهِ.

تروی کے لیے دکیل بنانا بھی ہے اور امام ابوصنیفہ وہلے گئے۔ اور اس اختلاف پرمن علیہ الحد والقصاص کی جانب سے جواب دہی کے لیے دکیل بنانا بھی ہے اور امام ابوصنیفہ وہلے گئے کا کلام اس سلسلے میں زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ شبہہ دفع حدکونہیں روکتا، کیکن موکل پر وکیل کا اقر ارمقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عدم امر کا شبہہ ہے۔

#### شيخين كاختلاف كامحل:

صورتِ مئلہ یہ ہے کہ امام صاحب برالیٹھیڈ اور حضرت امام ابو یوسف برالیٹھیڈ کا یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب من علیہ الحد والقصاص (جس کے خلاف حد اور قصاص کا دعویٰ ہواس) نے کسی کو اپنی طرف سے جواب دینے کے لیے وکیل بنایا ہو یعنی امام اعظم کے یہاں من علیہ الحد والقصاص کے لیے اپنی طرف سے متعظم اور مجیب بنانا درست اور جائز ہے، کیونکہ جب حد اور قصاص فابت کرنے کے لیے ان کے یہاں وکیل بنانا درست ہوگ ۔ ہاں اگر وکیل فابت کرنے کے لیے ان کے یہاں وکیل بنانا درست ہوگ ۔ ہاں اگر وکیل فابت کرنے کے لیے بدرجہ اولی تو کیل درست ہوگ ۔ ہاں اگر وکیل نے مجلس قاضی میں موکل کے خلاف کسی چیز کا اقر ارکیا ہو مثلا یہ اقر ارکیا ہو کہ میرا موکل قاتل ہے تو وکیل کا یہ اقر ارمقبول نہیں ہوگا ، کیونکہ اس میں بیشہہ ہے موکل نے وکیل کو اقر ارکا تھم نہ دیا ہو اور بدون تھم وکیل اقر ارکرنے کاحق دار نہیں ہے ، اس لیے اس کا یہ اقر اربھی معتبر نہیں ہے ، اور امام ابو یوسف والیٹھیڈ کے یہاں من علیہ الحد والقصاص کی جانب سے تو کیل بالجواب ہی درست نہیں ہے۔

وَقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ رَحَانِنَّقَائِيهُ لَا يَجُوْزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُوْمَةِ مِنْ غَيْرِ رَضَاءِ الْخَصْمِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْمُؤَكِّلُ مَرِيْضًا أَوْ غَائِبًا مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، وَقَالَا يَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِغَيْرِ رَضَاءِ الْخَصْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِ رَمَّا لِلْمُأْوَمِ، لَهُمَا أَنَّ التَّوْكِيْلَ تَصَرُّفُ فِي الْخَصْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَمَا لِلْمُأْوَمِ، لَهُمَا أَنَّ التَّوْكِيْلَ تَصَرُّفُ فِي الْمُخْصِمِ وَلِهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وَلَا اللَّهُ وَلَا يَتَعَلَّمُ وَالنَّاسُ رَضَاءِ غَيْرِهِ كَالتَّوْكِيْلِ بِتَقَاضِي الدُّيُونِ، وَلَهُ أَنَّ الْجَوَابَ مُسْتَحَقَّ عَلَى الْخَصْمِ وَلِهِ لَا يَسْتَحْضِرُهُ، وَالنَّاسُ مُتَعَوِّقُ عَلَى الْخَصُومِ وَلِهِ لَا يَسْتَحْضِرُهُ، وَالنَّاسُ مُتَعَلِّ عَلَى الْخَصُمِ وَلِهِ لَا يَسْتَحْضِرُهُ، وَالنَّاسُ مُتَعَلِّ عَيْرِهِ كَالتَّوْكِيْلِ بِتَقَاضِي الدُّيُونِ، وَلَهُ أَنَّ الْجَوَابَ مُسْتَحَقٌ عَلَى الْخَصْمِ وَلِهِ لَا يَسْتَحْضِرُهُ، وَالنَّاسُ مُتَعَلِّ عَيْرِهِ كَالْتَهُ كِيلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّاسُ مُتَعَلِّ عَلَى وَصَائِهِ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرِكِ إِذَا كَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا يَلْوَقُ لَكُونُ الْمُولِيْنِ وَالْمُسَافِرِ، لِلْأَنَّ الْجَوَابَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍ عَلَيْهِمَا هُنَالِكَ، ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ يَتَحَوِّ عَلَيْهِمَا هُنَالِكَ، ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ

## ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

التَّوْكِيْلُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لِتَحَقَّقِ الضَّرُوْرَةِ، وَلَوْكَانَتِ الْمَرْأَةُ مُخَدَّرَةً لَمْ تَجْرِ عَادَتُهَا بِالْبُرُوْزِ وَحُضُوْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ قَالَ الرَّازِيُ يَلْزَمُ التَّوْكِيْلُ، لِأَنَّهَا لَوْ حَضَرَتُ لَايُمْكِنُهَا أَنْ تَنْطِقَ بِحَقِّهَا لِحَيَائِهَا فَيَلْزَمُ تَوْكِيْلُ، اللَّهُ عَنْ مَعْدَلُهُ اللَّهُ يَعْمَلُونَ بِحَقِّهَا لِحَيَائِهَا فَيَلْزَمُ تَوْكِيْلُهَا، قَالَ وَهِلَمَا الشَّيْءُ اسْتَحْسَنَهَا الْمُتَآخِرُوْنَ.

تروج کے: حضرت امام ابوحنیفہ رطیق کے فرمایا کہ خصم کی رضامندی کے بغیرتو کیل بالخصومت جائز نہیں ہے الا ہے کہ موکل بھار ہویا تین دن یا اس سے زائد کی مدتِ مسافت پر غائب ہو۔ حضرات صاحبین عبید اللہ فرماتے ہیں کہ خصم کی رضامندی کے بغیر بھی وکیل بنانا جائز ہے اور یہی امام شافعی رطیق کے کا قول ہے، اور جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اختلاف تو لازم ہونے میں ہے۔ حضرات صاحبین عبید اللہ میں اللہ کی دلیل ہے ہے کہ وکیل بنانا خالص اپنے حق میں تصرف کرنا ہے، لہذا وہ دوسرے کی رضامندی پرموقوف نہیں ہوگا جیسے قرضے وصول کرنے کے لیے وکیل بنانا۔

حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ تھم پر جواب دینالازم ہے اسی لیے مدی تھم کومجلس قاضی میں حاضر کرائے گا اور خصومت میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں سواگر ہم اس کے لزوم کے قائل ہو گئے تو (دوسروں کو) اس سے ضرر پہنچے گا لہذا مذکورہ تو کیل خصم کی رضامندی پر موقوف ہوگی۔ جیسے اگر عبد مشترک کو ایک مالک نے مکا تب بنادیا تو دوسرے کو اختیار ہوگا۔ برخلاف مریض اور مسافر کے ، کیونکہ ان پر جواب دینالازم نہیں ہے۔ پھر امام اعظم کرتے تھا گئے کے یہاں جس طرح مسافر کی طرف سے تو کیل لازم ہوتی ہے ایسے سفر کا ارادہ کرنے سے بھی تو کیل لازم ہوگی ، کیونکہ ضرورت محقق ہے۔

اورا گرعورت پردہ نشین ہواور وہ باہر نکلنے اور مجلس حاکم میں حاضر ہونے کی عادی نہ ہوتو ابو بکر رازی روائی لئے نے فر مایا کہ اس کی تو کیل لازم ہوگی ، کیونکہ اگر وہ (مجلسِ قاضی میں) حاضر بھی ہوگی تو شرم کی وجہ سے اپنے حق کے متعلق گفتگونہیں کر سکے گی اس لیے اس کی تو کیل لازم ہوگی۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس قول کو حضرات متاخرین نے ستحن قرار دیا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ خصم ﴾ جھڑے کا ایک فریق۔ ﴿ مسیرة ﴾ سافت۔ ﴿ فصاعدًا ﴾ یااس سے زیادہ۔ ﴿ محدّرة ﴾ پردہ پیش، خانہ نشین۔ ﴿ بروز ﴾ کھلنا، سامنے آنا۔

#### وكالت كے ليے فريق مخالف كى رضامندى كى شرط كامسكه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ خصم خواہ مدعی ہو یا مدعی علیہ ہو بہر صورت خصم کی رضا مندی اور اس کی مرضی کے بغیر فریق ٹانی کے لیے خصومت کا وکیل مقرر کرنا درست اور جائز نہیں ہے، ہاں اگر موکل بیار ہویا تین دن یا اس سے زائد کی مسافت سفر پر غائب ہوتو اس صورت میں خصم کی رضا مندی کے بغیر بھی وکیل بالخصومت مقرر کرنا درست ہے اور یہ تفصیل حضرت امام اعظم والیٹیائے کے یہاں ہے۔حضرات صاحبین عضیائے کے یہاں کا درست اور جائز کے دخواہ موکل حاضر ہویا غائب بہر دوصورت اس کے لیے وکیل بنانا درست اور جائز

## ر ان البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة المحا

ہے اور خصم کی رضامندی ضروری نہیں ہے، امام شافعی پر ایشائڈ اور امام مالک واحر کا بھی یہی مسلک ہے۔لیکن یہاں ہے بات ذہن میں رہے کہ امام صاحب اور حضرات صاحبین وغیرہ کا بیا اختلاف جواز اور عدم جواز میں نہیں ہے چنانچے خصم کی رضامندی کے بغیر جس طرح حضرات صاحبین محقد تعلق کے یہاں بھی جائز ہے البتہ حضرات طرح حضرات صاحبین محقد تعلق کے یہاں بھی جائز ہے البتہ حضرات صاحبین کے یہاں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ بیتو کیل لازم بھی ہوگی اوراگر وکیل قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کردے تو خصم کے لیے عدالت میں حاضر ہونا اور اس کا جواب دینا بھی لازم ہوگا،خواہ وہ اس پر راضی ہو یا نہ ہو جب کہ امام اعظم ریا تیٹھیڈ کے یہاں خصم کی رضامندی کے بغیر بیتو کیل لازم ہوگا اور نہ ہی جواب دینا لازم ہوگی اور رضامندی کے بغیر حقوم کی عدالت میں حاضر ہونا لازم ہوگا اور نہ ہی جواب دینا لازم ہوگا۔

لھما المنع حضرات صاحبین عین الله المندی پر کوتو کیل بالخصومت خالص اپنے حق میں تصرف ہے، کیونکہ مقدمہ دائر کرنا یا جواب دینا خالص اپنے حق میں تقرف کرنا ہے اور خالص اپنے حق میں تقرف کرنا کسی کی رضامندی پر موقوف نہیں ہوتا، للہٰ اوکیل بالخصومت کا لزوم بھی خصم کی رضامندی پر موقوف نہیں ہوگا، جیسے اگر لوگوں پر کسی شخص کے قرضے ہوں اور قرض خواہ اپنے دیون وصول کرنا خالص دیون وصول کرنا خالص دیون وصول کرنا خالص دائن کا حق ہے اسی طرح خصومت کرنا اور جواب دینا بھی خالص موکل کا حق ہے، لہٰذا جس طرح خودموکل کے لیے کسی کی رضامندی کے بغیر میدا مور سرانجام دینا جائز ہے اسی طرح اس کے وکیل کے لیے بھی خصم کی رضامندی کے بغیر مذکورہ امور سرانجام دینا جائز ہے اور خصم کی عدم رضاءان کے لزوم سے مانع نہیں ہوگی۔

ولہ المع حضرت امام ابو حنیفہ روائیل کی دلیل ہیہ کہ وکیل بالحضومت کا صرف موکل کے لیے خالص حق ہونا ہمیں تعلیم نہیں ہے، کیونکہ خصومت اور مقدمہ دائر کرنے کے بعد خصم یعنی مدعی پر مدعی علیہ کے لیے جواب دہ ہونا لازم ہوجاتا ہے، اس لیے تو مدعی علیہ مدعی یعنی خصم کو قاضی کی مجلس میں حاضر کراتا ہے اور مدعی کا مدعی علیہ کے لیے جواب دہ ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ تو کیل بالحضومت میں مدعی علیہ کا شریک ہے صرف مدعی علیہ کا حق نہیں ہے، بلکہ مدعی بھی اس میں شریک ہے اور جب مدعی بھی تو کیل بالحضومت میں مدعی علیہ کا شریک ہے اور مدعی علیہ موکل بھی ہے تو اس صورت میں وکیل کا تصرف مدعی علیہ کے لیے نہیں ہوگا اور فریق ٹانی یعنی مدعی جو خصم ہے اس کی صامندی پر موقوف ہوگا۔

اوراگر ہم تو کیل بالحضومت کو خالص مدی علیہ اور موکل کے حق میں تصرف کرنا مان بھی لیں تو بھی خصم کی اجازت کے بغیریہ تضرف درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کا وہی تضرف درست ہوتا ہے جس سے دوسر کو ضرر نہ پہنچ حالا نکہ صورت مسئلہ میں مدی علیہ کے اس تصرف لیتنی تو کیل بالحضومت سے مدعی اور خصم کا ضرر ہے بایں معنی کہ خصومت میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے شاطر اور چالاک ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بڑے شاطر اور چالاک ہوتے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے غلط کو بھی صحیح کرنے کی کا میاب کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسے نامعقول اور بھولے ہوتے ہیں کہ صحیح بات بھی کما حقد ادا نہیں کر پاتے اور عین ممکن ہے کہ مدعی علیہ کی شاطر کو وکیل بنادے اور وہ اپنی چرب زبانی سے مدعی اور خصم کا نقصان اسی صورت میں ہوگا جب اس کی رضامندی کے بغیر تو کیل بالحضومت درست کے بغیر تو کیل بالحضومت درست

# ر جن البداية جلدال بي المالية المدال بي المالية الم

اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر غلام دولوگوں کے درمیان مشترک ہواوران میں سے ایک شخص عقد کتابت کرد ہے تو دوسر سے شریک کو مذکورہ عقد نافذ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوگا اور آئکھ بند کر کے اسے نافذ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر چہ عقد کتابت کرنے والے نے اپنے حق میں تصرف کیا ہے لیکن چونکہ دوسرے شریک کی رضامندی کے بغیراسے نافذ کرنے میں اس کا ضرر ہے اس لیے بیہ عقد اس کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرموکل بیار ہو یا مدت سفر کی مسافت پر غائب ہوتو ان دونوں صورتوں میں چونکہ اس مریض اور مسافر پر جواب دہی واجب نہیں ہے، اس لیے ان کا وکیل بنانا خالص اپنے حق میں تصرف ہوگا اور اس سے دوسرے کو ضرر بھی نہیں پہنچے گا، اس لیے ان صورتوں میں تو کیل بالخصومت خصم کی رضامندی پر موقوف نہیں ہوگی اور خصم کی رضامندی کے بغیر تو کیل بالخصومت امام اعظم کے یہاں جائز ہے، اسی طرح جب مؤکل سفر کا اور جس طرح مسافر کے لیے خصم کی رضامندی کے بغیر تو کیل بالخصومت امام اعظم کے یہاں جائز ہے۔ اسی طرح جب مؤکل سفر کا ادادہ کرے اور سفر کے لیے نکلنے لگے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے تو کیل بالخصومت جائز ہے۔ کیونکہ جس طرح بیار ہونے اور مسافر ہونے کی حالت میں تو کیل بالخصومت کی ضرورت محقق ہے۔ اسی طرح اس مسئلہ میں بھی اس کی ضرورت محقق ہے۔

ولو کانت المو أة النج اس کا عاصل بیہ ہے کہ اگر کوئی پردہ نشین عورت ہواور وہ باہر نگلنے اور کجلسِ عدالت میں عاضر ہونے کی عادی نہ ہوتو اس کے لیے خصم کی رضامندی کے بغیر بھی تو کیل بالخضومت درست اور جائز ہے کیونکہ اسے جائز نہ قرار دینے میں اس کے حق کا ضیاع ہے، اس لیے کہ باپر دہ خواتین کم گوہوتی ہیں اور عدالت وغیرہ میں تو ان کی زبان ہی نہیں چلتی لہٰذا ان کے لیے تو کیل درست ہے، یہی امام ابو بکر رازی رایشین کے تول ہے اور اس کوعلائے متائزین نے مشخسن اور پہندیدہ قرار دیا ہے۔

قَالَ وَمِنْ شَرْطِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَكِّلُ مِمَّنُ يَمُلِكُ التَّصَرُّفَ وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ وَلَا الْوَكِيْلَ يَمُلِكُ التَّصَرُّفَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَكِّلُ مَالِكًا لِيَمْدِكَة مِنْ غَيْرِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيْلُ التَّصَرُّفَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيْلُ الْوَكِيْلُ مِمَّنَ يَعُقِلُ الْعِبَارَةِ حَتَّى لَوُ مِمَّنَ يَعُقِلُ الْعِبَارَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ التَّوْكِيْلُ بَاطِلًا.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ وکالت کی شرطوں میں سے بی بھی ہے کہ مؤکل ایسا شخص ہو جو تصرف کا مالک ہواور اس پر احکام لازم ہوتے ہوں، کیونکہ وکیل مؤکل کی طرف سے تصرف کا مالک ہوتا ہے لہذا خود موکل کا بھی مالکِ تصرف ہونا ضروری ہے، تا کہ وہ دوسرے کواس کا مالک بناسکے، اور بی بھی شرط ہے کہ وکیل ایسا آ دمی ہو جوعقد کو سمجھتا ہواور اس کا قصد کرتا ہو، کیونکہ وکیل گفتگو کرنے میں موکل کا نائب ہوتا ہے، لہذا وکیل کے لیے عبارت کا اہل ہونا ضروری ہے حتی کہ اگر وکیل ناسمجھ بچہ ہو یا پاگل ہوتو تو کیل باطل ہوجائے گی۔

# ر آن البدايه جلدال عرص المحال الما المحال المامولات كيان على المامولات كيان على المامولات كيان على الم

#### اللغات:

﴿جهة ﴾ جانب، طرف- ﴿صبّى ﴾ بحيد ﴿مجنون ﴾ ياگل-

#### وكالت كي شرطيس:

اس عبارت میں امام قدوری نے وکالت کی شرطوں میں سے دوشرطیں بیان کی ہیں جن میں سے ایک مؤکل سے متعلق ہے اور دوسری وکیل سے متعلق شرط کا حاصل یہ ہے کہ موکل کے لیے تصرف کا مالک ہونا اور اس پراحکام کا لازم ہونا شرط ہے، کیونکہ وکیل کو موکل ہی تصرف کا مالک نہیں ہوگا تو دوسرے کو کیا خاک وہ تصرف کا مالک نہیں ہوگا تو دوسرے کو کیا خاک وہ تصرف کا مالک نہیں ہوگا تو دوسرے کو کیا خاک وہ تصرف کا مالک بنائے گا ،اس لیے مؤکل کا مالک تصرف ہونا ضروری ہے۔

اور وہ شرط جو وکیل سے متعلق ہے ہیہ ہے کہ وکیل ایسا شخص ہو جوعقد کو سمجھتا ہو، اس کے داؤ بچے سے واقف ہو اور نفع نقصان سے باخبر ہو نیز وہ قصد اور اراد ہے کے ساتھ عقد کرنے والا ہواور ہزل اور کھلواڑ نہ کرتا ہو، کیونکہ عقو دییں وکیل کا کلام مؤکل کی طرف راجع ہوتا ہے اور وکیل موکل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے وکیل کا سمجھ دار ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اگر وکیل کوئی ناسمجھ بچہ ہویا مجنون اور پاگل ہوتو تو کیل درست نہیں ہے، کیونکہ بچے اور مجنون کے ساتھ کوئی تھم متعلق نہیں ہوتا۔

ترجملہ: اور اگر آزاد، عاقل، اور بالغ نے یا ماذون نے اپنے مثل کو وکیل بنایا یا تو جائز ہے، کیونکہ مؤکل تصرف کا مالک ہے اور وکیل اہلِ عبارت میں سے ہے، اور اگر اس نے ایسے مجور بچے کو وکیل بنایا جو بچے وشراء کو بچھتا ہے یا عبد مجور کو وکیل بنایا تو بھی جائز ہے اور ان دونوں سے حقوق متعلق نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے موکل سے متعلق ہوں گے، اس لیے کہ بچہ اہل عبارت میں سے ہے کیاد کھتے نہیں کہ اس کے ولی کی اجازت سے اس کا تصرف نا فذہ ہوجا تا ہے اور غلام اپنی ذات پر تصرف کا اہل ہے اور تصرف کا مالک بھی ہے، صرف مولی کے حق میں تصرف نہیں ہے، لیکن ان دونوں کی طرف سے عہدے کو لازم کرنا صحیح نہیں ہے، رہا بچہ تو اس لیے کہ اس کی ولایت قاصر ہے، اور غلام اپنے آ قاکے حق کی وجہ سے (عہدہ لازم نہیں کرسکتا) لہذا

# ر آئ البدایہ جلد اللہ کی بیان میں کے ہوتا کی بیان میں کے ہوتا کے بیان میں کے بیان کے

حفرت امام ابو یوسف برلیٹی سے مروی ہے کہ اگر مشتری بائع کے حال کونہ جانتا ہو پھراسے معلوم ہوا کہ وہ بچہ ہے یا محنون ہے یا عبد مجور ہے تو اس کے لیے فنخ بچ کا اختیار ہے ، کیونکہ مشتری اس گمان کے ساتھ عقد میں داخل ہوا تھا کہ اس کے حقوق عاقد سے متعلق ہوتے ہیں لیکن جب اس کے خلاف ظاہر ہوا تو اسے اختیار ہوگا جیسے اس صورت میں اختیار ہوگا جب وہ بچ کے سی عیب پر مطلع ہوا ہو۔

اللغاث:

﴿حَقّ ﴾ آزاد آدى۔ ﴿صبى ﴾ بچه۔ ﴿محجور ﴾ جس پر پابندى لگائى گئى ہو۔ ﴿التزام ﴾ قبول كرنا، اپنے ذے لينا۔ ﴿عهده ﴾ ذمه دارى۔ ﴿ظن ﴾ گمان۔ ﴿عشر ﴾ مطلع ہوا۔

#### وكالت كى شرطيس:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آزاد، عاقل اور بالغ آ دمی نے یا عبد ماذون فی التجارۃ نے اپنے جیسے کسی دوسر یے خض کو بیچ وشراء کا وکیل بنایا تو یہ تو کیل درست اور جائز ہے، کیونکہ موکل خود تصرف کا مالک ہے اور اہل عبارت میں سے ہے اس لیے وہ دوسر سے کوتصرف کا مالک بنانے اور وکیل بنانے کا بھی مالک ہوگا اور اس کی تو کیل درست ہوگی۔

اس طرح اگر آزاد، عاقل اور بالغ آدمی نے کسی ایسے بیچے کو وکیل بنایا جوغیر ماذون لداور مجور ہو، کیکن بیچ وشراء کے منہوم سے واقف ہو یا کسی عبد مجور کو وکیل بنایا تو ان صورتوں میں بھی ''تو کیل'' درست اور جائز ہے، البتہ صی مجور کو عید مجور کے ساتھ احکامات متعلق نہیں ہوں گے بلکدان کے موکلوں کے ساتھ احکامات متعلق نہیں ہوں گے بلکہ ان کے موکلوں کے ساتھ احکام متعلق ہوں گے تاہم بیتو کیل درست ہوگ ، کیونکہ صحب وکالت کے سورت مسلد میں عبر مجور اور میں پراحکام کالازم ہونا شرط ہے اور وکیل کے حق میں عقد کو بھینا اور عبارت کا اہل ہونا شرط ہے اور صورت مسلد میں عبر مجور اور میں مجور میں پونکہ عقد کو بھینے کی شرط موجود ہے چنا نچہ بچہ عقد کا اہل ہے اور اس کے ولی کی اجازت سے اس کا تقرف نافذ ہوجاتا ہے، اس طرح عبد مجور بھی اپنی ذات پر تصرف کا اہل ہے اور اگر وہ اپنے او پر کسی کے مال کا اقرار کرے تو آزاد موجود نے بعد اسے مقرلہ کو مال اداء کرنا پڑے گا۔ الحاصل ان دونوں میں یہاں وکالت کی شرط موجود ہے، اس طرح الدہ کے موکل میں بھی صحب وکالت کی شرط موجود ہے اور ان کا موکل بھی آزاد اور عاقل وبالغ ہے اس لیے وہ تصرف کا مالک ہے لہذا جب ان دونوں میں صحب وکالت کی شرط موجود ہیں تو وکالت کے حوالت کی شرط موجود ہیں تو وکالت کے صحب میں کوئی کلام نہیں ہوگا۔

اور رہا مسئلہ غلام کے مجھور ہونے کا تو وہ صحت و کالت سے مانع نہیں ہے، کیونکہ غلام اپنے حق میں تقرف کرنے سے مجھور نہیں ہے بلکہ اپنے مولی کے حق میں تقرف نہیں ہے اس لیے اسے وکیل بنانا اس کے مولی کے حق میں کوئی تقرف نہیں ہے اس لیے اسے وکیل بنانا جائز ہے، البتہ مہبی مجھور اور عبد مجھور سے بہج وشراء کے حقوق متعلق نہیں ہوں گے بلکہ یتعلق ان کے موکلوں سے ہوگا۔ صبی مجھور سے تو اس لیے حقوق متعلق نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہے اور اس کی اہلیت ولیافت ناقص ہے اور غلام سے اس لیے متعلق نہیں ہوں گے ، کیونکہ وہ دوسرے کامملوک ہے اور اس کے ساتھ حقوق متعلق کرنے سے اس کے مولی کا ضرر ہے، اس لیے ان وجو ہات کے پیش نظر ان دونوں سے حقوق کا متعلق ہونا ساقط کر کے ان کے موکلوں کے ساتھ انھیں متعلق کر دیا گیا ہے، کیونکہ موکل ہی کی تو کیل سے حقوق معرض وجود میں آئے ہیں اس لیے وہ موکل ہی کے سرباند ھے بھی جائیں گے۔

# ر ان البداية جلدا على المحالية الماري الماروكات كيان من الم

وعن أبی یوسف را الله النج اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے وکیل بالبیع سے کوئی چیز خریدی لیکن بوقت شراء اسے یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ بائع وکیل بالبیع ہے اور وہ بھی صبی ، یا عبد مجور یا مجور یا مجون ہوت کہ بائع وکیل بالبیع ہے اور وہ بھی صبی ، یا عبد مجور یا مجنون ہے تو ان صور توں میں اسے فیج نیچ کا اختیار ہوگا ، کیونکہ مشتری نے تو اس گمان سے عقد کیا تھا کہ اس کے حقوق عاقد یعنی بائع کی طرف لوٹیس گے اور اس سے لین دین کمل ہوجائے گا، لیکن عاقد کے مبہی وغیرہ نکل جانے سے معاملہ اس کے گمان کے خلاف ظاہر ہوا اس لیے اس عقد میں اس کا وصف مرغوب فوت ہوگیا اور اس کی رضا مندی بھی ختم ہوگئ لہذا اسے فیخ تیج کاحق ہوگا۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے مشتری نے کوئی چیز خریدی اور پھر وہ پہتے میں کسی عیب پرمطلع ہوا تو اسے خیار عیب کے تحت فنخ بھے کا حق ہوگا، کیونکہ بیجے کے معیوب ہونے سے اس کی رضا مندی فوت ہوگئ ہے، اسی طرح صورتِ مسّلہ میں بالع کے مجور غلام یا بچہ ہونے سے بھی مشتری کی رضا مندی فوت ہوگئ ہے، اس لیے اس صورت میں بھی اسے فنخ بیچ کا اختیار ہوگا۔

وَالْعَقْدُ الَّذِي يَعْقَدُهُ الْوُكَلَاءُ عَلَى صَرْبَيْنِ، كُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيْلُ إِلَى نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَحُقُوقَةُ وَالْعَلَيْ بِالْوَكِيْلِ دُونَ الْمُوَكِيلِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ الْمُقَلِّيُهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيلِ وَالْمُحُكُمُ وَهُو الْمِلْكُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُؤَكِّلِ فَكَذَا تَوَابِعُهُ، وَصَارَ كَالرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيلَ هُو الْمُعَلِّي بِالْمُؤَكِّلِ فَكَذَا تَوَابِعُهُ، وَصَارَ كَالرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيلَ هُو الْمُعَلِّي بِالْمُؤَكِّلِ فَكَذَا تَوَابِعُهُ، وَصَارَ كَالرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيلَ هُو الْمُعَلِّي بَعْدُولُ مِالْكَلَامِ وَصِحَةٍ عِبَارِتِهِ لِكُونِهِ ادِمِيًّا، وَكَذَا حُكُمَّا لِلْاَنَّ يَسْتَغُنِي عَنْ إِصَافَةِ الْمَافِقِ مَنْ الْمُعْدِيلِ وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لِمَا اسْتَغْنَى عَنْ دَلِكَ كَالرَّسُولِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ أَصِيلًا فِي الْمَعْفَى عَنْ دَلِكَ كَالرَّسُولِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ أَصِيلًا فِي الْمُعَدِّ إِلَى الْمُؤْتِ فِي الْمُعْلِى وَلَوْمَ الْمَقْدِ بِهِ وَلِهِلْمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ وَيَقْبِضُ الشَّمَنَ وَيُطَلِقُ الْمَعْفِي وَيَشْطِلُ وَيَعْمِلُ السَّابِقِ كَالْعَلْدِ يَتَهِبُ وَيَصْطَادُ وَيَحْتَطِبُ هُو الصَّحِيْحُ، قَالَ وَفِي الْمُنْ وَيَصْعَلَاهُ وَيَحْتَطِبُ هُو الصَّحِيْحُ، قَالَ وَفِي الْمُنْ وَيَصْعَلَاهُ وَيَحْتَطِبُ هُو الصَّحِيْحُ، قَالَ وَفِي مَنْ الْمُعْرِي السَّابِقِ كَالْعَلْدِ يَتَهُولُ وَيَحْتَطِبُ هُو الصَّحِيْحُ، قَالَ وَلِي مُنْ الْمُؤْكِلِ السَّابِقِ كَالْعَلْدِ يَتَهِبُ وَيَصْطَادُ وَيَحْتَطِبُ هُو الصَّحِيْحُ اللَّهُ الْمُؤْكِلُ اللْمُؤْكِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِلُ اللْمُؤْكِلِ السَّابِقِ كَالْعَلْمُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا السَّابِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

 ر آن البداية جلد ال ي المالي المالي

سپر دکرے اور نمن پر قبضہ کرے اور اس سے شن کا مطالبہ کیا جائے گا اگر اس نے خریدا ہو۔ اور وہ بیچے پر قبضہ کرے گا اور عیب کے سلسلے میں وکیل مخاصمہ کیا جائے گا ، کیونکہ بیسب حقوق میں سے ہیں۔ اور تو کیل سابق پر نظر کرتے ہوئے وکیل کا نائب ہوکر موکل کے لیے ملکیت ثابت ہوگی ، جیسے غلام ہم قبول کرے ، شکار کرے اور لکڑیاں جمع کرے یہی صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلم عیب میں پچھنفسیل ہے جسے ان شاء اللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿ يضيفه ﴾ اس كومنسوب كرتا ہے۔ ﴿ يستغنى ﴾ ب نياز ہوتا ہے۔ ﴿ يسلّم ﴾ سپردكر دے۔ ﴿ رسول ﴾ قاصد، پيامبر۔ ﴿ يتهب ﴾ به قبول كرتا ہے۔ ﴿ يصطاد ﴾ شكاركرتا ہے۔ ﴿ يحتطب ﴾ ايندهن كى لكڑياں المحى كرتا ہے۔

#### وكلاء كے عقودكى ذمه داريان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عقو د جنہیں وکلاء سرانجام دیتے ہیں ان کی دوقسمیں ہیں: (۱) ہر وہ عقد جسے وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہواوراس کے لیےمنسوب کرناصیح بھی ہوجیسے بیچنا اور اجارہ پر دینا تو اس طرح کے حقوق کی ذھے داری وکیل پرعائدہوگی اور وکیل ہی اس کا جواب دہ اور ذمہ دار ہوگا۔ یہ تقسیم ہمارے یہاں ہے در نہ تو امام شافعی راٹیٹھائی کے یہاں ہرصورت میں حقوقی عقد موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے اور موکل ہی اس کا ذھے دار ہوگا وکیل کسی بھی صورت میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

ا مام شافعی برلیٹیلیڈ کی دلیل ہے ہے کہ عقد کے حقوق حکم تصرف یعنی ملکیت کے تابع ہوتے ہیں اور ملکیت موکل کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں اور ملکیت موکل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے نہ کہ وکیل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے نہ کہ وکیل کے ساتھ متعلق ہوں کے ساتھ متعلق ہوں کے ساتھ متعلق ہوں کے اور وکیل بالبیع کا حال قاصد اور وکیل فی النکاح کی طرح ہوگیا یعنی جس طرح ان لوگوں کے ساتھ حقوق عقد متعلق نہیں ہوتے ہیں اسی طرح وکیل بالبیع کے منقعد کردہ عقود کے حقوق بھی اس کے موکلوں کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے۔

ولنا أن الو كيل المنح بمارى دليل يہ ہے كہ صورت مسئلہ ميں عقد کرنے والا شخص حقيقنا بھى وكيل ہے اور حكما بھى وكيل ہے، چنانچ حقيقنا تو وہ اس ليے وكيل ہے كہ وہ عاقد ہے اور اپنى گفتگو سے عقد منعقد كرنے والا ہے اور چونكہ وہ عاقل، بالغ انسان ہے، اس ليے عقد منعقد كرنے اور ايجاب وقبول كرنے كا اہل بھى ہے اس ليے وہ عاقد بھى ہوگا اور اس حوالے سے حقيقنا وكيل بھى ہوگا، اور حكما بھى وہ وكيل ہے، اس ليے كہ وہ تن تنہا عقد كرنے اور اسے كمل كرنے كا مالك ہے اور موكل كى طرف اسے منسوب كرنے سے مستغنى على مولان الذكاح ہوتا تو اسے عقد كوموكل كى طرف منسوب كرنا پڑتا اور وہ اس سے مستغنى نہ ہوتا جيسے قاصد اپنے مرسل كى طرف عقد منسوب كرنے كا متلا كے اور وكيل فى الذكاح اپنے موكل كى طرف عقد منسوب كرنے كا ضرورت مند ہے اور وكيل مرسل كى طرف عقد منسوب كرنے كا ختر ورت مند ہے اور وكيل البيع عائد ہوتے ہيں البيع عائد ہوتے ہيں البيع كى طرف بھى ندكور وحقوق عائد ہوں گے اور اس سے متعلق ہوں گے۔ اور اضى ہے متعلق ہوں گے۔ اور اضى ہے متعلق ہوں گے۔ اور اضى ہے متعلق ہوں گے۔

اور وکیل بالبیع کے حقوق عقد کے متعلق اصیل ہونے ہی کی وجہ سے امام قد وری نے آپئی کتاب مخضر القدوری میں بیفر مایا ہے کہ اگر عاقد وکیل بالبیع ہے تو وہ از خود مبیع کو مشتری کے حوالے کر کے ثمن پر قبضہ کرے گا۔ اور اگر وکیل بالشراء ہے تو اسی سے ثمن کا

# ر آن الهداية جلدال يه المسلم الموادي الكام وكالت كيان ين ي

مطالبہ کیا جائے گا اور وہی بیچ پر قبضہ بھی کرے گا۔ اور اگر وکیل بالبیع ہواور پھر بیچ میں کوئی عیب ظاہر ہوجائے تو مشتری اس سے مخاصمہ بھی کرے گا، کیونکہ بیتمام باتیں حقوقی عقد سے متعلق ہیں لبندا ان کے متعلق جو حقوق عقد کا اصیل ہے اس سے گفتگو کی جائے گی اور صورت مسئلہ میں چونکہ وکیل ہی حقوق عقد کا اصیل ہے، اس لیے اس سے ندکورہ امور کے متعلق یوچھ کچھ ہوگی۔

والمملك يشت للمؤكل المنح على المنح يہاں سے امام شافعى والتيلا كى دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ آپ كا يہ كہنا كہ ملكيت مؤكل كے ساتھ متعلق ہوتى ہے يہ يميں تسليم ہے ، ليكن يہ ملكيت كس طرح موكل كے ليے ثابت اور اس كے ساتھ متعلق ہوتى اور وہ تفصيل ہے ہے كہ وكيل كے عقد كرنے ، حقوقي عقد كے اس كے ساتھ متعلق ہونے اور پھر موكل كے ليے ان حقوق كى ملكيت ثابت ہونے ہے پہلے اور بہت پہلے موكل نے وكيل كو عقد منعقد كرنے كا وكيل بنايا ہے ، اس ليے اس توكيل كى بنياد پر تقرف كرنے ميں وكيل موكل كا نائب ہوا اور جب وكيل تقرف ميں موكل كا نائب ہوگا اور بعد ميں ثابت ہوئے والى ملكيت كا بھى وكيل نائب ہوگا اور بعد ميں اگر چہ مؤكل كے ليے ملكيت ثابت ہوگى ليكن پہلے اس كا ثبوت وكيل كے ليے ہوگا اور پھر اس كے تابع ہوكر موكل كے ليے اصالة ملكيت ثابت نہيں ہوگى ، بلكہ نيابة ثابت ہوگى ، اس كے مورت مسئلہ ميں موكل كے ليے اصالة ملكيت ثابت نہيں ہوگى ، بلكہ نيابة ثابت ہوگى ہوں گے بلكہ وكيل كے ليے ثابت نہيں ہوگى تو فاہر ہے كہ اس ملكيت كے تابع ہوكر حقوق عقد بھى اس كے ليے ثابت نہيں ہوگى ہوں گے بلكہ وكيل كے ليے ثابت نہيں مثال الى ہے جھے كی شخص كا غلام ہد بیكر بے یا شكار كرے يا لكڑياں جع كر بي تو اسلام بديكر بي یا شكار كرے مورت مسئلہ ميں بي مثال الى ہے جھے كی شخص كا غلام ہد بیكر بی یا شكار كرے يا لكڑياں جع كر بي تو اسلام بہت ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہوتا ، اس كل مورت مسئلہ ميں بھى اگر چوالے اور واسطے ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہوتا ، اس كل مورت مسئلہ ميں بھى اگر چوالے اور واسطے ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہولى كے حوالے اور واسطے ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہولى كے حوالے اور واسطے ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہولى كے حوالے اور واسطے ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہولى كے حوالے اور واسطے ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہولى كے خوالے اور واسطے ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہولى ہوتا ہے كین اصالة نہيں بھى ہولى كے حوالے اور واسطے ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہولى كے خوالے اور واسطے ہوتا ہے ، اصالة نہيں ہولى كے كین اصالة نہيں ہولى كے کین اس کی مثال الی مولى ہولى كے کین اس کی مثال الی کے دور الے اور والے ہولى کے دور کیا کہ کیکر کی کین کیکر کی دور کی کو کی کین

صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں موکل کے لیے ثبوت ملک کی بیصورت صحیح ہے اور اس کو بیشتر علاء وفقہاء نے بیند کیا ہے حتی کہ ش الائمہ سرحتیؓ نے فرمایا و هو الاصح کہ یہی طریقة سب سے زیادہ صحیح ہے۔ (عنامیدو بنامیہ)

قال و فی مسألةالنح صاحب ہدایہ فرمارہے ہیں کہ وکیل کے خرید وفروخت کی صورت میں اگر مہیج معیوب نکل آئے تو اس کے علم میں قدرتے تفصیل ہے جسے ہم ان شاءاللہ باب الو کالة بالبیع و الشو اء کے تحت بیان کریں گے اور یہ باب آگے آرہا ہے۔

قَالَ وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيْفُهُ إِلَى مُوَ تِكِلهِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فَإِنَّ خُقُوْفَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَ كِلِ دُوْنَ الْوَكِيْلِ فَلَا يُطُولُ الزَّوْجِ بِالْمَهُو، وَلَا يَلْزَمُ وَكِيْلَ الْمَوْأَةِ تَسْلِيْمُهَا، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ فِيْهَا سَفِيْرٌ مَحْضٌ، الْوَكِيْلِ الزَّوْجِ بِالْمَهُو، وَلَا يَلْزَمُ وَكِيْلَ الْمَوْأَةِ تَسْلِيْمُهَا، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ فِيْهَا سَفِيْرٌ مَحْضٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُؤَكِّلِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِه كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُؤَكِّلِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِه كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِه كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِه كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِه كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِه كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِه كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِه فَالَا يُتَصَوَّرُ صُدُورُهُ مِنْ شَخْصٍ وَهُ اللَّيْلُونُ الْمُؤْتُ وَلِي السَّبَبِ، لِلْآنَةً إِلْمَاقًا فَيَتَلَاشَى فَلَا يُتَصَوَّرُ صُدُورُهُ مِنْ شَخْصِ وَثُمُونُ لَكُونُ سَفِيْرًا.

توجہ ان خرماتے ہیں کہ ہروہ عقد جے وکیل اپنے موکل کی طرف منسوب کرے جیسے نکاح ،خلع اور سلح عن دم العمد تو اس کے حقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے نہ کہ وکیل کے ساتھ ،لہذا شو ہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا ، اور عورت کے وکیل پرعورت کو سپر دکرنا لازم نہیں ہوگا ، کیونکہ ان عقود میں وکیل سفیر محض ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ وکیل موکل کی طرف عقد منسوب کرنے سے مستغنی

## ر آن الهداية جلد المحال المحالية المحال المح

نہیں ہے۔ اور اگر وکیل نے اپنی طرف عقد کومنسوب کیا تو نکاح اسی کے لیے ہوگا اور وہ قاصد کی طرح ہوجائے گا۔ اور بیاس وجہ سے ہے کہ ان عقو د میں حکم سبب سے جدائی کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اسقاط ہے اس لیے وہ صنحل ہوجاتا ہے لہٰذا ایک شخص سے اس کا صدور اور دوسرے کے لیے اس کے حکم کا ثبوت ممکن نہیں ہے، اس لیے وکیل سفیر محض ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ يضيفه ﴾ اس كومنسوب كرتا ب- ﴿ رسول ﴾ قاصد ﴿ فصل ﴾ عليحده بونا، جدا بونا - ﴿ إسقاط ﴾ ساقط كرنا -

#### وكلاء كے عقو دكى ذمه داريان:

اس عبارت میں وکلاء کے ذریعے منعقد ہونے والے دوسرے عقد کا بیان ہے جس کی تفصیل ہیہ ہے کہ وہ عقد جے وکیل اپنے موکل کی طرف منسوب کرے جیسے شوہر یا بیوی کی طرف سے کوئی شخص وکیل بالزکاح ہو یا عورت کی طرف سے خلع کا وکیل ہو یا مول کی طرف سے وکیل ہو یا اولیائے مقتول کی طرف سے وکیل ہو تا کہ محتول کی طرف سے وکیل ہو تا کہ وہ اور ذے دار ہوگا ، وکیل پر کوئی ذے داری عائد نہیں ہوگا چنا نچوا گر وکیل بالزکاح مرد کی طرف سے ہوتو مہر کا مطالبہ موکل بعنی شوہر سے ہوگا اور اگر وہ عورت کی طرف سے ہوتو مہر کا مطالبہ موکل بعنی شوہر سے ہوگا اور اگر وہ عورت کی طرف سے وکیل ہوگا تو عورت کو ہیر دکر ناوکیل پر لا زم نہیں ہوگا ، بلکہ خود عورت پر لازم ہوگا ، اس طرح کو اس طرف ہوگا ، اس طرح کی طرف سے ہوگا ، ایسے ہی اٹر کسی قاتل اگر عورت کی طرف مول کی اور غرورت بی سے ہوگا وکیل سے نہیں ہوگا ، انسان ہوگا ، انسان ہوگا ، انسان کی تو دم عمد سے سلح کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا تو اس صورت میں بھی بدل قصاص کا مطالبہ قاتل سے ہوگا ، نہ کہ وکیل سے کہ اگر اس کے کہ اگر اس کے تم مول کی طرف مورت میں مورت میں وکیل مطالبہ تو تا ہیں ہوگا ، نہ کہ وکیل سے نہوں تو اور قاصد کی طرف مورت ہوں کے مادور عیں وکیل میں اور مقبر اور تاری کے داری مورت میں مورت میں مورت میں نہوں کیل سفیر اور مجر ہوا واصد کی طرح ہو ہورت مند ہے ، اس لیے کہ اگر اس کے معتود کے احکام مُرسل اور سفیر بنانے والے کی طرف عود کر تے ہیں نہ کہ سفیر اور قاصد کی طرف ، اس طرح صورت مسلم کی تام صورتوں میں بھی و کیل کی طرف ود کریں گے اور مورک ہی ان کا ذمہ دار ہوگا ۔

و هذا لأن الحكم النع يہاں سے فدكورہ عقود ميں وكيل كے سفير اور معر ہونے كى علت بيان كى جارہى ہے جس كا حاصل بيہ ہوئات اور خلع وغيرہ ميں حكم سبب يعنى عقد سے جدانہيں ہوتا يعنى ايبانہيں ہوسكتا كد ذكاح تو ہوجائے ،ليكن كسى خياركى وجہ سے اس كا حكم يعنى ملكيت بفع شوہر كے ليے ثابت نہ ہو، بلكہ جب بھى ذكاح منعقد ہوگا اسى وقت شوہر ملك بفع كا مالك ہوگا اور حكم ببب سے جدانہيں ہوگا، كيونكہ ان عقود ميں سبب از قبيل اسقاط ہے چنانچہ ذكاح از قبيل اسقاط بايں معنى ہے كہ ذكاح سے پہلے عورت كى ملك بفع دوسر سے كے ليے حرام ہوتی ہے ،ليكن ذكاح اس حرمت كوختم اور ساقط كرديتا ہے اسى طرح خلع ميں شوہر بضع سے اپنى ملكيت كو ساقط كرديتا ہے اور صلى عن دم العمد ميں اوليائے مقتول قصاص سے اپنا حق ساقط كرديتا ہيں، اس ليے بيتمام عقود از قبيل اسقاط ہيں اور ساقط ہونے والی چيز نہا ہت كم دو ہم وق ہے لہذا بيمكن ہى نہيں ہے كہ سبب پہلے وكيل كے ذريع اس كے ليے صادر ہواور پھر اس كا حكم دوسر سے يعنى موكل كے ليے ثابت ہواور اس طرح سبب اور حكم كے درميان فصل واقع ہو، كيونكہ ايسا كرنے سے وكيل كے ليے عاب حكم ليے تابت ہواور اس طرح سبب اور حكم كے درميان فصل واقع ہو، كيونكہ ايسا كرنے سے وكيل كے ليے علیہ وكيل كے ذريع ہوں كيونكہ ايسا كرنے سے وكيل كے ليے عابت ہواور اس طرح سبب اور حكم كے درميان فصل واقع ہو، كيونكہ ايسا كرنے سے وكيل كے ليے حكم دوسر سے يعنى موكل كے ليے ثابت ہواور اس طرح سبب اور حكم كے درميان فصل واقع ہو، كيونكہ ايسا كرنے سے وكيل كے ليے عاب وكيل كے فابت ہواور اس طرح سبب اور حكم كے درميان فصل واقع ہو، كيونكہ ايسا كرنے سے وكيل كے ليے دوسر سے ليون كي درميان فسل واقع ہو، كيونكہ ايسا كرنے سے وكيل كے ليے دوسر سے ليون كيونكہ ايسان كو اس كے ليے ثابت ہواور اس طرح سبب اور حكم كے درميان فسل واقع ہو، كيونكہ ايسان كرتے سے وكيل كے ليے دوسر كے ليے ثابت ہواور اس طرح سبب اور حكم كے درميان فسل واقع ہو، كيونكہ ايسان كو درسر كے ليے ثابت ہواور اس طرح سبب اور حكم كے درميان فسل واقع ہو، كيونكہ والى كے درس كے در

# ر آن الهداية جلد الله المستحد الله المستحد الله المستحد الكام وكالت كيان يس

ٹابت ہونے والی چیز کوساقط ماننا پڑے گا اور ضابطہ یہ ہے کہ الساقط لا بعو دیعنی ساقط شدہ چیز عود نہیں کرتی ،اس لیے اس شم کا تھم یہ ہے کہ ندکورہ عقود میں وکیل سفیر محض ہے اور بیتمام عقو دموکل ہی کی طرف منسوب ہوں گے اور مؤکل ہی کو ان کا عاقد بھی شار کیا جائے گا تا کہ اس کے لیے شوت تھم میں کوئی وشواری اور پریشانی نہو۔

وَالضَّرْبُ النَّانِي مِنْ أَحَوَاتِهِ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةُ وَالصَّلْحُ عَنِ الْإِنْكَارِ، فَأَمَّا الصَّلْحُ الَّذِي هُوَ جَارٍ مَخْرَى الْبَيْعِ فَهُو مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ، وَالْوَكِيْلُ بِالْهِبَةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيْدَاعِ وَالرَّهْنِ وَالْإِقْرَاضِ مَخْرَى الْبَيْعِ فَهُو مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ، وَالْوَكِيْلُ بِالْهِبَةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيْدَاعِ وَالرَّهْنِ وَالْإِقْرَاضِ سَفِيْرٌ أَيْضًا، لِأَنَّ الْحَكْمَ فِيْهَا يَفْبُتُ بِالْقَبْضِ وَأَنَّةُ يُلاقِي مَحَلًّا مَمْلُو كَا لِلْفَيْرِ فَلَايُخْعَلُ أَصِيلًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْوَكِيْلُ مِنْ جَانِبِ الْمُلْتَمِسِ، وَكَذَا الشِّرْكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيْلَ بِالْإِسْتِقُرَاضِ بَاطِلٌ حَتَّى لَا يَنْبُتُ الْمُؤْكِلُ بِهِ لِللْمُؤْكِلِ بِخِلَافِ الرِّسَالَةِ فِيْهِ.

ترفیجید: اوردوسری قسم کی نظیروں میں سے مال پرآزاد کرنا، مکا تبت کرنااور سلح عن الا نکار ہے، لیکن وہ سلح جو بیچ کے قائم مقام ہووہ قسم اول میں سے ہاریت اور ودیعت پر دینے، رہن رکھنےاور قرض دینے کا وکیل بھی سفیر ہوتا ہے، کیونکہ ان عقو دمیں ملک سے ہے۔ اور بہہ کرنے، صدقہ کرنے، عاریت اور ودیعت پر دینے، رہن رکھنےاور قرض دینے کا وکیل بھی سفیر ہوتا ہے، کیونکہ ان عقو دمیں محکم جاسکتا۔ محکم بھندسے ثابت ہوجا تا ہے اور قبضہ ایسے کی کے ساتھ مصل ہوتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اس لیے وکیل کو اصیا نہیں بنایا جاسکتا۔ اور ایسے ہی جب کوئی ان چیز وں کے جا ہنے والے کی طرف سے وکیل ہواور شرکت ومضار بت کے وکیل کا بھی یہی تھم ہے لیکن قرضہ لینے کے لیے قاصد بھیجنے کے۔ قرضہ لینے کے لیے قاصد بھیجنے کے۔ اللّغا ہے۔ اللّٰ اللّٰ ہے۔ اللّٰم ہمارہ مارہ ہے۔ اللّٰم ہمارہ ہے۔ اللّٰم ہمارہ ہے۔ اللّٰم ہمارہ ہے۔ اللّٰم ہمارہ ہ

﴿ أَحُوات ﴾ لفظاً: بہنیں، مراد: نظائر، مثالیں۔ ﴿ جاری مجریٰ ﴾ قائم مقام۔ ﴿ إعارة ﴾ عاریتا دینا، ادھار دینا۔ ﴿ إقراض ﴾ قرض دینا۔ ﴿ ملتمس ﴾ خوابش مند۔

#### وكلاء كے عقود كى ذمه داريان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں وکلاء کے عقود کی جوقتم ٹانی ہے یعنی جس میں وکیل کا عقداس کے موکل کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کی بہت مثالیں اور نظیریں ہیں (۱) عتق علی مال یعنی کوئی مولی مال کی پچھ مقدار پر اپنا غلام آزاد کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنائے (۲) مولی غلام سے عقد کتابت کے لیے کسی کو وکیل بنائے (۳) زید نے عمر پر مال کا دعویٰ کیا لیکن عمر نے اس کا انکار کردیا پھر مدی علیہ یعنی عمر صلح پر آمادہ ہوگیا اور مدی نے اپنی طرف سے صلح کے لیے کسی کو وکیل بنایا تو ان تمام صورتوں میں حقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے نہ کہ وکیل کے ساتھ لاحق ہوگی اور اس کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہوں گے۔

والو كيل بالهبة النع اس كا حاصل بيه كه بهه، صدقه ، اعارة ، ايداع ، رئن اور قرض دينے كے ليے جو وكيل مقرر كيا جاتا ہے وہ بھی سفير محض اور معربوتا ہے ، كيونكه ان تمام عقود ميں حكم قبضہ سے ثابت ہوجاتا ہے اور قبضہ يعني موہوب له، متصدق عليه اور متعیر وغیرہ کا قبضہ ایسے کل پر واقع ہوتا ہے جوگل موکل کا مملوک ہے اور چونکہ قبضہ کے ساتھ ہی تھم بھی نابت ہوتا ہے لبذا وہ تھم بھی موکل ہی کی ملکیت میں نابت ہوگا اور موکل ہی ان عقو دمیں اصل ہوگا، نہ کہ وکیل، کیونکہ جس کل پر قبضہ اور تکم نابت ہوتے ہیں وہ کل موکل کا مملوک ہے اور وکیل کا اس سے بچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ وہ صرف معبر ہے اور بالفاظ دیگر موکل کا مُعاون ہے اور فاہر ہے کہ معاون کی طرف کوئی تھم عود نہیں کرتا بلکہ وہ جس کا تعاون کرتا ہے اس کی طرف تھم عود کرتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی وکیل کے موال کی طرف تھم عود کرے گا اور موکل ہی سے احکام متعلق ہوں گے وکیل سے متعلق نہیں ہوں گے، اس طرح آگر ہیہ، صدقہ اور اعارہ میں واہب، متصدق اور معبر کے بجائے موہوب لہ، متصد تی علیہ اور مستعیر کی طرف سے وکیل مقرر کیا گیا ہوتو بھی یہی تھم ہے یعنی اس صورت میں بھی عقد اور تھم موکل ہی سے متعلق نہیں ہوگا، البتہ قرضہ ما تگئے کے لیے وکیل بنا نا اور کس سے یہ کہنا کہ صورت میں بھی عقد اور تھم موکل ہی سے متعلق نہیں ہوگا، البتہ قرضہ ما تگئے کے لیے وکیل بنا نا اور کس سے یہ کہنا کہ دی تم میری طرف سے وکیل بن کر فلال سے قرض لے لوئے بی بالاستقر اض باطل ہے تی کہ اگر کسی نے قرض لینے کا وکیل وکیل پر لازم ہوگا حالا نکہ اس میں سراسروکیل کا فقصان ہے اس لیے تو کیل بالاستقر اض باطل ہے تی کہ اگر کسی نے قرض لینے کا وکیل کی ملک ہیں ہاں قرض لینے کے لیے قاصد اور ایکی بھیجنا درست ہے کہونکہ تاصد اور ایکی کی جملہ معاملات مُرسل کی طرف لو نے بیں اور اس کو فع نصان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔

و کذا الشر کةالنج فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص نے عقد مضاربت یا عقدِ شرکت منعقد کرنے کے لیے کسی کووکیل بنایا تو یہ بھی درست اور جائز ہےاوران صورتوں میں بھی وکیل کا عقد موکل ہی کی طرف منسوب ہوگا اور وکیل سفیر محض اور معبر ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا طَالَبَ الْمُؤَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالشَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَمُنَعَهُ إِيَّاهُ، لِأَنَّهُ أَجْنَبِيُّ عَنِ الْعَقْدِ وَحُقُوفِهِ لِمَا أَنَّ الْحُقُوفَ إِلَى الْعَاقِدِ، فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ وَلَمْ يَكُنُ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهِ ثَانِيًا، لِأَنَّ نَفْسَ النَّمَنِ الْمَقْبُوضَةِ حَقَّهُ وَقَدُوصَلَ إِلَيْهِ، وَلِافَائِدَة فِي الْأَخْذِ مِنْهُ ثُمَّ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَلِهاذَا لَوْكَانَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُؤَكِّلِ دَيْنٌ يَقَعُ المُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُؤَكِّلِ أَيْضًا دُوْنَ دَيْنِ الْوَكِيْلِ، وَبِدَيْنِ الْوَكِيْلِ إِذَا كَانَ وَحُدَهُ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُؤَكِّلِ أَيْضًا دُوْنَ دَيْنِ الْوَكِيْلِ، وَبِدَيْنِ الْوَكِيْلِ إِذَا كَانَ وَحُدَهُ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمَا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ عِنْدَهُمَا وَلَكِنَّهُ كَانَ وَحُدَهُ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَعَنَا اللَّهُ الْمُؤَلِّقُهُ وَعَنْ الْمُؤَلِّقُهُ وَعَنْ الْمُؤَلِّ وَمِنْ الْمُؤَلِّ لِمَا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَنْ أَنَّا لَهُ وَمُحَمَّدٍ وَعَنْ أَنَا لَهُ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ عِنْدَهُمَا وَلَكِنَة وَمُحَمَّدٍ وَعَنْ أَلَاهُ يَمْ لِلْكُ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ عِنْدَهُمَ وَلَاكِنَة لِمَا أَنَهُ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ عِنْدَهُمَا وَلَكِنَة وَمُعْمَلِهُ لِلْمُولِكُ الْمُؤَكِّلِ فِي الْفَصَلَيْنِ.

# ر آن البدايه جلدال يرسي المستركة المام وكالت كيان يس كي

#### اللغاث:

﴿ طالب ﴾ مطالبه كيا \_ ﴿ ثمن ﴾ ريث، قيت \_ ﴿ مقاصة ﴾ ادلا بدلى \_ ﴿ إبراء ﴾ معاف كرنا \_

#### وكيل كى بيع ميس مطالبه ممن كس سے موكا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے ایک آ دمی کو اپنا سامان فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے اس کا سامان فروخت کردیالیکن اس نے مشتری سے ٹمن نہیں لیا تو اگر وکیل کے بجائے اس کا موکل مشتری سے ٹمن کا مطالبہ کرے تو مشتری کو اختیار ہے اگر جیاہے تو موکل کوشن دے اور اگر جیاہے تو منع کردے ، کیونکہ موکل نے وکیل کے ذریعے مذکورہ عقد کو انجام دیا ہے اس لیے وہ عقد اور حقوق عقد سے اجنبی ہے اور عقد کے جملہ حقوق عاقد یعنی وکیل کی طرف عود کررہے ہیں اور ثمن کا مطالبہ کرنا بھی منجملہ حقوق کے ایک حق ہے، اس لیے اس کی ذمیے داری بھی وکیل ہی پر عائد ہوگی اور مشتری کو بیحق ہوگا کہ وہ موکل کو انگوٹھا دکھادے اور ثمن نہ دے۔ تا ہم اگر مشتری موکل کوئٹن دے دیتا ہے تو ہیجھی درست اور جائز ہے اور وکیل کے لیے مشتری سے دوبارہ ثمن وصول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کیونکہ وکیل اگر پہلے شن وصول کرتا تو بھی موکل ہی کو دیتا اور چونکہ وکیل ہے پہلے خودمؤکل نے اسے وصول کر کے اپنے حق یر قبضہ کرلیا ہے اور جسے ثمن ملنا تھا اسے مل گیا ہے، اس لیے اب وکیل کومشتری سے لینا اور پھر اسے موکل کو دینا ایک زائد اور بے سود کام ہوگا اور مخصیل حاصل کے مترادف ہوگا لہذا وکیل کو دوبارہ مشتری ہے شن لینے کا حق نہیں ہوگا۔اورمؤ کل کے وصول کرنے ہے مشتری بری الذمہ ہوجائے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر موکل پرمشتری کا دین ہواوروہ دین ثمن کے برابر ہوتو دونوں میں مقاصہ ہوجائے گا یعنی مشتری کا تمن اس دین کے برابر ہوجائے گا جواس کا موکل پرواجب الا داء ہے اور موکل اور مشتری دونوں کا حساب صاف ہوجائے گا۔ ولو کان له علیهما دین الغ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرمشتری کا وکیل اور موکل دونوں پر دین ہوتو اس صورت میں موکل کے دین کے ساتھ مقاصہ ہوگا نہ کہ وکیل کے ، کیونکہ ثمن کا اصل حق دار موکل ہی ہے چنانچہ اگر ہم وکیل کے دین سے مقاصہ مانیں گے تو پھروکیل پراینے پاس سےموکل کوشمن دینالازم ہوگا اور بیدائیں طرف ہے گھما کر بایاں کان پکڑنے کےمترادف ہوگا اس لیے بہتر اورآ سان صورت یہی ہے کہ یہاں موکل کے دین ہے مقاصہ قرار دیا جائے ،البتۃ اگرمشتری پرصرف وکیل کا دین ہواورموکل کا نہ ہوتو اس صورت میں امام ابو بوسف ولیش کے بہاں وکیل کے دین سے مقاصہ نہیں ہوگا، کین حضرات طرفین عِیالیا کے بہال اس صورت میں بھی وکیل کے دین سے مقاصہ ہوجائے گا اور وکیل پر موکل کوشن دینا لازم ہوگا۔حضرات طرفین مجھالیکا کی دلیل ہیہ ہے کہ جب ہمارے یہاں وکیل مشتری کو بلاعوض یعنی ثمن لیے بغیر بری کردیئے کا مالک ہےاورا سے بیاختیار ہےتو پھر وکیل ابراء بالعوض یعنی دین کے عوض بری کرنے کا بدرجۂ اولی مالک ہوگا اس لیے اگر تنہا وکیل پرمشتری کا دین ہوتو اس صورت میں بھی مقاصہ کرنا درست اور جائز ہے ،البتہ وکیل دونوںصورتوں میں موکل کے لیے ثمن کا ضامن ہوگا خواہ وہ ابراء بالعوض کرے یا ابراء بدون العوض کرے، کیونکہ ہر حال میں شن موکل کاحق ہےاوروہ اسے ملنا ضروری ہےخواہ وکیل اپنی طرف سے دیے یامشتری سے لے کر دے۔

فقط والله اعلم وعلمه واتم



صاحب بنایہ وعنایہ رطین کی کھا ہے کہ ابواب و کالۃ میں سب سے زیادہ خریدو فروخت کی ضرورت بڑتی ہے اس لیے صاحب کتاب الو کالۃ بالبیع و الشواء کو دیگر ابواب و کالت سے مقدم کیا ہے اور خریدو فروخت دونوں میں چونکہ خرید نے کے لیے عموماً وکیل بنایا جاتا ہے اس لیے فصل فی الشواء کو فصل فی البیع سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَمَنْ وَكُلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَابُدَّ مِنْ تَسْمِيةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ لِيَصِيْرَ الْفِعْلُ الْمُوَكِّلُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُولُ اِبْتَعْ لِي مَارَأَيْتَ، لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى الْمُوّ إِلَى الْمُوّ عَلَى الْمُوْرَ اللهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُولُ اِبْتَعْ لِي مَارَأَيْتَ، لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى الْمُو عَلَى الْمُو عَلَى الْمُو اللهُ مَعْلُومًا فَي الْمُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُو اللهُ وَالْأَصُلُ فِيهِ أَنَّ الْجِهَالَةِ يَسِيْرَةٌ تُتَحَمَّلُ فِي الْوَكَالَةِ كَجِهَالَةِ الْوَصْفِ السَّيْدُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ترجیما: فرماتے ہیں کہ جو محض کسی آدمی کوکوئی چیز خریدنے کا وکیل بنائے تو اس چیز کی جنس اور صفت یا اس کی جنس اور اس کا نہائی مشن بیان کرنا ضروری ہے تا کہ جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے وہ معلوم ہوجائے اور اس کی انجام دبی ممکن ہوسکے۔الآیہ کہ موکل وکالت عامہ کے طور پروکیل بنائے اور یہ کہدے کہ جوتم مناسب مجھو اسے میرے لیے خریدلو، کیونکہ موکل نے معاملہ وکیل کی رائے کے سپر دکردیا ہے لہٰذا جو چیز بھی وکیل خریدے گاوہ تھم کی تعمیل کرنے والا ہوگا۔

اوراس سلیلے میں ضابطہ یہ ہے کہ اتحساناً و کا ات میں تھوڑی ہی جہالت برداشت کر لی جاتی ہے جیسے وصف کا مجہول ہونا،اس لیے کہ تو کیل کامدار توسع پر ہے، کیونکہ تو کیل استعانت ہے اور اس شرط کا اعتبار کرنے میں پچھ ترج ہے،اس لیے اسے دور کردیا گیا ہے۔ اللغائی :

﴿وَ تَحَلَ ﴾ وكيل بنايا۔ ﴿لابدّ ﴾ ضروري ہے، ناگزير ہے۔ ﴿شراء ﴾ خريدنا۔ ﴿مبلغ ﴾ مقدار۔ ﴿ثمن ﴾ قيمت۔ ﴿ليصير ﴾ تاكہ ، وجائے۔ ﴿ايتمار ﴾ اطاعت، بجاآ وري۔ ﴿مبنى ﴾ مدار، طرز، طريقہ۔ ﴿توسعة ﴾ فراخی۔ ﴿استعانة ﴾ مدو طلب كرنا، حرج۔

# ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحالة على المحالة المحاروكات كيان على المحالة المحاروكات كيان على المحالة المحا

خریدنے کی توکیل میں چیز کے اوصاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو سرے کو سی چیز کے خرید نے کا وکیل بنائے تو موکل کے لیے ضروری ہے کہ وہ و کیل سے اس چیز کی جنس اور اس کی صفت بتلادے یا اس کی جنس اور اس کی قیمت کا تخیینہ بیان کردے، مثلا اگر گھڑی خرید نے کے لیے وکیل بنائے تو اس کی کمپنی بتادے نیز چین یا ہے والی ہونا بھی بتادے یا پھر کمپنی مثلا ٹائٹن یاسٹینزن ہونا بتلادے۔ اور اس کی قیمت بتادے کہ ایک ہزار یا پانچ سوکی خرید نا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وکیل کے لیے اس کے حوالے کیے ہوئے کام کو انجام دینا اسی صورت بین ممکن ہوگا جب اسے موکل بداور وہ کام معلوم ہوگا اور ظاہر ہے کہ جنس اور صفت یا جنس اور قیمت بیان کرنے سے کام اور موکل بدکا علم ہوجائے گا اور وکیل کے لیے اسے انجام دینا آسان ہوگا۔ اس لیے موکل کے لیے موکل بہ کی جنس اور صفت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر موکل نے کسی کو وکالت عامہ کے طور پر وکیل بنایا ہواور یوں کہا ہو کہ جو چیز بھی تہمیں اچھی اور بھلی معلوم ہواسے میر سے لیے خرید لیا کروتو اس صورت میں موکل کے لیے اشیاء کی جنس اور صفت بیان کرنا ضروری نہیں ہوگا اور وکیل جو چیز بھی خریدے گا وہ موکل کے حکم کی تعیل کرنے والا ہی شار ہوگا۔

والأصل فيه النع صاحب ہدايہ باب وكالت كے متعلق ضابطہ بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ وكالت ميں استحسانا تھوڑى ہى جہالت ہے جھوڑى ہى جہالت سے مراد وصف كى جہالت ہے جيے موكل نے وكيل سے كہا گھڑى خريد لاؤ الكين اس نے كہينى وغيرہ كانام نہيں بتلايا تو اگر چەاس سے وصف ميں جہالت ہے مگريہ جہالت صحب وكالت سے مانع نہيں ہے ، كيونكہ تو كيل كا دار و مدار توسع پر ہے اس ليے كه اس ميں دوسرے سے مدوطلب كرنا ہوتا ہے اور مدوطلب كرنے ميں بہت وسعت ہوتى ہے اب اگر ہم اس ميں جہالت يسيرہ كو معاف نہيں قرار ديں گے تو حرج لازم آئے گا حالانكہ شريعت ميں حرج كى كوئى گنجائش نہيں ہے۔

ثُمَّ إِنْ كَانَ اللَّهُ ظُ يَجْمَعُ أَجْنَاسًا أَوْ مَاهُوَ فِي مَعْنَى الْأَجْنَاسِ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيْلُ وَإِنْ بَيَّنَ الفَّمَنَ لِأَنَّ بِذَلِكَ النَّمْنِ يُوْجَدُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ فَلاَيُدُرِى مُرَادُ الْأَمِرِ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ، وَإِنْ كَانَ جِنْسًا يُجْمَعُ أَنُواعًا لَا يَصِحُّ النَّمْنِ يُومِينُ النَّوْعُ مَعْلُومًا، وَبِذِكْرِ النَّوْعِ تَقِلُّ الْجَهَالَةُ فَلاَيَمْنَعُ إِلاَّ بِبَيَانِ النَّمْنِ أَوِ النَّوْعِ مَقْلِي النَّمْنِ يَصِيرُ النَّوْعُ مَعْلُومًا، وَبِذِكْرِ النَّوْعِ تَقِلُّ الْجَهَالَةُ فَلاَيَمْنَعُ الْإِمْتِ عَلَلْ النَّوْعِ عَلَلْ الْجَهَالَةُ فَلاَيَمْنَعُ الْإِمْتِ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمَالَةً فَلاَيَمُنَعُ اللَّهُ عِنْ النَّوْعِ عَلَيْلُ وَكُلُومُ اللَّوْعِ مَعْلُومًا وَبِذِكُو النَّوْعِ عَلَيْلُ الْمَعَلِيلُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَاللَّالُوعَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّوْعِ عَلَيْقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُكُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُومُ اللَّهُ عَلَيْلُومُ اللَّهُ عَلَيْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُكُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَ

# ر آن البدايه جلد المسكر الما المسكر الكام وكالت كيان ميل

بیان کردیا ہو، اس لیے کہ اس ثمن کے عوض ہر جنس میں سے پایا جاتا ہے اس لیے جہالت فاحش ہونے کی وجہ ہے موکل کی مراد معلوم نہیں ہوگی۔ اور اگر ایس جنس ہو جو کئی نوع کوشامل ہوتو ثمن یا نوع کو بیان کیے بغیر تو کیل صحیح نہیں ہوگی، اس لیے ثمن کا انداز ہ کرنے سے نوع معلوم ہوجائے گی۔ اور نوع بیان کرنے سے جہالت کم ہوجائے گی، اس لیے یہ جہالت تعمیل حکم سے مانع نہیں ہوگی۔

اس کی مثال میہ ہے کہ اگر کسی نے غلام یا باندی خرید نے کے لیے کسی کو وکیل بنایا تو تو کیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ میہ بہت می انواع کوشامل ہے چنانچہ اگرنوع بیان کر دی جیسے ترکی ، یا حبثی یا ہندی یا سندی یا مولد تو جائز ہے اور ایسے ہی جب شن بیان کر دی تو بھی جائز ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔اور اگرنوع یا تمن بیان کیا اور جید ہونا یا ردی ہونا یا متوسط ہونا بیان نہیں کیا تو بھی جائز ہے اس لیے کہ یہ جہالت سیرہ ہے اور قد وری میں جوصفت ذکور ہے اس سے مصنف کی مرادنوع ہے۔

#### اللغاث:

﴿لايدرى ﴾ علم نه ہو۔ ﴿تفاحش ﴾ بہت زيادہ واضح ، بہت كھا ہوا۔ ﴿مولّد ﴾ وہ غلام جس كے والدين ميں سے ايك عربي ہو۔ جو دہ ، عمر كي - ورداء ، گھٹيا بن -

#### تو كيل مبهم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موکل نے کسی ایسے لفظ کو موکل بہ بنا کر اس کے خرید نے کا وکیل بنایا جو لفظ بہت سی جنسوں کو شامل ہو مثلا یوں کہا ہو کہ تم میرے لیے کپڑا خرید لاؤیا گاڑی خرید لاؤاور کسی کپڑے یا کسی گاڑی کی تعیین نہیں کی یا ایسے لفظ کو موکل بہ بنایا جو اجناس کے معنی میں ہواور اس کے تحت کئی جنس داخل ہوں مثلا دار (گھر، مکان) یا رقت (غلام، باندی) خرید نے کا وکیل بنایا تو ان دونوں صورتوں میں تو کیل درست نہیں ہے آگر چہ موکل نے وکیل سے شن بھی بتادیا ہواور بیہ کہدیا ہو کہ اسے کا کپڑایا اسے رویئے والی گاڑی وغیرہ خریدنا، کیونکہ موکل نے جوشن بیان کیا ہے اس سے بھی اس کی مراد واضح نہیں ہورہی ہے، اس لیے کہ اس شن کے حوض ہرجنس میں اشیاء موجود ہیں، لہذا جب تک موکل کی مراد واضح نہیں ہوگی اس وقت تک اس پڑل کرنا دشوار ہوگا اور وکیل کے لیے موکل کے موکل کے عوض ہرجنس میں اشیاء موجود ہیں، لہذا جب تک موکل کی مراد واضح نہیں ہوگی اس وقت تک اس پڑل کرنا دشوار ہوگا اور وکیل کے لیے موکل کے حکم کی بجا آ وری مشکل ہونے کی وجہ سے بیتو کیل درست نہیں ہوگی۔

وإن کان جنسا يجمع أنواعا النح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر موكل نے ايبالفظ ذكر كيا جو بہت ى انواع كوشائل ہوتو اس كى دوصور تيں ہيں () موكل نے اس كى نوع ياس كا ثمن بيان كيا ہوگا (٢) بيان نہيں كيا ہوگا اگر دوسرى صورت ہے يعنى موكل نے اس كى نوع اور اس كا ثمن بيان نہيں كيا ہوگا تو اس كى مراد مجبول ہونے كى وجہت يہ توكيل درست نہيں ہوگا۔ اور اگر بہلى صورت ہو يعنى موكل نے اس لفظ كى نوع كى يا اس كا ثمن بيان كرديا ہوتو توكيل درست ہوگى، كيونكه نوع بيان كرنے سے جہالت ختم ہوجائے گل درست ہوگى، كيونكه نوع بيان كرنے سے جہالت ختم ہوجائے گل اور وكيل كے ليے موكل كے تعلم پر عمل كرنا آسان اور ممكن ہوجائے گا، اس ليے بيتو كيل درست ہوگى، اس كى مثال الى ہے جيائي اور وكيل كے ليے موكل كے تعلم پر عمل كرنا آسان اور ممكن ہوجائے گا، اس ليے بيتو كيل درست ہوگى، اس كى مثال الى ہو جيا ايک شخص نے كسى كوغلام يا باندى خريد نے كا وكيل بنايا اور اس كى نوع يا اس كا ثمن بيان كرديا يا اس كى نوع مثلاتركى، غلام عربى يا ہندى غلام ہونا بيان كرديا يا اس كى ضفت يعنى جيد ہونا، ردى ہونا اور متوسط ہونا بيان درست ہوگى، اسى طرح اگر موكل نے غلام كى نوع يا اس كا ثمن بيان كرديا ليكن اس كى صفت يعنى جيد ہونا، ردى ہونا اور متوسط ہونا بيان درست ہوگى، اسى طرح اگر موكل نے غلام كى نوع يا اس كا ثمن بيان كرديا ليكن اس كى صفت يعنى جيد ہونا، ردى ہونا اور متوسط ہونا بيان درست ہوگى، اسى طرح اگر موكل نے غلام كى نوع يا اس كا ثمن بيان كرديا ليكن اس كى صفت يعنى جيد ہونا، ردى ہونا اور متوسط ہونا بيان

# ر آن البداية جلدا على المسلم المسلم المسلم الكام وكالت كيان يس

نہیں کیا تو بھی تو کیل درست ہے، کیونکہ نوع یاشمن بیان کرنے سے جہالت فاحشہ تو ختم ہوگئ ہے اور اس کے بعد جو جہالت ہے وہ بہت کم اور معمولی ہے اور باب و کالت میں اتنی معمولی جہالت برداشت کرلی جاتی ہے اس لیے ان صورتوں میں تو کیل درست اور جائز ہے۔

و موادہ النج فرماتے ہیں کہ قدوری میں جولفظ صفۃ ندکور ہے اس سے انہوں نے نوع مرادلیا ہے اور اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صاحب ہدایہ اور دیگر فقہاء نے جنس اور نوع کے بیان کو ضروری قرار دیا ہے اس لیے اس صفت سے بھی نوع مراد لیے با کہ امام قدوری اور دیگر فقہاء کی آراء متحد ہوجا کیں۔ (عنایہ وبنایہ)

فائدہ: یہاں عبارت میں جومولد کالفظ آیا ہے اس کے متعلق کئی اقوال ہیں: (۱) اس سے وہ مراد ہے جومملکت اسلامیہ میں پیدا ہوا ہو (۲) وہ شخص مراد ہے جو تجم میں پیدا ہوا ہواور عرب میں پرورش پائی ہو (۳) بعض حضرات کی رائے سے ہے کہ مولد وہ ہے جس کا باپ ہندی ہواور اس کی ماں عربی ہو۔ (ہنایہ:۸۷۸)

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَمَنُ قَالَ لِلْخَرَ اشْتَرْلِى ثَوْبًا أَوْدَابَّةً أَوْ دَارًا فَالُوكَالَةُ بَاطِلَةٌ لِلْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ، فَإِنَّ اللَّابَةِ فِي حَقِيْقَةِ اللَّغَةِ اِسْمٌ لِمَا يَدُبُّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَفِي الْعُرْفِ يُطْلَقُ عَلَى الْحَيْلِ وَالْحِمَارِ وَالْبَعْلِ النَّابَةِ فِي حَقِيْقَةِ اللَّغَةِ اِسْمٌ لِمَا يَدُبُّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَفِي الْعُرْفِ يُطْلَقُ عَلَى الْحَيْلِ وَالْحِمَارِ وَالْبَعْلِ وَالْحِمَارِ وَالْبَعْلِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تروج کے: جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہتم میرے لیے کپڑایا دابہ یا دارخریدلوتو جہالتِ فاحشہ کی وجہ سے وکالت باطل ہے، کیونکہ حقیقت لغوی کے اعتبار سے دابہ اس چیز کا نام ہے جو روئے زمین پر چلتا ہے اور عرف عام میں گھوڑے، گدھے اور خچر پراس کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے پیلفظ کئی جنسوں کوشامل ہے اور کپڑوں کا بھی یہی حال ہے چنا نچہ وہ بھی اعلی سے لے کرادنی تک ہرملبوں کوشامل ہے اس لیے کپڑے کومہر بنانا صحیح نہیں ہے، ایسے ہی دار بھی ان چیز وں کوشامل ہے جو اجناس کے معنی میں کرونکہ مقاصد، پڑوسیوں، منافع ،محلوں اور شہروں کے بدلنے سے دار میں بھی زبردست تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے تعیل تھم میں دشواری ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ ثوب ﴾ كيرًا۔ ﴿ دابّة ﴾ جانور، سوارى۔ ﴿ يدبّ ﴾ چلتا ہو۔ ﴿ حيل ﴾ گھوڑا۔ ﴿ حمار ﴾ گدھا۔ ﴿ بغل ﴾ خچر۔ ﴿ اطلس ﴾ زربافت، قيمتى كيرًا۔ ﴿ كساء ﴾ موٹى جادر، كم قيمت كيرًا۔ ﴿ جيران ﴾ واحد جار؛ پروى۔

توكيل مبهم:

صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے قدوری کے حوالے ہے یہ بیان کیا ہے کداگر موکل نے ایبالفظ بیان کیا جواجناس کوشامل ہو

# ر آن البدايه جلدال ير محالية المحالية ا

یاس چیز کوشائل ہو جواجناس کے معنی میں ہوتو تو کیل درست نہیں ہے، اب یہاں سے اسی مضمون کو جامع صغیر کے حوالے سے بیان کررہے ہیں، چنا نچہ امام محمد راللہ نے جامع صغیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر موکل نے وکیل سے کہاتم میرے لیے کپڑایا دابہ یا دارخرید لوتو ان متیوں صورتوں میں تو کیل باطل ہے، اس لیے کہ جوموکل بہ ہیں یعنی ثوب، دابہ اور داران میں سے ہرایک اجناس کوشامل ہے اور چونکہ موکل کی طرف سے کوئی تعیین نہیں گئ ہے، اس لیے ان کی جہالت فاحش ہوگی اور امتثالی امرے مانع ہوگی اور جب امثالی امرے مانع ہوگی تو ظاہر ہے کہ وکالت بھی درست نہیں ہوگی۔

چنانچدلفظ دابرتو اجناس کواس معنی کر کے شامل ہے کہ دابہ کے لغوی معنی ہیں ہروہ چیز جوروئے زمین پر چلتی ہواور ظاہر ہے کہ ذمین پر بہت می چیز ہیں چلتی ہیں اس طرح عرف اور اصطلاح میں گھوڑ ہے، گدھے اور خچر پر دابہ کا اطلاق ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی مختلف الا جناس ہیں۔ ایسے ہی لفظ تو بھر ہر ہر کپڑے کے کراونی تک پہنے جانے والے کپڑے پر بولا جاتا ہے اور پھر ہر ہر کپڑے کی الگ الگ کوالٹی اور شم ہوتی ہے اس لیے یہ بھی مختلف الا جناس کو شامل ہوگا اور اس میں پائی جانے والی جہالت بھی فاحشہ ہوگی ، اس لیے تو کپڑے کو مہر بنانا صحیح نہیں ہے۔

اسی طرح لفظ دار ہے وہ اگر چہ مختلف اجناس کو شامل نہیں ہے تاہم وہ ایسے مکانوں پر بولا جاتا ہے جو مختلف الاجناس کے معنی میں ہیں چنانچہ رہائش، آفس کارخانہ، فیکٹری اور دیگر مقاصد کے اعتبار ہے، پڑوسیوں کے اچھے اور برے ہونے کے اعتبار ہے، قریب السوق اور سہل المنافع ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار ہے، محلوں کی صفائی علاقوں کی مہنگائی اور شہروں کے بڑا اور چھوٹا ہونے کے اعتبار سے مکانات بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں اور مطلق لفظ دار داب اور ثوب سے نہ تو موکل کی مراد واضح ہے اور نہ ہی وکیل کے لیے اس کے حکم کو بجالانا آسان ہے اور چونکہ یہی وکالت کا مقصد ہے، اس لیے جب مقصدِ وکالت ہی فوت ہے تو ظاہر ہے کہ ان صور توں میں وکالت بھی باطل اور ناجائز ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ سَمَّى ثَمَنَ الدَّارِ وَوَصَفَ جِنْسَ الدَّارِ وَالنَّوْبِ جَازَ، مَعْنَاهُ نَوْعُهُ وَكَذَا إِذَا سَمَّى نَوْعَ الدَّابَّةِ بِأَنْ قَالَ حِمَارًا أَوْ نَحْوَهُ.

ترمیجملہ: فرماتے ہیں کداگرموکل نے دار کانٹن بیان کر دیا اور دار اور ثوب کی جنس یعنی نوع بیان کر دی تو تو کیل جائز ہے اور ایسے ہی جب دابہ کی نوع بیان کر دی بایں طور کہ موکل نے حمار وغیرہ کہد دیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿ثمن﴾ قيمت ﴿حمار ﴾ كدها\_

#### عام چیز کی ناکافی وضاحت کے ساتھ تو کیل:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر موکل نے موکل بیعنی دابہ، داراور توب وغیرہ کانٹمن اوران کی نوع بیان کر دی ہواوروکیل سے بیہ کہ اس میار کا نوع بیان کر دی ہواوروکیل سے بیہ کہدیا کہ استے کمروں والا اوراتنی قیمت والا مکان فلال شہریا فلال محلّہ میں خرید لویا دو ہزار کا گھوڑ اخرید لاؤیا دس میٹر کا ٹن کا کپڑاخرید

# ان البیدابیر جلدا کے بیان میں اور ہوتھ کی درست اور جائز ہے، کیونکہ شن اور نوع کے بیان سے موکل کی مراد بھی واضح ہوگئ ہے اور موکل بہ کی جہالت بھی کم ہوگئ ہے اور جوتھوڑی بہت جہالت ہے وہ صحب وکالت سے مانع نہیں ہے اس لیے اس صورت میں وکالت درست اور

قَالَ وَمَنْ دَفَعَ إِلَى اخَرَ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرْلِي بِهَا طَعَامًا فَهُوَ عَلَى الْحِنُطَةِ وَدَقِيْقِهَا اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ مَطْعُومٍ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيْقَةِ كَمَا فِي الْيَمِيْنِ عَلَى الْأَكُلِ، إِذِ الطَّعَامُ الله لِمَا يُطْعَمُ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْعُرُفَ أَمْلَكُ وَهُو عَلَى مَاذَكُرُنَاهُ إِذَا ذُكِرَ مَقُرُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَاعُرُفَ فِي الْأَكُلِ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْعُرُفَ أَمْلَكُ وَهُو عَلَى مَاذَكُرُنَاهُ إِذَا ذُكِرَ مَقُرُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَاعُرُفَ فِي الْأَكُلِ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْعُرُفَ أَمْلِكُ وَهُو عَلَى مَاذَكَرُنَاهُ إِذَا ذُكِرَ مَقُرُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَاعُرُفَ فِي الْأَكُلِ الْمُعْرَفِ اللَّاكِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّذَاءِ مُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو دراہم دے کریہ کہاتم میرے لیے ان دراہم کے عوض طعام خرید لوتو استحسانا یہ گندم اور اس کے آئے پر واقع ہوگا جب کہ قیاس ہیہ کہ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے ہر مطعوم پر واقع ہو جیسے یمین علی الا کل (کھانے کی قتم پر) ہوتا ہے، کیونکہ طعام ہراس چیز کا نام ہے جو کھائی جاتی ہو۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ عرف زیادہ تو ی ہے اور اس کے مطابق ہے جو ہم نے بیان کیا ہے جب کہ بیچ وشراء کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے ،اوراکل میں کوئی عرف نہیں ہے اس لیے وہ اصل وضع پر باقی رہے گا۔

اورایک قول یہ ہے کہ اگر دراہم کثیر ہوں تو گندم پر وکالت واقع ہوگی اور اگر قلیل ہوں تو روٹی پر واقع ہوگی اور اگر قلیل و کثیر کے درمیان ہوں تو آٹے پر واقع ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ حنطة ﴾ كندم - ﴿ دقيق ﴾ آثا - ﴿ حبز ﴾ روئي ـ

طعام کی تو کیل میں کیا داخل ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی خص نے دوسرے آدمی کو دراہم دیئے اور اس سے کہا کہتم ان دراہم کے عوض میرے لیے طعام خرید لاؤتو اب وکیل کو حاصل شدہ اختیارات میں استحسان اور قیاس کے الگ الگ نظریے ہیں چنا نچہ استحسانا یہ وکالت گندم اور اس کے آئے کے ساتھ خاص ہوگی اور وکیل ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کوخرید نے کا مجاز ہوگا جب کہ قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ وکیل ہراس چیز کوخرید نے کا مجاز ہو جے بطور غذا کھایا جاتا ہے، کیونکہ طعام کا لفظ ہر مطعوم اور کھائی جانے والی چیز پر بولا جاتا ہے اور یہی اس کی حقیقت لغویہ ہے، اس لیے اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے ہر مطعوم چیز پر اس کا اطلاق ہوگا، جیسے اگر کسی نے بیشم کھائی کہ میں طعام نہیں کھاؤں گا تو اس قتم میں لفظ طعام عام ہوگا اور ہر مطعوم کو کھانے سے وہ شخص حانث ہوجائے گا خواہ وہ گندم یا دقیق ہویا اس کے طعام نہیں کھاؤں گا تو اس قتم میں لفظ طعام عام ہوگا اور ہر مطعوم کو کھانے سے وہ شخص حانث ہوجائے گا خواہ وہ گندم یا دقیق ہویا اس کے

## ر آن الهداية جلدال على المحالة المحالة على المحالة المحاركة المحار

علاوہ دوسری مطعومات چیزیں ہوں اس سے بھی معلوم ہوا کہ لفظ طعام عام ہے، لہذا جس طرح بیمین میں طعام جملہ مطعومات کوشامل ہے اس طرح وکالت میں بھی قیاساً ہرطرح کے مطعومات پر اس کا اطلاق ہوگا۔

اس کے برخلاف استحسان میں لفظ طعام کو حطہ اور دقیق کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، کیونکہ عرف عام میں اگر طعام خرید نے یا بیچنے کی بات آتی ہے تو اس سے گندم یا آٹا ہی مراد ہوتا ہے اور چونکہ عرف قیاس سے اقوی ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار ہوگا اور دکیل اتھی دونوں میں ہے کسی ایک کوخرید نے کا مجاز ہوگا، اس کے برخلاف اُکل کے متعلق کوئی عرف نہیں ہے اس کا آٹا ہی مراد ہوگا اور دکیل اتھی دونوں میں سے کسی ایک کوخرید نے کا مجاز ہوگا، اس کے برخلاف اُکل کے متعلق کوئی عرف نہیں ہے اس لیے عدم اکل کی قتم کھانے کی صورت میں طعام اپنی اصل وضع یعنی اسم لما بطعم پر باقی رہے گا اور ہر مطعوم کو کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا۔لیکن یہاں ہے بات ذہن میں رہے کہ ہرشہراور ہرز مانے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے اور صاحب ہدایہ نے یہاں سوق طعام نام کا ایک بازار ہی تھا حسا حب ہدایہ نے یہاں سوق طعام نام کا ایک بازار ہی تھا جہاں گندم اور دقیق خریدے اور بیچ جاتے تھے درنہ تو اکثر قوموں اور ملکوں کے عرف میں طعام کا اطلاق ہر مطعوم پر ہوتا ہے جیسا کہ قیاس بھی اس کا مقتضی ہے۔ (ہنایہ: ۲۹۰۸ رو ہکذا فی فتح القدیر)

وقیل النح یہ تول فقیہ ابوجعفر ہندوانی کی طرف منسوب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر موکل نے شراء بالطعام کا وکیل بنایا اور زیادہ دراہم دیے تو یہ وکالت گندم پر واقع ہوگی اور اگر کم دراہم دیے تو روٹیوں کی خریداری پروکالت واقع ہوگی اور اگر درمیانی مقدار میں دیے تو اس صورت میں آٹا خریدنے پروکالت واقع ہوگی ،کین یہ فقیہ صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے اور ہوسکتا ہے کہ ان کے یہاں کے رائج عرف پرمنی ہو۔ واللہ اعلم

قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيْلُ وَقَبَضَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَادَامَ الْمَبِيْعُ فِي يَدِه، لِأَنَّهُ مِنُ عُقُوقِ الْعَقْدِ وَهِيَ كُلُّهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُؤَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِلَّآنَةُ انْتَهٰى حُكُمُ الْوَكَالَةِ، وَلَانَ فِيْهِ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَهِيَ كُلُّهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُؤَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ لِلَّا بَإِذْنِه، وَلِهٰذَا كَانَ خَضْمًا لِسَنْ يَدَّعِي فِي الْمُشْتَرَى دَعُومى كَالشَّفِيْعِ إِبْطَالَ يَدِهِ الْمُشْتَرَى دَعُومى كَالشَّفِيْعِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ إِلَى الْمُؤكِّلِ لَابَعْدَهُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جب وکیل نے کوئی چیز خرید کراس پر قبضہ کرلیا پھر وہ کی عیب پر مطلع ہوا تو جب تک مبیع اس کے قبضے میں ہواسے عیب کی وجہ سے بینے واپس کرنے کا اختیار ہے، کیوں کہ بید حقوقی عقد میں سے ہاور جملہ حقوقی عقد وکیل ہی کی طرف عود کرتے ہیں، لیکن اگر وکیل نے مبیع کوموکل کے سپر دکر دیا ہوتو وہ موکل کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کرسکتا، اس لیے کہ وکالت کا حکم پورا ہو چکا ہوا در اس لیے کہ واپس کرنے میں موکل کے حقیقی قبضے کا ابطال ہے، لہذا موکل کی اجازت کے بغیر وکیل اس پر قادر نہیں ہوگا اس لیے موکل کی طرف مبیع سپر دکرنے سے بعد موکل کی طرف مبیع سپر دکرنے کے بعد وکیل کی طرف مبیع سپر دکرنے سے بعد وکیل اس شخص کا خصم ہوگا جو مبیع میں کوئی دعوی کرے گا جیسے شفیع وغیرہ ، لیکن سپر دکرنے کے بعد وکیل خصم نہیں ہوگا۔

# ر آن البداية جلدال يه المحالة الما يهم المحالة المحال

﴿ يردّه ﴾ اس كوواپس كرد \_ مادام ﴾ جب تك ج وسلّمه ﴾ اس كوسردكرديا مو ﴿إذن ﴾ اجازت وانتهاى ﴾ كمل موكيا ج و إبطال ﴾ بإطل كرنا و خصم ﴾ جمَّل كا ايك فريق \_

#### وكيل كاخيار عيب:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر کمی شخص ہے وکیل نے کوئی چیز خرید کراس پر قبضہ کرلیااس کے بعد وکیل کمی عیب پر مطلع ہوا تو اگر مبیع وکیل ہی عیب پر مطلع ہوا تو اگر مبیع وکیل ہی کے پاس ہواوراس نے موکل کو نہ دی ہوتو اس صورت میں وکیل کو بید حق ہوگا کہ وہ مبیع خیار عیب کے تحت بائع کو واپس کردے، کیونکہ خیار عیب کے تحت مبیع کو واپس کرنا عقد کے حقوق میں سے ہے اور جملہ حقوق عقد عاقد بعنی وکیل کی طرف عود کرتے مبیں ،اس لیے وکیل اسے واپس کرنے کا حق داراور مجاز ہوگا۔

اوراگر وکیل نے مبیع موکل کے سپر دکر دی ہوتو موکل کی اجازت کے بغیر وکیل اسے واپس نہیں کرسکتا، کیونکہ موکل کی طرف مبیع سپر دکرنے سے وکالت کا حکم پورا ہو چکا ہے اور وکالت ختم ہوگئ ہے، اس لیے اب وکیل اس نیچ وشراء میں اجنبی شخص کی طرح ہوگیا اور اجنبی کے لیے دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کا اختیار نہیں ہے اس لیےصورتِ مسئلہ میں بھی موکل کی اجازت کے بغیر وکیل کے لیے مبیع واپس کرنا درست نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ جب وکیل نے مبیع کوموکل کے حوالے کر دیا تو مبیع پرموکل کا حقیقی قبضہ ہوگیا، اب اگر موکل کی اجازت کے بغیر وکیل مبیع کو واپس کر ہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ موکل کے حقیقی قبضہ کوفوت کرنے والا ہوگا حالاں کہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی موکل کی اجازت کے بغیر وکیل مبیع کو واپس نہیں کرسکتا۔

ولھذا کان حصما النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مہیع وکیل کے قبضہ میں ہوگی تو حقوقی عقداس کی طرف راجع ہوں گے،
ادراگر وکیل نے موکل کے حوالے کردیا ہوگا تو وکالت ختم ہوجائے گی اس پر متفرع کر کے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مہیع میں شفعہ
وغیرہ کا دعوی کیا تو وکیل اس صورت میں خصم ہوگا جب مبیع اس کے قبضہ میں ہوگی۔ادراگر مبیع وکیل کے قبضہ میں نہیں ہوگی بلکہ موکل
کے قبضہ میں ہوگی تو وکیل خصم نہیں ہوگا ،ادرموکل خصم اور مدعی علیہ ہوگا۔

قَالَ وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيْلَ بِهِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَمُرَادُهُ التَّوْكِيْلَ يَبِيْعُ طَعَامًا فِي ذِمَّتِهِ عَلَى مَا مَرَّ، وَمُرَادُهُ التَّوْكِيْلَ يَبِيْعُ طَعَامًا فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ لِغَيْرِهِ وَهَذَا لَايَجُوزُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ عقد صرف اور عقد سلم کرنے کے لیے وکیل بنانا جائز ہے کیونکہ یہ ایسے عقد ہیں جنہیں خود موکل انجام دے سکتا ہے، لہٰذا دفع حاجت کے پیش نظروہ اس کا وکیل بنانے کا بھی مالک ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے، اور امام قد وری براتی ہیں کی مراد عقد سلم کرنے کے لیے وکیل ہیں تو کیل جائز نہیں ہے، کیونکہ وکیل ایسا طعام فروخت کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس میں تو کیل جائز نہیں ہے، کیونکہ وکیل ایسا طعام فروخت

# ر ان البداية جلدال عن المالية المالية

کریگا جواس کے ذمے میں ہواس شرط پر کہ ثمن دوسرے کے لیے ہواوریہ جا ئرنہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ صوفِ ﴾ اثمان خلقیہ کی تع۔ ﴿ سلم ﴾ تع کے مؤخر سپردگی کی مشروط تع۔

#### سلم اور صرف كي توكيل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے عقد سلم اور عقد صرف منقعد کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا تو بیتو کیل درست اور جائز ہے، کیونکہ جب وکیل بنانے والا بذات خودان عقو دکومنعقد کرنے کا مالک ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہ کورہ عقو دمنعقد کرنے کے لیے وکیل بنانے کا بھی مالک ہوگا اور اس کی تو کیل درست اور جائز ہوگی ، کیونکہ مطلق تیچ ونثراء کی طرح ان عقو د میں بھی تو کیل کی حاجت اور ضرورت محقق ہے اور ضرورت کے تحت تو محظورات میں اباحت ہے لہذا مباحات میں تو بدرجۂ اولی جو اِز ہوگا۔

و مرادہ التو کیل النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں عقد سلم کے لیے جو وکیل بنانے کا جواز ہے اس ہے اہام قد وری ولٹیلڈ کی مرادعقد سلم منعقد کرنے کے لیے وکیل بنانا ہے، نہ کہ سلم قبول کرنے کے لیے، یعنی رب اسلم عقد سلم منعقد کرنے کے لیے تو وکیل بنا سکتا ، اس لیے کہ سلم الیہ کے ذرہے ادھار ہوتی ہے لیے تو وکیل بنا سکتا ، اس لیے کہ سلم الیہ کے ذرہے ادھار ہوتی ہے اب جو سلم الیہ وکیل ہوگا اس کے ذرہے بھی مسلم فیہ ادھار ہوگی اور وہ یہ عقد اس شرط پر کرے گا کہ اس کا شن دوسر سے یعنی موکل کے لیے ہواور ہجیج اس وکیل کے ذرہے ادھار ہو حالا نکہ اس طرح کا عقد کرنا کہ شن دوسرے کے لیے ہو جائز نہیں ہے اور چونکہ سلم قبول کے کہا وہ کیل بنانے میں بھی یہی خرابی لازم آتی ہے اس لیے قبول سلم کے لیے بھی تو کیل جائز نہیں ہے۔

فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيْلُ صَاحِبَةً قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِوُجُوْدِ الْإِفْتِرَاقِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَلَايُعْتَبُرُ مُفَارَقَةُ الْمُؤَكِّلِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَالْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ قَبْضُ الْعَاقِدِ وَهُوَ الْوَكِيْلُ فَيَصِحُّ قَبْضُةً وَإِنْ كَانَ لَايَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ كَالْمَةُ إِلَى كَالَمُهُ إِلَى كَالْمُهُ إِلَى كَالْمُهُ إِلَى كَالْمُهُ إِلَى الْمُرْسَلِ فَصَارَ قَبْضُ الرَّسُولِ قَبْضَ غَيْرِ الْعَاقِدِ فَلَمْ يَصِحَ.

ترجمه: پھراگر قبضہ کرنے سے پہلے وکیل اپنے ساتھی سے جُدا ہوگیا تو عقد باطل ہوجائے گا اس لیے کہ بدون قبضہ جدا ہونا پایا گیا ہے اور موکل کی مفارفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ وہ عاقد نہیں ہے جب کہ عقد کی وجہ سے عاقد ہی قبضہ کا مستق ہوتا ہے اور عاقد وکیل ہے لہذا اس کا قبضہ مجھے ہوگا اگر چہ اس کے ساتھ حقوق متعلق نہ ہوتے ہوں جیسے بچہ اور عبدِ مجھور، برخلاف قاصدوں کے، اس لیے کہ رسالت عقد میں ہوتی ہے نہ کہ قبضہ میں اور قاصد کا کلام مُرسل کی طرف نتقل ہوتا ہے لہذا قاصد کا قبضہ غیر عاقد کا قبضہ ہوا، اس لیے صبیح نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿فارق ﴾ جدا ہوگیا۔ ﴿صبى ﴾ بچہ۔ ﴿محجور ﴾ جس کوتجارت کی اجازت نہ ہو۔

# ر آن البرايه جلد المسلم المراية جلد المسلم المراية جلد المسلم المراية جلد المسلم المراية المر

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر عقد صرف پاسلم منعقد کرنے والا وکیل اور جس کے ساتھ وکیل نے عقد کیا ہے وہ دونوں قبضہ سے پہلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو عقد باطل ہوجائے گا ، کیونکہ عقد صرف میں مجلس عقد کے اندر عوضین پر قبضہ ضروری ہے اور عقد سلم میں مجلس عقد میں راس المال پر مسلم الیہ کا قبضہ شرط ہے اور یہاں دونوں عاقد بدون قبضہ ہی ایک دوسرے سے جدا ہوگئے ہیں اس لیے عقد باطل ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر وکیل کا موکل قبضہ سے پہلے مجلس عقد سے جدا ہوجائے تو اس کی مفارقت سے صحبِ عقد پر کوئی آنج نہیں آئے گی، کیونکہ عقد کی وجہ سے قبضہ کا مستحق عاقد ہوتا ہے اور عاقد وکیل ہے نہ کہ موکل، اس لیے وکیل کی جدائی سے تو عقد پر آنچ آئے گی۔ لیکن موکل کی مفارقت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور وکیل ہی کا قبضہ صحیح ہوگا اگر چہ وکیل ان لوگوں میں سے ہوجن سے حقوق عقد متعلق نہیں ہوتے جیسے بچہ اور عبد مجمود ، لیکن چونکہ وکیل عاقد ہے اس لیے اس کے قبضے کا اعتبار ہوگا۔

بخلاف الرسول المنح اس كا حاصل به ہے كہ قاصد اور وكيل ميں فرق ہے يعنى اگر كسى نے عقد صرف يا عقد سلم منعقد كرنے كے ليے كسى كوا يلجى اور قاصد بنايا تو قاصد صرف عقد منعقد كرنے كامستحق ہے، قبضہ كرنے كام جازئييں ہے، كيونكہ قاصد صرف عقد منعقد كرنے كے ليے كسى كوا يا ہے اس ليے رسالت عقد منعقد كرنے كے ليے بنايا جاتا ہے اس ليے رسالت والى صورت ميں مُرسِل بى عاقد ہوگا اور اسى كاقبضہ معتبر ہوگا، رہا قاصد تو وہ عاقد نہيں ہوگا اور اگر وہ قبضہ كرتا ہے تو يہ غير عاقد كاقبضہ ہوگا اور الى صورت ميں مُرسِل بى عاقد ہوگا اور اسى كاقبضہ معتبر ہوگا، رہا قاصد تو وہ عاقد نہيں ہوگا اور اگر وہ قبضہ كرتا ہے تو يہ غير عاقد كاقبضہ ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبْضَ الْمَبِيْعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُؤَكِّلِ، لِأَنَّهُ انْعَقَدَتُ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ، وَلِهِلَذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الشَّمَنِ يَتَحَالَفَانِ وَيَرُدُّ الْمُؤَكِّلُ بِالْعَيْبِ عَلَى الْوَكِيْلِ وَقَدْ سُلِّمَ الثَّمُ شَيِّرًى لِلْمُوَكِّلِ مِنْ جِهِةِ الْوَكِيْلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَلَأَنَّ الْحُقُونَ لِمَا كَانَتْ إِلَيْهِ وَقَدْ عَلِمَهُ الْمُؤَكِّلُ فَيكُونُ النَّمُونَ فِي لِمَا كَانَتْ إِلَيْهِ وَقَدْ عَلِمَهُ الْمُؤَكِّلُ فَيكُونُ رَاضِيًّا بِدَفْعِهِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُؤَكِّلِ وَلَمْ يَسْقُطِ الشَّمَنُ، لِأَنَّ يَدَهُ كَيْدِ الْمُؤَكِّلِ، فَإِذَا لَمْ يَحْبَسُهُ يَصِيرُ الْمُؤَكِّلُ قَابِضًا بِيَدِهِ.

ترجہ کہ: فرماتے ہیں کہ اگر وکیل بالشراء نے اپنے مال سے ثمن اداء کر کے بیجے پر قبضہ کرلیا تو اسے موکل سے ثمن واپس لینے کا حق ہے، کیونکہ وکیل اور موکل نے ثمن میں اختلاف کیا تو دونوں قسم کھا ئیں گے، اور عیب کی وجہ ہے کہ اگر وکیل اور موکل نے ثمن میں اختلاف کیا تو دونوں قسم کھا ئیں گے، اور عیب کی وجہ سے موکل و کیل کو بیر دکی جا چی ہے اس لیے وکیل موکل سے بینا ثمن واپس لے گا، اور اس لیے کہ جب عقد کے حقوق و کیل کی طرف لوٹ رہے ہیں اور موکل اسے جا نتا بھی ہے تو موکل و کیل موکل سے بیا ہیں ہوگا۔ پھراگر وکیل کے بیج کورو کئے سے پہلے بیج اس کے قبضے ہیں ہلاک ہوگئ تو وہ موکل کے مال سے ہلاک ہوگئ اور شن ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کے قبضہ کی طرح ہے اس لیے جب وکیل نے جمیع کو نہیں

ر آن البداية جلدال على المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة

· روکا تو وکیل کے تبعی<sup>ق</sup> ہے موکل بھی قابض ہوجائے گائے ہو

#### اللغاث:

﴿شراء ﴾ خريدنا ـ ﴿انعقدت ﴾ منعقد وا ب- ﴿سلم ﴾ سردكيا ب- ﴿يد ﴾ قبضه وحبس ﴾ روكنا، قيد كرنا ـ

#### وكيل كاا ين طرف ي أدا كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے وکیل بالشراء نے اپی طرف سے اور اپنے مال سے شن اواء کر دیا اور مبیع پر قبضہ کر لیا تو وکیل کوت ہے کہ وہ مشتری کو اواء کر دہ شن موکل سے واپس لے لے، کیونکہ وکیل بالشراء اور اس کے موکل کے مابین نہ کورہ معاملہ در حقیقت حکما مباولۃ المال بالمال ہے جس میں وکیل بائع کی طرح ہے اور موکل مشتری کی طرح ہے۔ اور تیج میں اگر بائع مبیح مشتری کو دیدے اور وہ اس پر قبضہ کر لے تو بائع مشتری سے شمن لینے کاحق دار ہوجاتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جو حکما بائع ہے لینی وکیل وہ بھی مشتری لینے کاحق دار ہوگا۔

وکیل اورموکل کے درمیان عقد و کالت کے حکماً مبادلہ ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اگر مقدار ثمن کے متعلق دونوں اختلاف کریں اور کئی کے پاس بینہ نہ ہوتو دونوں قتم کھائیں گے ، اسی طرح اگر موکل مبیع میں کسی عیب پر مطلع ہوا تو وہ وکیل ہی کو پیچ واپس کرے گا جیسا کہ مشتری بائع کو واپس کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں کافتم کھانا اور موکل کا خیار عیب کے تحت وکیل پر بینچ واپس کرنا مبادلہ کی بین دلیل ہے اور مبادلہ میں دونوں جانب سے لین دین ہوتا ہے لہذا صورتِ مسئلہ میں جب وکیل نے بیچ پر قبضہ کرلیا ہے اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ موکل کا قبضہ موکل کا جاتہ ہوتا ہے اور اختیار ہوگا۔

اس سلطے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ صورت مسکد میں وکیل متبرع بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے موکل کی اجازت ہے اس کی طرف سے شن اداء کیا ہے بایں معنی کہ عقد کے جملہ حقوق وکیل ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں اور شن کالینا دین بھی حقوق عقد میں سے ایک عقد ہے، اس لیے یہ بھی وکیل کی طرف راجع ہوگا اور چونکہ موکل کو اس بات کا بخوبی علم بھی ہے، لہذا عقد کی صورت میں وکیل کا اپنی طرف ہے شن اداء کرنا موکل کی اجازت سے ہوگی تو وکیل موکل کی طرف سے شن ادا کر نے میں متبرع بھی نہیں ہوگا اور اے موکل سے شن لینے کاحق ہوگا۔

فإن هلك المبيع المنح اس كا حاصل بيب كه وكيل بالشراء نے اپن مال سے شمن اداء كر كے بينج پر قبضة كرليا اور موكل ك حوالے كرنے سے كہا تين اور ذيادتى كے بغير ہلاك ہوگئ اور وكيل نے موكل سے ثمن لينے كى نيت سے اسے اپنے ياس روكا بھى نبيس تھا تو اس صورت ميں بيہ ہلا كت موكل كے مال سے شار ہوگى اور وكيل كے ليے موكل سے وہ ثمن لينے كاحق باقى رہے گا جواس نے موكل كی طرف سے حقیقی مشتری كو دیا ہے۔ اس كی دليل بيہ كه وكيل كا قبضة موكل كا قبضة شار ہوتا ہے اور چونكه وكيل نفيد وصول كرنے كى وجہ سے اپنے ياس مبيع كونہيں روكا تھا اس ليے وكيل كے قبضة ميں بينچ كا ہلاك ہونا موكل كے قبضة ميں بينچ كا ہلاك ہونا موكل كے قبضة ميں بينچ كا ہلاك ہونا موكل كے قبضة ميں بينچ كا ہلاك ہونا وكل كے قبضة ميں بينچ كا ہلاك ہونا وكا تين الله كاحق دار ميں اس كے ہلاك ہونا ورافتيار ہوگا۔

وَلَهُ أَنْ يَخْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوُفِيَ الثَّمَنَ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنَ الْمُؤَكِّلِ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَمُنُ عَلَيْهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَخْبِسَهُ حَتَّى الْمُؤَكِّلِ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَمُنُ عَلَيْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَانَ الْمُؤَكِّلَ صَارَ قَابِضًا بِيَدِهِ فَكَأَنَّهُ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ، قُلْنَا هذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَلاَ يَكُونُ رَاضِيًا بِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الْحَبْسِ، عَلَى أَنَّ قَبْضَهُ مَوْقُوْفٌ فَيَقَعُ لِلْمُؤَكِّلِ إِنْ لَمْ يَحْبِسْهُ وَلِنَفْسِهِ عِنْدَ حَبْسِهِ.

توجیل : اوروکیل مبعج رو کنے کا حقدار ہے یہاں تک کہ وہ اپنائمن وصول کرلے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ وکیل موکل سے بیچنے والے کے درجے میں ہے۔ امام زفر رکاٹھلانے فر مایا کہ وکیل کو حبس مبع کاحت نہیں ہے کیونکہ وکیل کے قبضہ کر لینے سے موکل بھی قابض ہو گیا ہے تو گویا کہ وکیل نے مبعج موکل کو میر وکر دیا ہے اس لیے جس کاحق ساقط ہوجائے گا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایس بات ہے جس سے احتر ازممکن نہیں ہے لہذا حبس مبع کے متعلق وکیل اپناحق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔

علاوہ ازیں وکیل کا قبضہ موتوف ہے چنانچے اگر اس نے مبیع نہ روکی تو وہ قبضہ موکل کا ہوگا اور بصورتے جبس وکیل کے لیے ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ يستوفى ﴾ پورى وصولى كرلے ـ ﴿ سلَّمه ﴾ سردكيا ہے۔

#### وكيل كالني طرف سے ثمن اداكرنا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر موکل نے وکیل کوشن نہ دیا ہوتو شن وصول کرنے تک وکیل کو پیچ اپنے پاس رو کئے اور موکل کے سپر دنہ کرنے کاحق ہے، لہذا جس طرح مبادلہ حقیق سپر دنہ کرنے کاحق ہے، لہذا جس طرح مبادلہ حقیق میں شن لینے سے پہلے بائع کو عبسِ مبیع کاحق میں شن وصول کرنے سے پہلے وکیل کو عبسِ مبیع کاحق ماصل ہوگا۔

اس کے برخلاف امام زفر ریالٹھا فرماتے ہیں کہ وکیل کے لیے حبس مہیج کاحق نہیں ہے، کیونکہ جب وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ شار کرلیا گیا ہے تو بیااییا ہوگیا جیسے وکیل نے مبیع موکل کو سپر دکر دیا ہواورا گروا قعثاً وکیل مبیع موکل کے سپر دکر دیتا تو اس کاحق حبس ساقط ہوجا تا ،لہٰذا حکماً سپر دگی کی صورت میں بھی وکیل کاحقِ حبس ساقط ہوجائے گا۔

قلنا المنع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام زفر رہائی گئی کا بیان کردہ قول اور ان کی پیش کردہ دلیل حلق سے نیچ نہیں اتر رہی ہے ، کیونکہ وکیل کے قبضہ کا موکل کا قبضہ ثار ہونا ایک غیرا ختیاری چیز ہے حس سے آلچہا ناممکن ہے اور غیرا ختیاری چیز کی وجہ سے کسی کا ثابت شدہ حق اور اختیار ساقط نہیں ہوتا ، اس لیے وکیل کے قبضہ کوموکل کا قبضہ بتا کر وکیل سے حق حبس کوسا قط نہیں کیا جا سکتا۔

مجاز ہوگا۔

فَإِنْ حَبَسَةُ فَهَلَكَ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ الرَّهُنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَانِكُمَّانِهُ، وَضَمَانَ الْبَيْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَانَا الْمَانِعِ مِنْهُ فَكَانَ وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيْقَةَ، وَضَمَانُ الْعَصَبِ عِنْدَ زُفَرَ رَحَانِكُمَّانِهُ لِأَنَّهُ مَنْعٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَهُمَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنْهُ فَكَانَ حَبْسُهُ لِاسْتِيْفَاءِ الثَّمَٰنِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ، وَلَابِي يُوسُفَ رَحَانُكَانِهُ أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْحَبْسِ لِلْاسْتِيْفَاءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ عَبْسُهُ لِاسْتِيْفَاءِ الثَّمَٰنِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ، وَلَابِي يُوسُفَ رَحَانُكَانِيهُ أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْحَبْسِ لِلْإِسْتِيْفَاء بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنُ وَهُو الرَّهُنُ بِعَيْنِهِ، بِخِلَافِ الْمَبِيْعِ، لِلَّنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ، وَهُنَا لَا يَنْفَسِخُ أَصُلُ الْعَقْدِ، قُلْنَا يَنْفَسِخُ فِي الْمُؤَيِّلِ وَالْوَكِيْلِ كَمَا إِذَا رَدَّهُ الْمُؤَيِّلُ بِعَيْبٍ وَرَضِيَ الْوَكِيلُ بِهِ.

توجیع ایک کیراگر وکیل نے بیچ کوروک لیا اور وہ ہلاک ہوگئ تو امام ابو یوسف والٹھائ کے نزد یک مبیع صنان رہن کی طرح مضمون ہوگ۔
اور امام محمد والٹھائ کے یہاں صنان تیج کی طرح مضمون ہوگی اور یہی امام ابوصنیفہ والٹھائ کا قول ہے۔ اور امام زفر والٹھائ کے یہاں صنانِ غصب کی طرح مضمون ہوگی ، کیونکہ مبیع ناحق روک گئ ہے۔ حضرات طرفین عجیدتیا کی دلیل یہ ہے کہ وکیل موکل کے ہاتھ سے فروخت کو سے من ساقط کرنے والے کے درج میں ہے لہذاوکیل کا مبیع کوروکنا تمن وصول کرنے کے لیے ہوگا اس لیے بیع کے ہلاک ہونے سے تمن ساقط ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف را انتظافہ کی دلیل بیہ ہے کہ میچ استیفائے تمن کے لیے رو کنے کی وجہ سے مضمون ہوتی ہے حالانکہ اب تک وہ مضمون نہیں تھی اور بعینہ یہی رہن کے معنی ہیں۔ برخلاف مبیع کے ، کیونکہ مبیع ہلاک ہونے سے بیچ فنخ ہوجاتی ہے اور یہاں اصل عقد فنخ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ موکل اور وکیل کے حق میں عقد فنخ ہوجاتا ہے جیسے اگر عیب کی وجہ سے موکل مبیع کو واپس کردے اور وکیل اس پر راضی ہوجائے۔

#### اللغات:

وحبس ﴾ روكنا\_ واستيفاء ﴾ وصولى وينفسخ ﴾ فنخ بوجائ كى ورده ﴾ اسكوواليس كرديا بو

#### وكيل كے قبضے ميں مبيع كا بلاك موجانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وکیل بالشراء نے موکل سے ثمن وصول کرنے کے ارادے سے اپنی پاس مبیع کوروک رکھا تھا اور وہ اس کے پاس ہلاک ہوگئ تو وکیل پرضان واجب ہوگا، کین کون ساضان واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کی مختلف آراء ہیں چنا نچے حضرت امام ابو یوسف رطقتیا کے یہاں وکیل پرضان رئن واجب ہوگا، یعنی مبیع کے ثمن اور اس کی قیمت میں سے جو مقدار کم ہوگ وہی و کیل پر واجب ہوگ چنا نچوا گرمبیع دوسو کی مالیت کی تھی اور وکیل نے ڈھائی سواس کا ثمن اداء کیا تھا تو اس صورت میں چونکہ مبیع کی قیمت ثمن سے کم ہاس لیے مبیع مضمون بالقیمت ہوگی اور موکل کے ذمے وکیل کے جو ڈھائی سورو پے باتی ہیں ان میں سے دوسو رہے تو مبیع کے مضمون بالقیمت ہوئی وجہ ساقط ہوجا ئیں گے اور موکل پر وکیل کے لیے پچاس روپے واجب ہوں گے۔ اس

# ر آن البداية جلد ال ي المسلك المسلك الما وكالت كيان يس ي

طرح اگرمبیع کی قیمت ڈھائی سومواور ثمن دوسوموتو اس صورت میں مبیع مضمون بالثمن ہوگی اور وکیل اور موکل دونوں کا حساب بے باک موجائے گا اور موکل کے لیے وکیل ہے کسی بھی چیز کے مطالبے کاحق نہیں ہوگا۔

وضمان البیع عند محمد النح فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد والشیلا کے یہاں یہ بیتے ضانِ بیج کی طرح مضمون ہوگی یعنی جس طرح اگر مبیع بائع کے پاس ہلاک ہوجائے تو مشتری سے اس کا ثمن ساقط ہوجاتا ہے خواہ مبیع کی قیمت ثمن سے کم ہو یا زائد ہوائی طرح صورت مسئلہ میں بھی موکل کے ذمے سے ثمن ساقط ہوجائے گا خواہ مبیع کی قیمت ثمن سے کم ہو یا زیادہ ہواور حضرت امام اعظم والشیلا کا بھی یہی قول ہے۔

و صمان الغصب المنح اس كا حاصل يہ بے كه حضرت امام زفر روایٹھلا کے بيال وكيل کے پاس سے ہلاک ہونے والى فدكوره مبع ضان غصب كى طرح مضمون ہوگى يعنى اگر مبع ذوات الامثال ميں سے ہوتو وكيل پراس كامثل واجب ہوگا اور موكل پر ثمن واجب رہے گا اور اگر مبع ذوات القيم ميں سے ہوتو وكيل پراس كى قيمت واجب ہوگى چنا نچه اگر مبع كى قيمت و هائى سو ہواور ثمن دوسو ہوتو وكيل پر ذهائى سورو بے واجب ہول گے اور موكل ثمن سے زائد مقدار ليمنى بچاس رو بے وكيل سے وصول كرے گا۔ اور اگر مبع كا ثمن دوسو ہو اور قيمت دُھائى سو ہوتو وكيل موكل سے بچاس رو بيدوسول كرے گا۔

حضرت امام زفر والشملة کی دلیل یہ ہے کہ وکیل نے مبیع کو ناحق روک رکھاتھا، کیونکہ امام زفر والشملة کی بہاں مبیع پر وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے اس لیے وکیل کو مبیع روکنے کاحق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کا روکنا ناحق ہے اور کسی چیز پر ناحق قبضہ کرنا اسے غصب کرنے کی طرح ہے اور اگر غاصب کے پاس شے مخصوب ہلاک ہوجائے تو اس پر ضمانِ غصب واجب ہوتا ہے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی وکیل پر ضمانِ غصب واجب ہوگا۔

نھما النع حضرات طرفین عِیسُیا کی دلیل بیہ کہ دکیل ادر موکل کے مابین حکماً عقد بھے منعقد ہو چکا ہے ادر دکیل بائع ادر موکل مشتری کی طرح ہے ادر عقد بھے میں اگر مشتری ثمن نہ دی تو بائع کو جسِ مبیع کا حق حاصل ہوتا ہے ادر اگر مبیع بائع کے پاس سے ہلاک ہوجائے تو مشتری کے ذمے سے ثمن ساقط ہوجا تا ہے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی موکل جومشتری کے درجے میں ہے اس کے ذمے سے ثمن ساقط ہوجائے گا۔

و الأبي يوسف طِيَّنَا المن حضرت امام الويوسف طِيَنْ كى دليل يہ ہے كه ثمن وصول كرنے كے ليے جب مبيع روكي گئ ہے تبھى وہ مضمون ہوئى ہے، اس ليے كه اس نيت ہے روك ئے ہے پہلے مبيع مضمون نہيں تھى اور جس طرح استيفائے ثمن كے ليے بيع كوروكنا كا اسے مضمون بنا تا ہے اس طرح استيفائے دين كے ليے رہن كوروكنا بھى شے مرہون كومضمون بنا ديتا ہے اور جب يہ بيع شكى مرہون كى طرح ہے تو جس طرح مرتبن كے پاس سے رہن كى بلاكت مضمون ہوتى ہے اس طرح مبيع كى بلاكت بھى وكيل كے ذہے رہن كى طرح مضمون ہوگى۔

## ر أن البداية جلدال يه المسلم الما المسلم الكام وكالت كيان من الم

والی مبع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ وکیل کے پاس سے مبع ہلاک ہونے کی صورت میں اگر چہ وکیل اور بائع کے درمیان عقد فنح نہیں ہوتا لیکن وکیل اور اس کے موکل کے درمیان عقد فنح ہوجاتا ہے جیسے اگرموکل مبع پر قبضہ کرنے کے بعد اس میں کسی عیب پر مطلع ہوا اور خیار عیب کے تحت اس نے وکیل پر مبع کو واپس کر دیا اور وکیل نے بخوشی اسے قبول کرلیا تو یہاں بھی وکیل اور موکل کے درمیان عقد تع فنخ ہوگیا ہے حالانکہ وکیل اور بائع کے درمیان فنخ نہیں ہوا ہو اور وکیل اور موکل بھی بائع اور مشتری کی طرح ہیں اس لیے ان کے مامین عقد کا فنخ ہونا بائع اور مشتری کے مامین عقد فنخ ہونے کی طرح ہیں اس لیے ان کے مامین عقد کا فنخ ہونا بائع اور مشتری کے مامین عقد فنخ ہونے کی طرح ہے اور اس حوالے سے مبع وکالت اور مبع بیع میں مماثلت موجود ہے، لہذا ہلاکت کی صورت میں مبع وکالت مبع بیع میں مماثلت موجود ہے، لہذا ہلاکت کی صورت میں مبع وکالت مبع بیع میں مماثلت موجود ہے، لہذا ہلاکت کی صورت میں مبع وکالت مبع بیع میں مماثلت موجود ہے، لہذا ہلاکت کی صورت میں مبع وکالت مبع بیع میں مماثلت موجود ہے، لہذا ہلاکت کی صورت میں مبع وکالت موجود ہے مفہون ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا وَكُلَهُ بِشِرَاءِ أَرْطَالٍ بِبِرْهَم فَاشْتَرَاى عِشْرِيْنَ رِطُلًا بِبِرْهَم مِنْ لَخْمٍ يُبَاعُ مِنْهُ عَشَرَةٌ بِنِصُفِ دِرْهَم عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَحَالِتَايُهُ ، وَقَالَا يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ بِبِرْهَمٍ، وَذُكِرَ فِي لَوْمَ النَّسُخِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَحَالِتَايُهُ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَة رَحَالِتَايُهُ ، وَمُحَمَّدٍ وَحَالِتَايُهُ لَمْ يَذُكُو الْحِلَافَ فِي بَعْضِ النَّسُخِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَحَالِتَايُهُ أَمْرَهُ بِصَرْفِ الدِرْهَمِ فِي اللَّحْمِ وَظَنَّ أَنَّ سِعْرَةُ عَشَرَةً أَرْطَالٍ فَإِذَا اشْتَرَى الْحُولُونَ بَيْ فَعَشْرِيْنَ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا وَصَارَ كَمَا إِذَا وَكُلَهُ بِينِعِ عَبْدِهِ بِأَلْفٍ فَبَاعَةً بِأَلْفَيْنِ، وَلاَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْقُائِهُ أَنَّهُ أَمْرَةُ بِصِرُو الدِّرِيَعِ عَبْدِه بِأَلْفِ فَبَاعَةً بِأَلْفَيْنِ، وَلاَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْقُائِهُ أَنَّهُ أَمْرَةً بِعِلَافٍ فَاعَةً بِأَلْفَيْنِ، وَلاَبِي حَنِيْفَة وَعَلَى الْمُؤَكِّلِ بِجِلَافِ فَاعَةً بِأَلْفَيْنِ، وَلاَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْهُ أَنَّةً أَمْرَةً بِعِمْرَةٍ وَلَهُ يَأُمُونُ بِشِرَاءِ عَشَرَةٍ وَلَهُ يَأَمُونُ وَلَا السَّعِيْنَ وَهَذَا مَهُونُولُ فَلَمْ يَحْصَلُ مَاسُونَ عَلَى الْمُؤْولُ فَلَمْ يَخْطُلُ فِي اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ الْمَدَى وَاللَّهُ الْمَوْقِ عَلَى الْمُؤْولُ فَلَمْ يَحْطُلُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ الْمَوْقُ لَ السَّعِيْنَ وَهِذَا مَهُزُولٌ فَلَمْ يَحْصُلُ وَلَا السَّمِيْنَ وَهَذَا مَهُزُولٌ فَلَمْ يَحْصُلُ وَلَا السَّعِيْنَ وَهَذَا مَهُزُولٌ فَلَمْ يَحْصُلُ وَلَاكُم وَ الْأَمْ وَالْمَو الْعَمْ وَالْمَالُ وَالْمُو وَاللَّهُ الْمُولُولُ السَّمِيْنَ وَهَذَا مَهُزُولٌ فَلَمْ يَحْصُلُ وَلَعْمَ وَالْمَولُ السَّمِيْنَ وَهَذَا مَهُزُولٌ فَلَمْ يَحْصُلُ وَالْمُولُ وَالْمَا لِلْلَهُ وَلَا السَّمِيْنَ وَهَا الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَولِ الْمُولِ الْمَولِي الْمُولُولُ الْمُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالِي الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ السَّمِولُ السَّمِ الْمَالُولُ السَّوالِ فَالَمُ السَّمِ الْمُؤْلُولُ السَّالِ السَّوالِ السَّمِ الْمُؤْلُولُ السَّمِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ السَّمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُو

توجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کوایک درہم کے عوض دس رطل گوشت خرید نے کا وکیل بنایا پھر وکیل نے ایک درہم میں ایسا ہیں رطل گوشت خرید نے کا وکیل بنایا پھر وکیل نے ایک درہم میں ایسا ہیں رطل گوشت خرید اجس میں کا گوشت ایک درہم میں دن رطل بچا جاتا ہے تو امام ابوصنیفہ براتشایڈ کے یہاں موکل پر اس گوشت میں سے نصف درہم کے عوض موکل لینالازم ہوگا۔ حضرات صاحبین جیست فرماتے ہیں کہ ایک درہم کے عوض موکل پر ہیں رطل گوشت لازم ہوگا اور بعض نسخوں میں امام محمد براتشایڈ کا قول حضرت امام اعظم براتشایڈ کے ساتھ مذکور ہے اور امام محمد براتشایڈ نے مبسوط میں اختلاف کونہیں بیان کیا ہے۔

حفرت امام ابو یوسف را این یوسف را این بیا ہے کہ موکل نے وکیل کو گوشت میں ایک درہم صرف کرنے کا وکیل بنایا ہے اور اس نے بیسمجھا ہے کہ اس کا بھاؤ دس رطل ہے، لیکن جب وکیل نے ایک درہم کے عوض بیس رطل خرید لیا تو وکیل نے موکل کے لیے خیر کا اضافہ کیا اور بیدا یہ اور کیا جیسے کسی نے دوسرے کو ایک ہزار کے عوض اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے دو ہزرا میں غلام حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ویشیلا کی دلیل مہ ہے کہ موکل نے وکیل کو دس طل خرید نے کا حکم دیا ہے اور زیادہ خرید نے کا حکم نہیں دیا ہے لہذاء زائد کی خریداری وکیل پر نافذ ہوگی اور دس طل کی خریداری موکل پر نافذ ہوگی۔ برخلاف اس مسئلے کے جس سے امام ابویوشف ویشیلانے استشہاد کیا ہے، کیونکہ وہاں زیادتی موکل کی ملکبت کا بدل ہے اس لیے وہ موکل ہی کی ہوگی۔

برخلاف اس صورت کے جب وکیل نے ایک درہم کے عوض ایسا بیس طل گوشت خریدا ہو جوایک درہم کے عوض بیس طل کے برابر ہوتو بالا تفاق وکیل اپنے لیے خرید نے والا ہوگا، کیونکہ موکل کا حکم موٹے جانور کے گوشت کوشامل ہے اور بید بلیے جانور کا ہے، اس لیے آمر کامقصود حاصل نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ اُرطال ﴾ ایک پیانہ، تقریباً ایک سیر کے لگ بھگ (واحد: رطل )۔ ﴿ لحم ﴾ گوشت۔ ﴿ سعر ﴾ ریٹ، مارکیٹ ویلیو۔ ﴿ یساوی ﴾ برابر ہو۔ ﴿ سمین ﴾ موٹا، گوشتالو، چربیلا۔ ﴿ مهزول ﴾ دبلا۔

#### تو کیل اور وکیل کے فعل میں مخالفت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے دوسرے کو وکیل بنایا اور اس سے ایک درہم کے وض دیں رطل گوشت خرید نے کے کہا اور وکیل نے ایک درہم کے وض ہیں رطل گوشت خرید لیا تو دیکھا جائے گا کہ وکیل کا خرید اہوا گوشت کس پوزیشن میں ہے؟ اگر وہ مورٹے تازے جانور کا عمدہ گوشت ہواور ایک درہم میں دیں رطل ہی ملتا اور بکتا ہولیکن وکیل نے اپنی چالا کی ہے دیں کے بجائے ہیں رطل خرید اہو، یا وہ گوشت و بلے اور گھٹیا جانور کا ہواور ایک درہم میں جس میں رطل ملتا ہو، اب دونوں صورتوں میں سے اگر پہلی صورت ہو لینی وہ عمدہ گوشت ہواور ایک درہم میں دیں رطل ہی ملتا ہولیکن وکیل نے کسی ''جگاڑ'' سے اسے ہیں رطل خرید لیا ہوتو یہ خرید اری موکل پر لازم اور نافذ ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضرات فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں چنا نچہ حضر سے امام اعظم رائے ہیں کہ صورت مسئلہ کی اس شق میں موکل پر نصف گوشت کی خرید اری لازم ہوگی اور وہ نصف درہم دے کر وکیل سے دیں رطل گوشت لے لے گا اور ماہتی دیں رطل کی خریداری وکیل پر نافذ ہوگی۔

اور حصرات صاحبین توسیقا فرماتے ہیں کہ پورے ہیں رطل گوشت کی خریداری موکل پر لازم ہوگی اور وکیل کو ایک درہم دے کرموکل کووہ گوشت لینا ہوگا۔

و ذکو فی بعض النسخ الغ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کے بعض ننخوں میں امام محمہ رطیقید کا قول حضرت امام اعظم رطیقید کے ساتھ مذکور ہے اور خود امام محمہ رطیقید نے مبسوط کی کتاب الوکالة میں کوئی اختلاف نہیں بیان کیا ہے اس لیے قدوری کے اعتبار سے امام محمہ رطیقید کا قول مضطرب دکھائی دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صاحب کتاب نے دلیل بیان کرتے وقت صرف و لابی یوسف کہہ کرخاموثی اختیار کرلی ہے اور امام محمہ رطیقید کا نام نہیں ذکر کیا ہے، صورت مسلم میں حضرت امام ابو یوسف رطیقید کی دلیل میں جن رحل کو ایک درہم میں دن رطل گوشت و کیل میں جن رحم میں دن رطل گوشت دلیل میہ ہے کہ موکل نے وکیل کو ایک درہم میں دن رطل گوشت دلیل میں ہے۔

ملتا ہے لیکن جب وکیل نے ایک درہم میں دی رطل ہے زائد گوشت خرید لیا اور عدہ گوشت خریدا تو اس نے موکل کے حق میں اچھائی
اور بھلائی کی ہے نہ کہ کوئی برائی کی ہے ، اس لیے وکیل کا یفعل موکل کے حکم کے عین مطابق ہوا اور جب و کیل کا فعل موکل کے حکم کے مطابق اور موافق ہے تو ظاہر ہے کہ موکل پر اس پورے گوشت کی خریداری لازم اور نافذ ہوگی ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ وکیل موکل کا غلام ایک ہزار کے عوض فروخت کردے اور پھر وکیل نے وہ غلام دو ہزار میں جے دیا تو یہ فروختگی بالا تفاق موکل کے حق میں لازم ہوگی ، کیونکہ اس میں موکل کا نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں ہے ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ موکل کا نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں ہے ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ موکل کا نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں کے ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ہونکہ موکل کا نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں ہے ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ہونکہ موکل کا نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں ہے ، اس لیے ایک درہم کے عوض ہیں رطل گوشت کی خریداری موکل پر لازم اور نافذ ہوگی ۔

و لأبی حنیفة المنع حضرت امام اعظم کی دلیل بیہ کہ موکل نے وکیل کودس رطل گوشت خرید نے کے لیے وکیل بنایا ہے نہ کہ اس سے زائد خرید نے کے لیے ، اس لیے زائد خرید کروکیل نے زائد مقدار میں موکل کے حکم کی مخالفت کی ہے لہذا زائد مقدار لینا موکل پر لازم نہیں ہوگا، ہاں دس رطل گوشت کی خریداری میں چونکہ وکیل نے موکل کے حکم کی موافقت کی ہے اس لیے نصف درہم کے عوض دس رطل گوشت کولینا موکل پر نافذ اور لازم ہوگا۔

بخلاف ما استشهد المح فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ جس سے امام ابو یوسف راٹھیائہ نے استشہاد کیا ہے یعنی ایک ہزار کے عوض غلام فروخت کرنے کا وکیل بنانا وہ مسئلہ صورت مسئلہ ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہاں وکیل نے جوایک ہزار زائد میں غلام کوفروخت کیا ہے وہ زائد مقدار اس لیے موکل پر لازم اور نافذ ہوگی، کیونکہ وہ موکل ہی کی ملکیت یعنی غلام کا بدل ہے، اس لیے موکل ہی اس کا مستحق ہوگا نہ کہ وکیل اور اس مسئلے کے ذریعے صورت مسئلہ پر استشہاد کرنا صبح نہیں ہوگا۔

بخلاف ما إذا اشتری النع یہاں سے صورتِ مسلدی دوسری شق کابیان ہے جے راقم الحروف نے ابتداء میں بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کداگر وکیل نے ایک درہم کے عوض ایسا ہیں رطل گوشت خریدا جونہایت گھٹیا ہواور بالکل دیلے جانور کا ہواور ایک درہم میں ہیں رطل بکتا بھی ہوتو اس صورت میں بالاتفاق بیخریداری وکیل پر لازم ہوگی اورموکل پر اس میں سے ایک بوٹی کی خریداری بھی نافذ نہیں ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں ہرا عتبارے وکیل نے موکل کے حکم کی مخالفت کی ہے اورموکل کا مقصود حاصل نہیں ہو سے ایسارا گوشت وکیل ہی کی کرکھالے گا اورموکل کے سر پچھنیں باند ھے گا۔

قَالَ وَلَوْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيْهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّيُ إِلَى تَغُرِيْرِ الْأَمِرِ حَيْثُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، وَلَأَنَّ فِيْهِ عَزْلَ نَفْسِهِ وَلَا يَمْلِكُهُ عَلَى مَا قِيْلَ إِلاَّ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْمُؤَكِّلِ، فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَمَّى فَاشْتَرَى، وَلَانَ فِيهُ عَزْلَ نَفْسِهِ وَلَا يَمُلِكُهُ عَلَى مَا قِيْلَ إِلاَّ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْمُؤَكِّلِ، فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَمَّى فَاشْتَرَى بِغَيْرِ النَّقُودِ أَوْ وَكُلَ وَكِيلًا بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَى الثَّانِي وَهُو غَائِبٌ بِخِلَافِ جِنْسِهِ أَوْ لَمْ يَكُنُ مُسَمَّى فَاشْتَرَى بِغَيْرِ النَّقُودِ أَوْ وَكُلَ وَكِيلًا بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَى الثَّانِي وَهُو غَائِبٌ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فِي هٰذِهِ الْوُجُوهِ، لِلْآنَّ خَالَفَ أَمْرَ الْأَمِرِ، فَنَفَذَ عَلَيْهِ، وَلَوِ اشْتَرَى الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَلَهُ عَلَى الْمُؤَكِّلِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّةُ حَضَرَةً رَأَيْهُ فَلَمْ يَكُنُ مُخَالِفًا.

توجها: فرماتے میں کہ اگرموکل نے وکیل کوئسی معین چیز کے خرید نے کا وکیل بنایا تو وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مذکورہ چیز

# 

اپی ذات کے لیے خرید ہاں لیے کہ یہ موکل کودھوکہ دینے کا سبب ہے، کیونکہ موکل نے وکیل پراعماد کیا ہے اوراس لیے کہ ایسا کرنے میں وکیل کا اپنے آپ کومعزول کرنا لازم آتا ہے حالانکہ موکل کی موجودگی کے بغیر وکیل اس کا مالک نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھرا گرشمن بیان کردیا گیا ہواور وکیل نے بیان کردہ شن کی خلاف جس سے خریدایا شن متعین نہ ہولیکن وکیل نے نقود کے علاوہ سے خرید لیایا وکیل نے دوسرے کو اس چیز کی خریداری کا وکیل بنا دیا اور وکیل خانی نے خریدا حالانکہ وکیل اوّل غائب تھا تو ان تمام صورتوں میں پہلے وکیل کے لیے ملکیت ثابت ہوگی، اس لیے کہ وکیل نے موکل کے تھم کی مخالفت کی ہے لہذا یہ خریداری اس پر نافذ ہوگی۔ اوراگر دوسرے وکیل نے بہلے وکیل کی موجودگی میں خریدا ہوتو یہ خریداری پہلے موکل پر نافذ ہوگی ، کیونکہ اس خریداری میں پہلے وکیل کی رائے شامل ہے لہذا وہ موکل کے امرکی مخالفت کرنے والا نہ ہوا۔

#### اللغاث:

## مسى معين چيز كى وكالت كے بعدات اپنے ليے خريدنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے سلمان کوکوئی متعین چیز خریدنے کا وکیل بنایا تو وکیل بعنی سلمان کے لیے اپنے واسطے ۔ اس چیز کوخرید نا جا ئز نہیں ہے۔ کیونکہ موکل نے وکیل پراعتاد کر کے اسے مذکورہ چیز خریدنے کا وکیل بنایا ہے، اس لیے اگر وکیل اسے اپنے لیے خریدے گا تو ظاہر ہے کہ وہ موکل کو دھو کہ دینے والا ہوگا اور ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو دھو کہ دینا جا ئر نہیں ہے، اس لیے وکیل کے لیے مذکورہ چیز کو اپنے لیے خرید نا جا ئر نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ مؤکل نے ایک متعین چیز خرید نے کے لیے وکیل بنایا ہے اب اگر وکیل اسے اپنے لیے خرید ہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو وکالت سے معزول کرنے والا ہوگا حالانکہ موکل کی عدم موجود گی میں وکیل کے لیے اپنے آپ کو معزول کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر موکل اس مجلس میں موجود ہوتو اس کی موجود گی میں وکیل کو اپنے لیے اس متعینہ چیز کو خرید نا درست ہے، کیونکہ اپنے کی وجہ سے اگر چہ وکیل اپنے آپ کو وکالت سے معزول کر رہا ہے گر چونکہ بیکام موکل کی موجود گی میں وقوع پذیر ہور ہا ہے اس لیے درست اور جائز ہے۔

فلو کان الشمن المنح اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر موکل نے کوئی معلوم اور متعین چیز ترید نے کے لیے کسی کو وکیل بنایا اور موکل کی عدم موجودگی میں وکیل نے وہ چیز اپنے لیے خرید لی تو یہ خرید اری موکل کے لیے ہوگی اور وکیل کے لیے نہیں ہوگی ، کین اگر موکل نے کسی متعین شمن کے عوض کوئی چیز خرید نے کا وکیل بنایا اور وکیل نے شمن سمی کی جنس کے خلاف کسی دوسرے شمن کے عوض اسے خرید لیا مثلا موکل نے کہا تھا کہ تم دراہم میں فلاں چیز خرید لولیکن وکیل نے اس کے خلاف دوسری جنس مثلا دنا نیر کے عوض خرید لیا تو ظاہر ہے کہا سے مورت میں وکیل نے آمریعنی موکل کے تھم کی مخالفت کی ہے اس لیے بیخریداری اب وکیل کے لیے ہوگی اور موکل کے ذمید لازم نہیں ہوگی۔

# ر آن البداية جلدال ي المالي الماليكي الماليكي الكام وكالت كيان ميل

اسی طرح اگر موکل نے کوئی ثمن نہیں بیان کیا تھا اور مطلق کسی متعین چیز کوخرید نے کا وکیل بنایا تھا اور وکیل نے وہ چیز نقو دیعنی دراہم ودنا نیر کے علاوہ دوسری چیز کے عوض خرید لیا تو اس صورت میں بھی چونکہ وکیل نے آمریعنی موکل کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے بایں طور کہ موکل کا مقصود یہی ہوگا کہ وکیل اس کے شہر میں بایں طور کہ موکل کا مقصود یہی ہوگا کہ وکیل اس کے شہر میں متعارف نقود کے عوض وہ چیز خرید ہے، لیکن اس کے وکیل نے جب نقود کے علاوہ کس دوسری جنس کے عوض خریدا تو ظاہر ہے کہ اس متعارف نقود کے عوض وہ چیز خرید ہے، لیکن اس لیے اس صورت میں بھی اس کی بیخریداری اس کے لیے ہوگی اور موکل کے لیے نہیں ہوگی۔

اس کی ایک صورت میہ ہے کہ سلمان نے نعمان کو کوئی متعین چیز خرید نے کا وکیل بنایا اور نعمان نے سلیم کو وہ چیز خرید نے کا وکیل بنایا اور نعمان نے سلیم کو وہ چیز خرید نے کا وکیل بنادیا پھرسلیم نے وکیل اول یعنی نعمان کی عدم موجودگی میں اس چیز کوخریدا تو پیخریداری بھی وکیلِ اول یعنی نعمان ہی پر نافذ ہوگی اور موکل یعنی سلمان پر نافذ نہیں ہوگی ، کیونکہ سلمان نے اس مقصد سے نعمان کو وکیل بنایا تھا کہ وہ اچھی طرح دیکے بچھ کر اسے خرید لے مگر نعمان نے یہاں دوسرے کو وہ کام تھا دیا اس لیے اس کا لزوم بھی نعمان جو وکیل اول ہے اس پر ہوگا، ہاں اگر وکیل ثانی یعنی سلیم نے وکیلِ اول یعنی نعمان کی موجودگی میں اس چیز کوخریدا تو اب چونکہ اس خریداری میں آمرکی منشاء یعنی موکل اول کی رائے شامل ہے، اور وکیل موکل کے لیے ہوگی ، وکیل کے لیے نہیں ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ وَكُلُهُ بِشِرَاءِ عَبُهٍ بِغَيْرِ عَيْهِ فَاشْتَرَى عَبُدًا فَهُو لِلُوكِيْلِ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ نَويْتُ الشِّرَاءِ لِلْمُوكِلِ أَوْ يَشْتَرِيهِ بِمَالِ الْمُوكِلِ الْعَلْدِي لِهِ بِمَالِ الْمُوكِلِ اللهِ عَلْى وَجُوهُ، إِنْ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى دَرَاهِمَ الْلامِرِ كَانَ لِلْأَمِرِ وَهُو الْمُلَقَّ الْحَيْدِي بِقَوْلِهِ أَوْ يَشْتَرِيهِ بِمَالِ الْمُؤَكِّلِ دُونَ النَّقْدِ مِنْ مَالِهِ، لَأَنَّ فِيه تَفْصِيلًا وَخِلَافًا، وَهُلَا اللهُ وَإِنْ أَضَافَة إِلَى دَرَاهِمَ نَفْسِه كَانَ لِنَفْسِه حَمْلًا لِحَالِهِ عَلَى مَا يَحِلُّ لَهُ شَرْعًا، أَوْ يَفْعَلُهُ عِلْمُ اللهِ مَوْلَهُ إِلَى دَرَاهِمَ عَيْرِهِ مُسْتَنَكُرٌ شَرْعًا وَعُرُق مَا يَحِلُّ لَهُ شَرْعًا، أَوْ يَفْعَلُهُ عَالِهِ عَلَى مَا يَحِلُّ لَهُ شَرْعًا، أَوْ يَفْعَلُهُ عَلَا إِذِ الشِّرَاءُ لِنَفْسِه بِإِصَافَة الْعَقْدِ إِلَى دَرَاهِمَ عَيْرِهِ مُسْتَنَكُرٌ شَرْعًا وَعُرُق وَ إِنْ أَضَافَة إِلَى دَرَاهِمَ عَيْرِهِ مُسْتَنَكُرٌ شَرْعًا وَعُلَى مَا يَحِلُّ لَهُ شَرْعًا، أَوْ يَفْعَلُهُ وَالْمَ لِنَفْسِه بِإِصَافَة الْعَقْدِ إِلَى دَرَاهِمَ عَيْرِهِ مُسْتَنَكُرٌ شَرْعًا وَعُولِهِ عَلَى مَا يَعْمَلُ لِللهِ مِن عَمَلَ لِللهِ مِن عَلَى اللهِ مَوْلِهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَلِ الْعَلَيْدِ هُو لِلْعَاقِدِ، لِأَنَّ الْاصُولِ اللهُ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ مَطْلَقًا يَحْتَمِلُ اللهِ مُولِعَلُهُ عَلَى الْمَالُونُ وَلِي الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمَالِمِ فَي الطَّعَامِ عَلَى الْمُورُ وَلِيمًا لِلْعَالِدِ وَلَا السَّعَامُ عَلَى السَّلَامِ فِي الطَّعَامِ عَلَى الْمَعْمِ عَلَى الْمَعْمِ عَلَى الْمُؤْمِولُ الْمُعْمِ وَلَمُ عَلَى السَّعَامِ عَلَى السَّلَامِ وَلِيمًا وَلَهُ مُ مَلْ حَالِهِ عَلَى الْطَالُولِ الْمَعْمِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَهُ مَا أَوْقَعَهُ مُطْلَقًا يَحْتَمِلُ السِّهُ فَي الطَّعَامِ عَلَى اللْمَعْمِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلِيمًا عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَهُ اللْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَمِ عَلَى السَّعَامِ عَلَى السَّعَامِ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْعُلُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ اگرموکل نے کسی کوکوئی غیرمعین غلام خریدنے کے لیے وکیل بنایا پھروکیل نے ایک غلام خریدا تو وہ وکیل

کے لیے ہوگا الا یہ کہ وکیل ہے کہہ دے کہ میں نے موکل کے لیے خرید نے کی نیت کی یا وکیل نے اسے موکل کے مال سے خریدا ہوا۔
ساحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ اس مسکلے کی کئی صورتیں ہیں (۱) اگر وکیل نے عقد کوموکل کے دراہم کی طرف منسوب کیا تو وہ موکل کے

ہوگا اور میر نے زدیک امام قد ورکؓ نے قول اوی شویلہ ہمال المعو کل سے بہی مراد ہے، اور موکل کے مال سے اداء کرنا مراہ نہیں

ہے ، کیونکہ اس میں تفصیل بھی ہے اور اختلاف بھی ہے اور ہے تھم متفق علیہ ہے جب کہ مطلق ہے (۲) اور اگر وکیل نے عقد کو اپند وراہم کی طرف منسوب کیا تو وہ عقد وکیل کے لیے ہوگا اس کے حال کو ایسی چیز پر محمول کرتے ہوئے جو اس کے لیے شرعاً علال ہے یا

دراہم کی طرف منسوب کیا تو وہ عقد وکیل کے لیے ہوگا اس کے حال کو ایسی چیز پر محمول کرتے ہوئے جو اس کے لیے شرعاً علال ہے یا

اسے وکیل بطور عادت انجام دیتا ہے، کیونکہ دوسر نے کہ دراہم کی طرف عقد کو منسوب کیا تو اگر اس نے وکیل کے لیے اس کی نیت کی تو عقد اور عرفاً بھی برا ہے (۳) اور اگر وکیل نے عقد کو مطلق دراہم کی طرف منسوب کیا تو اگر اس نے وکیل کے لیے اس کی نیت کی تو عقد کو مکل کے لیے ہوگا اور اگر اپنے لیے ہوگا کہ کہ ہوگا، کیونکہ اس تو کیل میں وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی وہا کے اس کی نیت کی وظم مینا یا

ہوئے گا، کیونکہ ادا گیگی اس پر ظاہری دلیل ہے جیسا کہ ہم بیان کر چھے ہیں۔ اوراگر دونوں نے اس بات پر انفاق کر لیا کہ بوقت شراء جائے گا، کیونکہ ادا گیگی اس پر ظاہری دلیل ہے جیسا کہ ہم بیان کر چھے ہیں۔ اوراگر دونوں نے اس بات پر انفاق کر لیا کہ بوقت شراء خور کی کے کہ شخص اپنے لیے کام کرتا ہے الآ ہے کہ خوص اپنے لیے کام کرتا ہے الآ ہے کہ خوص اپنے لیے کام کرتا ہے الآ ہے کہ اس کام کودوسرے کے لیے ٹابت نہیں ہوا ہے۔

اورامام ابویوسف ریالیٹیڈ کے یہاں اس میں بھی اداء کرنے کو حکم بنایا جائے گا، کیونکہ وکیل نے مطلق جس کام کو انجام دیا ہے وہ دونوں صورتوں کا احتمال رکھتا ہے، لہذا بیٹل موقوف رہے گا اور وکیل نے جس کے مال سے ثمن اداء کیا تو گویا کہ اس نے محمل کام بھی اس کے لیے کیا ہے اور اس لیے کہ عدم نیت پر دونوں کے اتفاق کر لینے کے باوجود موکل کے لیے نیت کا احتمال ہے اور جو بچھ ہم نے کہا ہے اس میں وکیل کے حال کوصلاح پر محمول کرنا ہے جسیا کہ ایک دوسرے کی تکذیب میں ہے اور اناج کی بیچ سلم کے لیے وکیل بنانا بھی انھی صورتوں پر ہے۔

#### اللغاث:

وعبد ﴾ غلام - ﴿ نويت ﴾ ميل نے نيت كى قى - ﴿ شراء ﴾ خريدنا - ﴿ تكاذبا ﴾ ايك دوسرے كو بھوا بتلايا -

## غیر معین چیز کی وکالت میں خریدنے کے بعد چیز کا مالک کون ہوگا:

اس عبارت میں ایک ہی مسئلے کی کی شقیں اور صورتیں بیان کی گئی ہیں جوان شاء اللہ علی التر تیب آپ کے سامنے آئیں گی،
سب سے پہلے صورت مسئلہ کود کیھئے مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے آدمی کوغیر معین غلام خرید نے کا وکیل بنایا اور پھر وکیل نے
کوئی غلام خرید لیا تو اس کا مطلق حکم بیہ ہے کہ بیخر بیداری وکیل کے لیے ہوگی اور وکیل ہی اس غلام کا مالک بھی ہوگا۔ البت اگر وکیل بی
کہدے کہ میں نے موکل کے لیے خرید نے کی نیت کی تھی یا وکیل نے موکل کے مال سے وہ غلام خریدا ہوتو ان صورتوں میں وہ
خریداری موکل کے لیے ہوگی۔

صاحب ہدایداسے مزید واضح کرکے فرمارہے ہیں کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اس مسئلے کی تین صورتیں ہیں (۱) پہلی

## ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة المحا

صورت یہ ہے کہ اگر وکیل نے عقد شراء کوموکل کے دراہم کی طرف منسوب کیا اور یوں کہا کہ میں نے موکل کے مال ہے اس غلام کو خریدا ہے تو اس صورت میں نہ کورہ عقد موکل کے لیے ہوگا اور موکل ہی اس غلام کا ما لک بھی ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ امام قد وری کے اس قول اویشتویہ بیمال الممؤ کل میں دواختال ہیں (۱) پبلا اختال تو یہ ہے کہ وکیل نے عقد شراء کوموکل کے دراہم کی طرف منسوب کر کے یوں کہا ہو کہ میں نے موکل کے دراہم کے عوض اسے خریدا ہے (۲) دوسرا اختال یہ ہے کہ وکیل نے صرف موکل کے دراہم سے غلام کا ثمن اداء کیا ہو اور یہ نہ کہا کہ میں نے اس غلام کوموکل کے دراہم کے عوض خریدا ہے ان دونوں اختالوں میں صاحب ہدائی کے یہاں پہلا اختال زیادہ قوی اور رائح ہے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ متفق علیہ ہے اور امام قد وری گی عبارت او یہ شتریه النے بھی مطلق ہی ہے، اس لیے اسے متفق علیہ صورت پرمحمول کیا جائے گا۔ اور اس اختال کی بنیاد پر فہ کورہ غلام کی خریداری موکل کے لیے واقع ہوگی۔

گی خریداری موکل کے لیے واقع ہوگی۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ وکیل نے شراء کو مطلقا دراہم کی طرف منسوب کیا اور یہ کہا کہ میں نے دوسو دراہم میں یہ غلام خرید اے تو اس میں تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر وکیل نے موکل کے لیے خرید نے کی نیت کی تو شراء وکیل کے لیے ہوگا اور اگر اپنے لیے خرید نے کی نیت کی تو شراء اس کے اپنے ایک ہوگا، کیونکہ تو کیل بالشراء غیر معین غلام سے متعلق ہے اور غیر معین کی تو کیل میں وکیل کو خرید نے کا نیت کو فیصل بنایا جائے گا اختیار ہوتا ہے چاہے تو اسے اپنے لیے خرید نے یا موکل کے لیے خرید ہے ، اس لیے اس صورت میں وکیل کی نیت کو فیصل بنایا جائے گا اور اس کی نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

وإن تكاذبا النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر وكيل اور موكل كے درميان نيت كے حوالے سے اختلاف ہو جائے اور وكيل كہ كہ ميں نے اپنے ليے خريدا ہے تو اس صورت ميں ادائيگی ثمن كوفيصل بنايا جائے گا چنا نچہ اگر وكيل نے اپنے مال سے ثمن اواء كيا تو شراء اس كے ليے ہوگا اور اگر موكل كے مال سے ثمن اواء كيا تو شراء موكل كے ليے ہوگا۔

# ر آن البداية جلدال على المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المحالة

وان توافقا علی أنه المنح فرماتے ہیں کہ اگر وکیل اور موکل نے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ بوقتِ شراء وکیل کی نہیں تھی تو شراء کس کے لیے ہوگا؟ اس سلسلے میں حفرات صاحبین بڑیاتیا کا اختلاف ہام جمہ والٹیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں شراء وکیل جو عاقد ہے اس کے لیے ہوگا، کیونکہ اصل بہی ہے کہ انسان اپنے لیے کام کرتا ہے ہاں جس کام کو وہ دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے یا دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے وہ تو ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ وکیل نے نہ تو دوسرے کی طرف اسے منسوب کیا ہے اور نہ ہی دوسرے کی طرف اس کی نیت کرتا ہے وہ کام دوسرے کے لیے واقع ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ وکیل نے نہ تو دوسرے کی طرف اسے منسوب کیا ہے اور نہ ہی دوسرے کے لیے اس کی نیت کی ہے اس لیے وہ شراء خود وکیل کے لیے ہوگا، اس کے بوطلاف حضرت امام ابو یوسف والٹیل فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ادا نیگی شمن کو فیصل بنایا جائے گا اور جس کے مال سے شمن کی والے گئی ہوگا اس کے لیے ہو کا اس کے لیے ہو، اور ان دونوں احتمالوں میں سے ادا نیگی شمن کے ذر لیے ایک احتمال را جے ہوگا لہذا ادا نیگی شمن کو فیصل بنا کر شراء کی تعیین وکی کی جائے گا۔

ال سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب وکیل کی طرف سے نیت نہ ہونے پر وکیل اورموکل دونوں راضی ہیں تو کسی ایک کے لیے شراء کو متعین کردیا کے لیے شراء کو متعین کردیا کے لیے شراء کو متعین کردیا جائے اور شمن موکل کے مال سے اداء کیا گیا ہوتو اس صورت میں وکیل کا غاصب ہونا لازم آئے گا اور یہ قطعا مناسب نہیں ہے اس لیے جائے اور شمن کو فیصل بنایا جائے تا کہ اس کے مطابق فیصلہ ہواور وکیل یا بہتر یہی ہے کہ وکیل کے حال کو صلاح اور در شکی پرمحمول کیا جائے اور شمن کو فیصل بنایا جائے تا کہ اس کے مطابق فیصلہ ہواور وکیل یا موکل میں سے کسی کی طرف داری لازم نہ آئے۔

والتو کیل بالإسلام المنع فرماتے ہیں کہ تو کیل بالشراء کے متعلق جوتفصیلات مذکور ہیں وہی تفصیلات اناج کی بیج سلم کرنے کے لیے وکیل بنانے میں بھی ہیں اور جوشقیں اور صورتیں یہاں جاری ہیں وہی بیج سلم کی تو کیل میں بھی جاری وساری ہوں گی۔

قَالَ وَمَنُ أَمَرَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَمَاتَ عِنْدِي، وَقَالَ الْاَمِرُ اشْتَرَيْتَهُ لِنَفْسِكَ فَالْقُولُ وَلَا الْمَامُورِ، لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوْلِ أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ السِّيْنَافَةُ وَهُو اللَّهُ عَلَى الْاَمِرِ وَهُو يُنْكِرُ، وَالْقُولُ لِلْمُنْكِرِ، وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي هُو أَمِيْنٌ يُرِيدُ الْحُرُوجَ عَنْ وَهُو الرَّجُوعُ بِالنَّمَنِ عَلَى الْامِرِ وَهُو يُنْكِرُ، وَالْقُولُ لِلْمُنْكِرِ، وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي هُو أَمِيْنٌ يُرِيدُ الْحُرُوجَ عَنْ عَهْدَةِ الْآمَانَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَلَو كَانَ الْعَبْدُ حَيَّا حِينَ اخْتَلَفَا، إِنْ كَانَ الشَّمَنُ مَنْقُودًا فَالْقُولُ لِلْمَامُورِ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى الْاَمِرِ وَهُو يَنْكِرُ وَالْقُولُ لِلْمُورِ، وَلَا يَعْدُ وَمَا الْمُورِ، لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ حَيَّا حِينَ الْحَيْقَةِ وَمُحَمَّدٍ رَحَالِكُمُ عَنْقُودًا فَالْقُولُ لِلْمَامُورِ، لِأَنَّةُ أَمِينٌ عَلَى الْاِحْرِ عَنْهُ وَلَا لَكُولُ لِللّهِ وَمُحَمَّدٍ رَحَالِيَّا عَلَى الْمُولِ الْمَامُورِ، لِأَنَّهُ مَا لَهُ عَلَى الْمُولِ عَنْهُ وَلَوْلُ لِللّهُ مِنْ الْمُؤْدِ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي عَنْهُ الْمُورَ ، فِي الْمُورَ ، فِي الْمُعْرَادِ عَنْهُ وَاللّهُ الْمُورَ ، فِي الْمُعْرَادِ عَنْهُ وَيُعْمَلُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَادِ عَنْهُ وَلَوْلُ لِللّهُ مِنْ الْمُعْرَادِ فَي الْمُورَ ، فِي الْمُعْرَادُ مِنْ الْمُورَ ، فِي الْمُعْرَادِ عَنْهُ الْمُورَ ، فِي عَلَى الْمُعْرَادِ فَاللّهُ وَلَوْلُكُ اللّهُ اللّهُ مُنْ فَي يَوْمُ هُهُ اللّهُ عَلَى اللْمُورَ ، فِي الْمُورَ ، فِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَادِ الْمُورَ ، فِي الْمُورَ ، فِي الْمُورَ ، فِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُولِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

## ر أن البداية جلدال يوسي المساكلة الما المساكلة الما الما المساكلة وكالت كايان يس

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو ایک ہزار کے بوض ایک غلام خرید نے کا تھم دیا اور مامور نے کہا کہ میں نے وہ کام کر دیا لیکن وہ غلام میرے پاس مرگیا اور آمر نے کہا تو نے اپنے لیے وہ غلام خریدا تھا تو آمر کا قول معتبر ہوگا،لیکن اگر آمر نے مامور کو ایک ہزار دے دیا ہوتو مامور کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ پہلی صورت میں وکیل نے ایسی چیز کی خبر دی ہے جسے ایجا دکرنے کا وہ مالک نہیں ہے اور وہ مامور سے ثمن واپس لینا ہے حالانکہ مامور اس کا منکر ہے اور منکر ہی کا قول معتبر ہوتا ہے۔

اور دوسری صورت میں مامور امین ہے اور وہ امانت کی ذیے داری ہے نکلنا چاہتا ہے اس کے اس کا قول مقبول ہوگا ، اور اگر آمر و مامور کے اختلاف کے وقت غلام زندہ ہوتو اگر مامور کوشن دیدیا گیا ہوتو اسی کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ وہ امین ہے اور اگرشن نہ دیا گیا ہوتو بھی حضرات صاحبین مِحَالَیْ میہاں یہی حکم ہے ، اس لیے کہ مامور از سرِ نوخریدنے کا مالک ہے لہذا شراء کی خبر دینے میں وہ جم نہیں ہوگا۔

اور حضرت امام اعظم رہائیں کے یہاں آمر کا قول معتبر ہوگا ،اس لیے کہ بیتہت کا مقام ہے بایں طور کہ مامور نے اسے اپ لیے خریدا ہو پھر جب مامور نے گھاٹے کا سودا دیکھا تو اسے آمر کے سرڈ ال ڈیا۔ برخلاف اس صورت کے جب ثمن دیدیا گیا ہو، کیونکہ مامور اس سلسلے میں امین ہے اس لیے اس کے تابع ہوکر اس کا قول معتبر ہوگا اور یہاں مامور کے قبضہ میں ثمن ہی نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿الف ﴾ ایک بزار۔ ﴿استیناف ﴾ نے سرے سفروع کرنا۔ ﴿عهدة ﴾ ذمدداری۔ ﴿الصفقة ﴾ سودا۔

#### غیر معین چیز کی وکالت میں خریدنے کے بعد چیز کا مالک کون ہوگا:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کی شخص نے دوسرے کو ایک ہزار کے عوض غلام خرید نے کا وکیل بنایا اور وکیل نے کہا کہ میں نے موکل کے حکم کی تقییل کرتے ہوئے غلام تو خرید لیا تھالیکن وہ غلام میرے پاس مر گیا، اس پرموکل کہنے لگا کہ تو نے میرے لیے وہ غلام نہیں خریدا تھا، بلکہ اپنے لیے خریدا تھا تو اس صورت میں خریداری وکیل کے لیے ہوگی نہ کہ موکل کے لیے، کئن اگر آمر مامور کو ایک ہزار دے چکا ہوتو اس صورت میں شراء آمریعیٰ موکل کے لیے ہوگا نہ کہ مامور اور وکیل کے لیے، ان دونوں صورتوں میں فرق کرتے ہوئے صاحب ہداری فرمارہ ہیں کہ پہلی صورت میں لیعنی جب آمر نے مامور کو شن ہیں دیا ہے اور مامور ہیں کہتا ہے کہ میں نے آمر کے لیے ہی غلام خریدا تھا، لیکن وہ مرگیا مگر چونکہ یہ شراء آمر کے لیے تھا اس لیے جمعے مردہ غلام کا شمن مانا چا ہے اور شمن لینے کا سب عقبر شراء ہے جب کہ مامور غلام مرنے کی خبر دے کرفی الحال اس عقد کو منعقد کرنے کا ما لک نہیں ہے کیونکہ غلام مرچکا ہے اس لیے وہ محل عقد نہیں ہوسکتا تو مامور عقد منعقد بھی نہیں کرسکتا اس لیے وہ آمر سے غلام کے شمن کا مدی ہوا اور چونکہ قریداری مامور اور وکیل کے لیے ہوگا نہ کہ آمر اس صورت میں یہ قریداری مامور اور وکیل کے لیے ہوگی نہ کہ آمر اور موگل کے لیے۔

اس کے برخلاف دوسری صورت میں چونکہ آمر نے مامور کوشن اداء کردیا ہے اس لیے مامور امین ہوگا اور اپنے اس قول سے کہ میں نے تیرے لیے غلام خرید اتھا مگر وہ مرگیا امین عہد ہ امانت سے سبکدوش ہونا جیا تا ہے اور آمرید کہ کر اسے بچھانا اور پھنسانا

# ر المام وكالت كيان من ١٨٤ من المحالة على الكام وكالت كيان من الم

چاہتا ہے کہ تونے میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے خریدا تھا اور تھم یہ ہے کہ اگر امین اور مالک کے درمیان اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں امین کا قول معتبر ہوتا ہے لہذا اس دوسری صورت میں مامور جو امین ہے اس کا قول معتبر ہوگا اور مذکورہ غلام کی خریداری آمر ہی کے لیے واقع ہوگی۔

ولو کان العبد حیا النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آمر اور مامور کے اس اختلاف کے وقت غلام زندہ ہواور آمر کہے کہ مامور نے اپنے لیے غلام خریدا ہے جبکہ مامور سے کہ کہ میں نے آمر کے لیے خریدا ہے تو اس صورت میں خواہ آمر نے مامور کوشن دیا ہو یہ ہر دوصورت حضرات صاحبین محقوات کے یہاں مامور ہی کا قول معتبر ہوگا شن اداء کرنے کی صورت میں مامور کے قول کی مقبولیت تو ظاہر ہے کہ وہ امین ہے اور امین کا قول معتبر ہوتا ہے، لیکن اگر آمر نے مامور کوشن نہ دیا ہوتو اس صورت میں بھی ان حضرات کے یہاں مامور ہی کا قول معتبر ہوگا جب کہ امام اعظم والٹھائے کے یہاں اس صورت میں آمر کا قول معتبر ہوگا۔

حضرات صاحبین مِیسَیّا کی دلیل میہ که آمراور مامور کے اس اختلاف کی صورت میں چونکہ غلام زندہ بخیر ہے اور محلِ شراء ہے نیز مامور از سرِ نوآ مرکے لیے عقدِ شراء کے انعقاد پر قادر بھی ہے اس لیے اگر مامور بیہ کہتا ہے کہ میں نے آمر کے لیے بیغلام خریدا ہے تو وہ اپنے اس قول میں جھوٹا اور مہم نہیں ہوگا اور جب اس پر سے تہمت اور کذب کا احتمال ختم ہوگیا تو اس کا قول معتبر ہونے میں کوئی شک ماشہ نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیشین کی دلیل ہے ہے کہ فلام زندہ ہونے کی صورت میں بھی مامور کے قول اور اس کی خبر میں تہمت ہے اور وہ اس طرح ہے کہ پہلے اس نے اپنے لیے فلام خریدا ہولیکن جب اس میں کی اور گھاٹا نظر آیا تو مامور نے اس خریداری کو آمر کے ذمہ ڈال دیا اور آمر و مامور میں اکثر اس طرح کے حالات اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں ، اس لیے اس حوالے ہے اس کی خبر میں تہمت موجود ہے ، تو ظاہر ہے کہ اس کا قول معتبر نہوگا ، اس کے برخلاف اگر آمر نے مامور کوشن دے دیا ہوتو اب چونکہ مامور امین ہے اور آمر کے لیے فلام خرید نے کی خبر دے کر وہ عبد ہ امانت سے بری ہونا چاہتا ہے مامور کوشن دے دیا ہوتو اب چونکہ مامور امین ہے اور جب امانت سے بری ہونے میں اس کا قول معتبر ہوگا تو اس کے ضمن میں اس کے اس صورت میں اس کا قول معتبر ہوگا تو اس کے فلام خریدا تھا اور جس صورت میں آمر نے مامور کوشن نہیں دیا ہے اس صورت میں اس کا میول نہیں ہوگا ، کیونکہ مامور امین نہیں جا سے اختلاف کے وقت امام اعظم چائٹیا ہے یہاں آمر کا قول مقبول ہوگا اور مامور کا قول مقبول نہیں ہوگا ، کیونکہ مامور امین کے اختلاف کے وقت امام اعظم چائٹیا ہے یہاں آمر کا قول مقبول ہوگا اور مامور کا قول مقبول نہیں ہوگا ، کیونکہ تہمت موجود ہے۔

وَإِنْ كَانَ أَمَرَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا وَالْعَبْدُ حَيَّ فَالْقُولُ لِلْمَأْمُورِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّمَنُ مَنْقُودً وَ مَنْقُودٍ وَ هَا يَمْلِكُ اسْتِيْنَافَةٌ وَلَا تُهْمَةَ فِيْهِ، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ اسْتِيْنَافَةٌ وَلَا تُهْمَةَ فِيْهِ، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ اسْتِيْنَافَةٌ وَلَا تُهْمَةَ فِيْهِ، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ اسْتِيْنَافَةٌ وَلَا تُهْمَةَ فِيْهِ، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ اسْتِيْنَافَةٌ وَلَا تُهْمَةً فِي عَلَى مَامَرً، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ عَلَى مَاذَكُونَاهُ لِلْا يَعْنَى خَلِيْكُ النَّهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَى مَاذَكُونَاهُ لِلْا مَوركوكَى مَعِينَ غلام كوثر يدن كاحكم ديا چهر دونول بين اختلاف جوا حالائك غلام زنده ہے قوم موركا تول معتبر جوگا خواہ ثمن دے دیا گیا ہو اور بی حکم منفق علیہ ہے۔ اس لیے کہ مامور نے الی خبر دی ہے جس کو از سرنوکر نے کا وہ معتبر جوگا خواہ ثمن دے دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو اور بی حکم منفق علیہ ہے۔ اس لیے کہ مامور نے الی خبر دی ہے جس کو از سرنوکر نے کا وہ

# 

اللغات:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے دوسرے کو کی متعین غلام خرید نے کا وکیل بنایا اور پھر وکیل اور موکل میں اختلاف ہوگیا وکیل کہنے لگا کہ بیس نے موکل کے لیے یہ غلام خریدا ہے اور موکل کہنے لگا کہتم نے اپنے لیے خریدا ہے اور غلام موجود ہے تو اس صورت میں امام اعظم ولی پیلا اور حضرات صاحبین مجھائے اسے شن دیا ہو یا اور مامور کا قول معتبر ہوگا،خواہ موکل نے اسے شن دیا ہو یا نہ دیا ہو، کیونکہ وکیل نے شراء کے حوالے سے ایسی چیز کی خبر دی ہے جسے وہ فی الحال انجام دینے پر قادر ہے، کیونکہ غلام زندہ ہے اور اس کی اس خبر میں کوئی تہمت بھی نہیں ہے اس لیے موکل نے اسے متعین اور متحص غلام خرید نے کا حکم دیا ہے اور جو محض کسی متعین غلام خرید نے کا حکم دیا ہے اور جو محض کسی متعین غلام خرید نے کا وکیل بنایا جاتا ہے اس کے لیے موکل کی عدم موجودگی میں اسی شن میں اپنے واسطے اس غلام کوخرید نا درست نہیں ہوتا اس کے لیے وکیل کے اپنے دیے خرید نے کی خبر دینے میں وہ وکیل سچا نکلا اس لیے اس کی بات معتبر ہوگی۔

اس کے برخلاف اگروہ غیر متعین غلام خرید نے کا وکیل ہوتا تو چونکہ اس کے لیے اپنے واسطے اس غلام کوخرید نا درست ہوتا اور پھروہ اپنی اس خبر میں متہم ہوتا جبیبا کہ ماقبل وا نے مسئلے میں حضرت امام اعظم کی دلیل بیان کرتے ہوئے ہم نے اس کی وضاحت کردی ہے۔

وَمَنُ قَالَ لِلْخَرِ بِعُنِي هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانِ فَبَاعَةُ ثُمَّ أَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ فُلَانْ آمَرَهُ ثُمَّ جَاءَ فُلَانٌ وَقَالَ أَنَا أَمَرُتُهُ بِذَلِكَ فَلِانًا فَلَانٌ لَمُ الْمَرُهُ لَمُ الْمَرْهُ لَمُ اللَّا عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهِ اللَّا اللَّاحِقِ، فَإِنْ قَالَ فُلَانٌ لَمُ الْمُرْهُ لَمُ اللَّا يَكُنُ ذَلِكَ لَهُ، لِأَنَّ الْإِفْرَارَ ارْتَدَّ بِرَدِهِ قَالَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ فَيكُونُ بَيْعًا عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ يَكُنُ ذَلِكَ لَهُ، لِأَنَّ الْإِفْرَارَ ارْتَدَّ بِرَدِهِ قَالَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ فَيكُونُ بَيْعًا عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ، لِأَنَّةُ صَارَ مُشْتَرِيًا بِالتَّعَاطِي كَمَنِ اشْتَرَاى لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ حَتَّى لَزِمَهُ ثُمَّ سَلَّمَهُ الْمُشْتَرَاي لَهُ وَكَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ مُشْتَرِيًا بِالتَّعَاطِي كَمَنِ اشْتَرَاى لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ حَتَى لَزِمَهُ ثُمَّ سَلَّمَهُ الْمُشْتَرَاي لَهُ وَكَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ التَّمَا عَلَى وَجُهِ الْبَيْعِ يَكُفِى لِلتَعَاطِي وَإِنْ لَمْ يُوْجَدُ نَقُدُ الثَّمَنِ وَهُو يَتَحَقَّقُ فِي النَّفِيْسِ وَالْمَوسِلِ التَّمَامِ التَّرَاضِي وَهُو الْمُعْتَرُوفِي الْبَابِ.

تروجہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہتم میرے ہاتھ سے فلال کے لیے اس غلام کوفروخت کردو چنانچہ اس نے فروخت کردیا پھر کہنے والے نے اس بات کا انکار کردیا کہ فلال نے اسے تھم دیا ہے پھر فلال آگیا اور اس نے کہا کہ میں نے قائل کواس کا تھم دیا تھا

# ر آن الهداية جلدال على المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المحالة

تو فلاں اسے لے لے گا، اس لیے کہ قائل کا قولِ سابق اس کی طرف سے وکالت عن فلان کا اقرار ہے، لہذا اس کا انکار لاحق اس کے مفید نہیں ہوگا۔ پھراگر فلاں نے کہا کہ میں نے اسے تھم نہیں دیا تھا تو اسے غلام لینے کاحق نہیں ہوگا، کیونکہ اقرار اس کے رد کر نے سے مفید نہیں ہوگا، کیونکہ اقرار اس کے رد کر کر دے تو یہ خریدار کی طرف سے بھے ہوگی اور ذمہ داری فلاں پر ہوگیا۔ فرماتے ہیں اللہ یہ کہ غلام خرید نے والا فلاں کواس کے سپر دکر دے تو یہ خریدار کی طرف سے بھے ہوگی اور ذمہ داری فلاں پر ہوگی، اس لیے کہ تعاطی کے ذریعہ فلاں مشتری ہوگیا ہے جیسے وہ مخص جس نے دوسرے کے تھم سے اس کے لیے کوئی چیز خریدی حتی کہ وہ خریدار کے ذمے لازم ہوگئی پھر جس کے لیے خریدی تھی اس کے سپر دکر دی۔ اور یہ مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بھے کے طور پر سپر دکر رنا تعاطی کے لیے کافی ہوتی ہے اس لیے کہ سپر دکر رنا تعاطی کے لیے کافی ہوتی ہے اس لیے کہ سپر دکر رنا تعاطی کے دور بے بھی ہوتی ہے اس لیے کہ سپر دکر رنا تعاطی کے دور بے بھی میں بہی معتبر ہے۔

#### اللغات:

#### وكالت كاايك مسئله:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ اگر سی شخص نے مثلانعمان نے سلمان سے کہا کہ میں سلیم کی طرف سے تہارا غلام خرید نے کے لیے وکیل ہوں، اس لیے تم سلیم کے لیے میرے ہاتھ اپنا غلام فروخت کردو چنا نچے سلمان نے نعمان کے ہاتھ سے وہ غلام فروخت کردیا اس کے بعد نعمان کہنے لگا کہ مجھے سلیم نے غلام خرید نے کاوکیل نہیں بنایا تھا بلکہ میں نے اپنے لیے وہ غلام خرید اسے پھر سلیم آگیا اور کہنے لگا کہ ہاں میں نے نعمان کو وہ غلام خرید نے کاوکیل بنایا ہے تو اب سلیم کو یہ حق ہوگا کہ وہ مشتری یعنی نعمان سے وہ غلام لے لے اور اسے مثن اواء کردے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ پہلے تو مشتری یعنی نعمان نے اپنے وکیل ہونے اور موکل یعنی سلیم کے لیے غلام خرید نے کا افرار کیا ہے اور افرار از کار پر مقدم ہے اس لیے اقر ارسابق انکار لاحق سے باطل نہیں ہوگا اور مذکورہ غلام کی خرید ارکیا ہے اور کی کوروئی اور وہ شن دے کر اس غلام کو لینے کاحق دار ہوگا۔

فإن قال النج اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر فلال یعن سلیم نے يہ كہديا كہ میں نے نعمان كوغلام خريدنے كا حكم نہيں دیا تھا تو اس صورت میں سلیم كے ليے ندكورہ غلام لینے كاحق نہیں ہوگا، كيونكہ وكيل كا اقر اراس كے ردكرنے سے رد ہوگيا ہے اور اب اس غلام میں اس كاكوئى حق نہیں رہ گیا ہے۔

## ر آن البدايه جلدال ير المان ير ١٩٠ ي ١٩٠ المان من ي

ضمیر ہ ہے وہ مفعول اول ہوگی اور مفعول ٹانی إليه کی شکل میں محذوف ہوگا اور پوری عبارت بوں ہوگی إلا آن يسلم المشتری (الو كيل) العبد إلى فلان لينی اگر خريدنے والاشخص مثلانعمان غلام كوفلاں ليعن سليم كے سپر دكر ديتو اس صورت ميں اس كے ليے بيرتن ہوگا كہ وہ ثمن دے كراس غلام كولے لے۔

اوراگرمشتری کے راء کومفتوح مانیں تو اس صورت میں المهشتری له حرف جر کے بغیر یسلم کا مفعول ثانی ہوگا اور اس سے فلال مراد ہوگا اور یسلم کا فاعل ضمیر متنتر ہوگی جومشتری لیعنی وکیل کی طرف لوٹے گی اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خرید نے والا غلام کو اس شخص کے حوالے کرد ہے جس کے لیے اس نے خریدا ہوتو مشتری لہ اسے لینے کا حق دار ہوگا ۔ لیکن بیدی اس لیے نہیں ہوگا کہ فلال لیعنی سلیم کو غلام ہیر دکر نا اس کی ہوگا کہ فلال لیعنی سلیم کو غلام ہیر دکر نا اس کی ہوگا کہ فلال لیعنی سلیم کو غلام ہیر دکر نا اس کی طرف سے بی تعاطی ہے، کیونکہ نعمان ہائع اور سلیم مشتری ہے اور بیج تعاطی جا نز ہاس لیے نعمان اور سلیم کے درمیان فہ کورہ لین دین میں ہوگی جا نز ہے، اس کی مثال ایس ہے جسے ایک شخص نے دوسرے کے تھم کے بغیر اس کے لیے کوئی چیز خریدی تو یہ بیج تعاطی ہوگی اور اس دوسرے شخص پر لازم نہیں ہوگی، ہاں اگر مشتری خریدی ہوئی چیز کو دوسرے کے ہیر دکرد ہے تو یہ بیج تعاطی ہوگی اور دست ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر مشتری خریدی ہوئی چیز کو فلاں کے ہیر دکرد ہے گا تو یہ بیج تعاطی ہوگی اور دست ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر مشتری خریدی ہوئی چیز کو فلاں کے ہیر دکرد ہے گا تو یہ بیج تعاطی ہوگی اور دست ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر مشتری خریدی ہوئی چیز کو فلاں کے ہیر دکرد ہے گا تو یہ بیج تعاطی ہوگی اور دست ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر مشتری خریدی ہوئی چیز کو فلاں کے ہیر دکرد ہے گا تو یہ بیج تعاطی ہوگی اور دس ہوگی۔

و دلت المسألة النع صاحب بدایی فرماتے ہیں کہ ہمارے بیان کردہ مسئلے سے یہ بات کھل کر سامنے آگئ ہے کہ بیچ کے طور پر کسی چیز کو دوسرے کے سپر دکرنے سے بھی بیچ تعاطی منعقد ہوجائے گی اگر چہ مسلم الیہ کی طرف سے ثمن کی ادائیگی نہ پائی جائے ، کیونکہ جواز بیچ کی علت یعنی با ہمی رضامندی جس طرح اشیائے حسیسہ میں ضروری ہے اسی طرح اشیائے نفیسہ میں بھی ضروری ہے اور جہاں بھی بائز ہوگی خواہ وہ اشیائے حسیسہ ہوں یا نفیسہ ہوں۔

قَالَ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيُ لَهُ عَبْدَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرَاى لَهُ أَحَدَهُمَا جَازَ، لِأَنَّ التَّوْكِيْلَ مُطْلَقٌ فَيَجْرِى عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَقَدْ لَايَتَّفِقُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ إِلَّا فِيْمَا لَايَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ، لِلَّنَّهُ تَوْكِيْلٌ بِالشِّرَاءِ وَهَذَا كُلُّهُ بِالْإِجْمَاعِ.

توجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے دو معین غلام خرید ہے اور موکل نے وکیل ہے ثمن نہیں بتایا پھر وکیل نے موکل نے مولات میں سے ایک غلام خرید اتو جائز ہے، کیونکہ تو کیل مطلق ہے لہذا وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگی اور کبھی بچے میں دونوں غلاموں کو جمع کرناممکن نہیں ہو پاتا ہے سوائے اس صورت میں جس میں لوگ دھو کہ نہ کھاتے ہوں ،اس لیے کہ یہ تو کیل بالشراء ہے اور بیسب متفق علیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿لم يسم ﴾ نبيل ذكركيا . ﴿ لا يتغابن ﴾ دهوكه نه يحج مول \_

# ر آن البدايه جلد المحالي من المحالية الما المحالية الما المحالية الما وكالت ك بيان من الم

## وكالت اوروكيل كعمل مين جزوى اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہتم میرے لیے فلاں فلاں نام کے دومتعین غلام خرید لاؤلیکن کہنے والے نے وکیل سے ان کائٹن بیان نہیں کیا پھر وکیل نے ان دونوں میں سے ایک غلام خرید لیا تو یہ خرید اری جائز بھی ہوگی ،اورموکل پر نافذ بھی ہوگی ۔ اس لیے کہ یہاں تو کیل مطلق ہے اور موکل نے نہ تو وکیل کو علیحدہ غلیحدہ خرید نے کا وکیل بنایا ہے اور نہ بی ایک ساتھ خرید نے کہا ہے بلکہ مطلق خرید نے کا وکیل بنایا ہے ، اس لیے یہ تو کیل اپنے اطلاق پر باقی رہے گی اور اگر وکیل دونوں کو خرید ہے گا تب بھی یہ خرید اری درست ہوگی اور دونوں صورتوں میں خرید اری موکل کے حق میں نافذ ہوگی ۔

وقد لایتفق المنج اس کا حاصل یہ ہے کہ بھی بھی ایہا ہوتا ہے کہ وکیل کے لیے ایک ساتھ دونوں غلاموں کوخر بدنا دشوار ہوتا ہے اور بیک وقت وہ دونوں کی خریداری نہیں کرسکتا اس لیے اس حوالے ہے بھی ایک غلام کی خریداری موکل پر لازم ہوگی، ہاں اگر وکیل نے ایک غلام کوغبن فاحش کے ساتھ خریدا ہومثلا اس کی قیمت پانچ سو ہواور وکیل نے اسے آٹھ سو میں خریدا ہوتو اس صورت میں میخریداری وکیل نے ایک غلام کوغبن فاحش کے ساتھ خریداری وکیل سے کچھ نہیں لینا دینا ہوگا۔ کیونکہ موکل نے مشتری کو وکیل بیخریداری وکیل سے بالشراء بنایا ہے اس الشراء میں غبن فاحش برداشت نہیں ہے اس لیے غبن فاحش کی صورت میں تو وکیل ہی ذہے دار ہوگا اس پر سے کا اتفاق ہے۔

وَلُوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُمَا بِالْأَلْفِ وَقِيْمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِتُكَايُهُ إِنِ اشْتَرَاى أَكَفَرَ لَمْ يَلْزَمِ الْأَمِرَ لِأَنَّةُ قَابَلَ الْأَلْفَ بِهِمَا وَقِيْمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَقَلَّ جَازَ، فَإِنِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمِ الْأَمِرَ لِأَنَّةُ قَابَلَ الْأَلْفَ بِهِمَا وَقِيْمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ دَلَالَةً فَكَانَ امِرٌ بِشِرَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَمْسِ مِانَةٍ، ثُمَّ الشِّرَاءُ بِهَا مُوَافَقَةً وَبِأَقَلَ مِنْهَا مُوافَقَةً إِلَى خَيْرٍ وَبِالزِّيَادَةِ إِلَى شَرِّ، قَلَّتِ الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُرَتُ فَلَايَجُوزُ إِلاَّ أَنَّ يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ بِبَقِيَّةِ الْأَلْفِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَهَا وَبِالزِّيَادَةِ إِلَى شَرِّ، قَلَّتِ الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُوتُ فَلَايَجُوزُ إِلاَّ أَنَّ يَشْتَرِيَ الْبَاقِي بِبَقِيَّةِ الْأَلْفِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَهَا الْمُصَرِّحُ بِهِ وَهُو تَحْصِيْلُ الْعَبْدَيْنِ بِالْأَلْفِ وَمَاثَبَتَ الْإِنْقِيسَامُ إِلاَّ ذَلَالَةً وَالصَّرِيْحُ يَفُوقُهُما.

ترجملہ: اور اگر موکل نے وکیل کو تھم دیا کہ ان دونوں غلاموں کو ایک ہزار میں خرید لے اور دونوں کی قیمت برابر ہے تو امام اعظم برائیٹیڈ کے یہاں اگر وکیل نے ان میں سے ایک کو پانچ سویا اس ہے کم میں خریدا تو جائز ہے۔ لیکن اگر پانچ سوسے زیادہ میں خریدا تو خریداری موکل پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ موکل نے ایک ہزار کو دونوں کا مقابل تھہرایا ہے اور ان کی قیمت برابر ہے لہذا دلالہ دونوں کے مابین ایک ہزار میں سے آدھا آدھا تھیم ہوگا اور موکل ان میں سے ہر غلام کو پانچ سومیں خرید نے کا تھم دینے والا ہوگا۔ پھر پانچ سومیں خرید نا (موکل کے تھم کی) موافقت ہے اور پانچ سوسے کم میں خرید نا خیر کی طرف مخالفت ہے جب کہ اس سے زیادہ کے عوض خرید ناشر

ر آن الهداية جلدال يه المحال ١٩٢ ١٩٨ ١٥٨ الكام وكالت كيان يل

کی طرف مخالفت ہے اور زیادتی کم ہویا زیادہ ہوبہر صورت جائز نہیں ہے الا مید کہ خصومت کرنے سے پہلے دوسرے غلام کو بقیدالف کے عوض خرید لے تو استحسانا جائز ہے اس لیے کہ پہلے غلام کی خریداری موجود ہے اور موکل کے جس مقصد کی صراحت کی گئی تھی وہ مقصد کر مقصد کی صراحت کی گئی تھی وہ مقصد کر مقصد کی مصراحت محمی حاصل ہوچکا ہے اور تقسیم دلالۃ ثابت ہوئی تھی حالانکہ صراحت دلالت پر فائق ہے۔

#### اللغات:

﴿سواء﴾ برابر،ایک جتنی ۔ ﴿ يختصمها ﴾ اس سے جھڑا کرے۔ ﴿ يفوقها ﴾ اس سے بالاتر ہے۔

## دومتعین چزیں خریدنے کی تو کیل پرایک چزخریدنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کیل بنایا اور کہا کہتم ایک ہزار روپے کے عوض فلاں اور فلاں متعین غلام خرید لو، اوران دونوں کی قیمت برابر برابر تھی اب اگر وکیل نے ان میں سے ایک غلام کو پانچ سومیں یا اس سے کم میں خریدا تو امام اعظم طلح نیز اور ان دونوں کی قیمت برابر برابر تھی اب اگر دونوں صور توں میں خریداری موکل پر نافذ ہوگی خواہ اس نے پانچ سومیں خریدا ہویا اس سے کم میں ۔ ہاں! اگر وکیل نے پانچ سوسے زائد میں ایک غلام خریدا ہوتو اس صورت میں بیخریداری موکل کے لیے ہیں ہوگی، بلکہ وکیل کے اپنے سوسے زائد ہوں یا وہ مقدار بلکہ وکیل کے این کا دوروں یا وہ مقدار بلکہ ہولی سے موروں ویے زائد ہوں۔

مجموق طور پر ان صورتوں کی دلیل ہے ہے کہ موکل نے ایک ہزار کو دونوں غلاموں کا مقابل قرار دیا ہے اور چونکہ دونوں کی جیت برابر ہے اس لیے دلالۃ یہ بات ثابت ہوگئی کہ ایک ہزار دونوں کے مابین آ دھا آ دھاتھیم ہوگا اور موکل نے پانچ پانچ سورو پے کے عوض ہر غلام خرید اقد ہے ، اب ظاہر ہے کہ اگر وکیل نے پانچ سوے عوض ان میں سے ایک غلام خریدا تو بیخ بداری موکل کے عظم کے موافق ہوگی اس لیے درست ہوگی۔ ای طرح اگر وکیل نے پانچ سوسے کم میں غلام خریدا تو اگر چہاس میں موکل کے عظم کی خالفت ہوگی اس لیے بیصورت بھی درست اور جائز ہوگی الفت ہوگی۔ اور اگر وکیل نے پانچ سوسے کم میں غلام خریدا تو اگر چہاس میں موکل کے عظم کی خالفت ہوگی۔ اور اگر وکیل نے پانچ سوسے کم میں اسے غلام بل گیا ہے، اس لیے بیصورت بھی درست اور جائز ہوگی اور موکل پر نافذ ہوگی۔ اور اگر وکیل نے پانچ سوسے کم میں اسے غلام بل گیا ہے، اس لیے بیضورت بھی کہ خالفت بھی ہوا ور موکل پر نافذ ہوگی۔ اور اگر کیل نے پانچ سوسے زائد میں خونکہ موکل کے حکم کی مخالفت بھی ہوا ور وکیل ہی اس کا جواب دہ اور ذمہ دار ہوگا۔ البتہ اگر وکیل نے پانچ سوسے زائد میں اسے غلام کو پانچ سوسے کم میں لیے غلام خریدا اور وکیل ہی اس کے موتر یہ خواب دہ اور ذمہ دار ہوگا۔ البتہ اگر وکیل نے ہوگی۔ کیونکہ پہلے ہی دوسرے غلام کو پانچ سوسے کم میں لیخی تین ہی سو میں خریدا ہوا ہو اس کے موض و دون کی سے خواب دو کور کے موض وکیل کے ہوگی کے موسے کہ میں لیے خواب دو اور فران غلام کے وابی ہوگا ہے ہوں کو اسے موسلے ہو جواب دور کوئل کے درسرا غلام کی خرید لیا ہے اس لیے موکل نے جس مقصد کی صراحت کی تھی لیک ہزار میں جوش دونوں غلاموں خرید نا تو یہ موکل کے کلام سے صراحان نہیں بلکہ داللہ خابت ہوا تھا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مراحت دلالت سے بڑ ھرکر ہوتی ہواد ورس میکل کے کلام سے صراحان نہیں بلکہ داللہ خابر ہوگا ہے اور دونوں پر تقسیم ہونا تو یہ موکل کے کلام سے صراحان نہیں بلکہ داللہ خابت ہوا تھا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مراحت دلالت سے بڑ ھرکر ہوتی ہول کو اور ورس میکل کے کلام سے مراحان نہیں بلکہ داللہ خابر ہولکہ کوئی ہولکہ کے کلام سے مراحان نہیں بلکہ داللہ خابر ہولکہ کوئی ہولکہ کے کلام سے مراحان نہیں ہولکہ کام موجود ہولکہ کار کی خواب کوئی کوئی ہولکہ کیا ہولکہ کی مراحان اور کوئی خابر کی مور کی کی موجود ہولکہ کی اور کی خواب کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے

# ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحارد كانت كيان من الم

کی خریداری ہو پچکی ہے ،اس لیے دونوں کی خریداری درست ہوگی اور موکل پر نافذ ہوگی اور ہزار کے دونوں پڑتھیم نہ ہونے سے کوئی بحث نہیں ہوگی ، کیونکہ پڑھیم دلالۂ ٹابت تھی۔اور صراحت کے سامنے دلالت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحَانُا عَلَيْهِ إِنِ اشْتَرَاى أَحَدَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَلْفِ مَايُشْتَرَاي بِمِفْلِهِ الْبَاقِيِ جَازَ، لِأَنَّ التَّوْكِيْلَ مُطْلَقٌ للكِنَّةُ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ وَهُوَ فِيْمَا قُلْنَا وَللكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقِي مِنَ الْأَلْفِ بَاقِيَةٌ يُشْتَرَاي بِمِشْلِهَا الْبَاقِي لِيْمُكِنَةُ تَحْصِيْلُ غَرْضِ الْامِرِ.

ترجیلے: حضرت صاحبین بھیاتی فرماتے ہیں کہ اگر وکیل نے ان میں سے ایک غلام کو ایک ہزار کے آ دھے سے اتی زا کد مقدار میں خریدا جس میں لوگ دھو کہ کھاجاتے ہیں اورا یک ہزار میں سے اتناباتی ہے جس کے مثل میں دوسم اغلام خریدا جاسکتا ہے قوجا سُز ہے، اس لیے کہ تو کیل مطلق ہے لیکن وہ متعارف کے ساتھ مقید ہے اور متعارف اسی میں ہے جوہم نے بیان کیا الیکن بی ضروری ہے کہ ایک ہزار میں سے اتنی رقم باقی ہوجس کے مثل کے عوض دوسراغلام خریدا جاسکتا ہوتا کہ وکیل کے لیے موکل کی غرض کو حاصل کرناممکن ہو۔

﴿ يتغابن ﴾ وهوك جمعة بير - ﴿ ألف ﴾ ايك بزار - ﴿ يشترى ﴾ فريدا جاسكا ب

## دومتعین چیزیں خریدنے کی تو کیل پرایک چیز خریدنا:

اللغاث

ماقبل میں حضرت امام اعظم را اللہ کا قول تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ البتہ حضرات صاحبین بھی اللہ کا حکم ہیہ ہے کہ اگر وکیل نے دونوں غلاموں سے ایک کوغین بیسر کے ساتھ خریدا اور عمو ما لوگ اس مقدار میں دھو کہ کھا جاتے ہیں مثلا پانچ سوکی مالیت کا غلام اس نے پانچ سومیں یا بچیس میں خریدا اور ایک ہزار میں سے ابھی بھی اتنی رقم باتی ہے جسکے عوض بہ آسانی دوسراغلام خریدا جا سکتا ہے تو اس صورت میں حضرات صاحبین بھی آئی ہے نہاں بیخریداری موکل کے لیے ہوگی اور اس پر نافذہوگ ۔ دوسراغلام خریدا جا سکتا ہے تو اس صورت میں حضرات صاحبین بھی آئی ہوئے ۔ یہاں بیخریدا دورشر طنہیں ہے کہ ہر ہر غلام کو پانچ پانچ سوکے دوسراغلام خریدا جائے تا ہم مطلق ہونے کے باوجود عرف اور رواج سے مقید ہے اور عرف میں غین بیسر معاف شار کیا جا تا ہے اس لیے صورت مسئلہ میں بھی و کیل کی بیخریداری جوغین بیسر کے ساتھ خرید نے کے باوجود ایک ہزار میں سے اتنی رقم باتی ہوجس کے عوض دوسراغلام خریدا جاستا ہو، تا کہ آمر اور موکل کا مقصد لیجن ایک ہزار کے عوض دونوں غلاموں کوخرید ناختق اور ممکن ہوجائے۔

قَالَ وَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا هَذَا الْعَبُدَ فَاشْتَرَاهُ جَازَ، لِأَنَّ فِي تَعْيِيْنِ الْمَبِيْعِ تَعْيِيْنَ الْبَائِعِ وَلَوْ عَيَّنَ الْبَائِعَ يَجُوزُ عَلَى مَانَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دوسرے پرایک ہزار درہم قرض ہوں اور قرض خواہ نے قرض دار کو حکم دیا کہ اس الف کے

ر آن البداية جلد ال يوسي المستحدد ١٩٢٠ المستحدد ١٩١١ على على الكام وكالت كه بيان مين الم

عوض غلام خرید لے چنانچہاس نے خریدلیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ مبیع کو متعین کرنے میں بائع کی بھی تعیین ہے اوراگر آمر بائع کو متعین کرتا تو جائز ہوتا جبیبا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسے بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿عين ﴾ متعين كرويا \_ ﴿عبد ﴾ غلام \_

قرض دار کوقرض کے عض خریداری کا وکیل بنانا:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر کسی شخص پر دوسرے کے ایک ہزار دراہم قرض ہوں اور قرض خواہ نے قرض دار سے بیہ کہا کہ تم پر میرے جوایک ہزار دراہم قرض ہوں اور قرض خواہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس غلام کوخریدلو چنا نچہ قرض دار نے قرض خواہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس غلام کوخریدلیا تو بیخریداری جائز ہے اور موکل پر اس کا نفاذ ہوگا ، کیونکہ قرض خواہ نے بیخ کو متعین کرکے دراصل بائع کو متعین کرنے دراصل بائع کو متعین کرنے کی صورت میں چونکہ عقد جائز ہوتا ہے ، لہذا اس صورت میں بھی عقد جائز ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل وقوضیح آگے بھی آر ہی ہے۔

وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرَاهُ فَمَاتَ فِي يَدِه قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْأَمِرُ فَهُو لَهُ، وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَيِنْفَةَ رَحَالُكُمْ اِنَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لاَتَعَيَّنَانِ فِي وَعَلَى هَذَا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مَاعَلَيْهِ أَوْ يَصُرِفَ مَاعَلَيْهِ، لَهُمَا أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لاَتَعَيَّنَانِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ دَيْنًا كَانَتْ أَوْ عَيْنًا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَبَايَعًا عَيْنًا بِدَيْنِ ثُمَّ تَصَادَقًا أَنْ لا دَيْنَ لاَيَبْطُلُ الْعَقْدُ فَصَارَ الْمُعَاوَضَاتِ دَيْنًا كَانَتْ أَوْ عَيْنًا، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَبَايَعًا عَيْنًا بِدَيْنِ ثُمَّ تَصَادَقًا أَنْ لا دَيْنَ لاَيَبْطُلُ الْعَقْدُ فَصَارَ الْمُعَاوَضَاتِ دَيْنًا كَانَتْ أَوْ عَيْنًا، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَبَايَعًا عَيْنًا بِدَيْنِ مُنْ تَصَادَقًا أَنْ لا دَيْنَ لاَيَنُ وَلِي الْمُعْدَ فَصَارَ الْمُعْلَى وَالتَّقْيِيْدُ فِي الْوَكَالَةِ بِلْعُيْنِ مِنْ عَيْرٍ الْمُشْتَرِى مِنْ عَيْرٍ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْ عَيْرٍ أَنْ يُوجَيْفَةَ وَحَلَالُقَافُولُ الْعَيْنُ أَوْ أَسْقَطَ الدَّيْنَ بَعَلَكَ الْقَيْنُ أَنْ الْعَيْنَ مِنْ عَيْرٍ الْمُشْتَرِى مِنْ عَيْرٍ الْمُشْتَوى مَنْ عَيْرٍ الْمُشْتَرِى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْ عَيْرٍ أَنْ يُعْوَلِكُ الْمُنْ وَكِلَا عَنْهُ اللّهُ مُنْ الْمَاعُودِ مَا إِذَا قَالَ إِعْظِ مَالِى عَلَيْكَ مَنْ شِئْتَ، بِحِلَافِ مَا إِذَا عَتَى الْمُورُ فِي مَا لِكُومُ مِنْ الْمُورُ مِنْ عُلَو الْمُعْرِقُ مَا إِذَا لَمُ مَا إِذَا لَمْ الْعَلَى وَهُو مَعْلُومُ مَنْ وَلَاكَ بَاللّهُ مِنْ عَلَى الْمُلُومُ وَالْمُ لِلّهِ تَعَالَى وَهُو مَعْلُومُ مَنْ وَلِكَ لَهُ الْمُؤْرِقُ مَا إِذَا لَمُ مُوالِدُ الشَّولِ الْعَلَى عَلَى الْمُعَلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْرِقُ مَا الْمُعْرُومُ مِنْ عَلَى الْمُعُولِ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعْرُومُ مِنْ الْمُؤْرِقُ مَا الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُ الْعَلَى وَهُو الْمُؤْرُومُ الْمُؤْرُومُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْولُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرُولُولُ الْمُؤْرِقُولُ الْمُؤْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْمُعُورُ الْمُؤْرِ عَلَى الْمُعُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعْرِولُ الْمُعْرُومُ الْمُعْ

ترجی اورا گرقرض خواہ نے قرض دار کو تھم دیا کہ وہ دَین کے عوض غیر معین غلام خرید لے چنانچے قرض دار نے اسے خرید ااور قرض خواہ کے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ غلام قرض دار کے قبضہ میں مرگیا تو وہ مشتری ( قرض دار ) کے مال ہے مراج ۔ اورا گرآم نے

# ر آن البداية جلدال ي المالية المالية علدال على المالية المالية علدال على المالية المالية على المالية على المالية المال

اس پر فبضہ کرلیا ہوتو وہ اس کا ہے اور بیتھم حضرت امام ابو صنیفہ رطقی کا سہاں ہے۔حضرات صاحبین عبیستیا فرماتے ہیں کہ وہ آمر کے لیے لازم ہوگا اگر مامور نے اس پر قبضہ کرلیا ہواوراس اختلاف پر ہے جب قرض خواہ نے قرض دارکو بیتھم دیا کہ جو پھے تھے پر ہے اس کی بیچ سلم کرلے یا بیچ صرف کرلے۔

حضرات صاحبین میسیط کی دلیل میہ ہے کہ معاوضات میں دراہم ودنا نیر متعین نہیں ہوتے خواہ وہ عین ہوں یا دین ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر دولوگوں نے ایک مال عین کو دین کے عوض فروخت کیا چھر دونوں نے اتفاق کرلیا کہ دین نہیں تھا تو عقد باطل نہیں ہوگا،لہذااس میں اطلاق اور تقیید دونوں برابر ہوگئے اس لیے تو کیل صحیح ہوگی اور عقد آ مر پرلازم ہوگا۔ کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کے قبضے کی طرح ہے۔

حضرت امام ابوضیفہ ولی کے ماتھ وکالت کو مقید کیا گھر عین کو ہلاک کردیا یا دین کو ساقط کردیا تو وکالت باطل ہوجائے گی لبذا دراہم ودنا نیر میں سے عین یا دین کے ساتھ وکالت کو مقید کیا پھر عین کو ہلاک کردیا یا دین کو ساقط کردیا تو وکالت باطل ہوجائے گی لبذا جب وکالت میں دراہم ودنا نیر متعین ہوئے تو یہ قرض دار کو قبضہ کرنے کا وکیل بنائے بغیراس کے علاوہ کو دین کا مالک کرنا ہوا حالا نکہ یہ جا رہنیں ہے۔ جیسے اگر کی خض نے ایسے دین کے عوض کوئی چیز خریدی جو دین مشتری کے علاوہ پر ہے، یا ایسے مال کو صرف کرنے کا حکم دے جسے اگر کی خض نے ایسے دین کے عوض کوئی چیز خریدی جو دین مشتری کے علاوہ پر ہے، یا ایسے مال کو صرف کرنے کا حکم دے جس کا وہ مالک نہیں ہے اللہ یہ کہم دیے ہے بہلے وہ خض قبضہ کرلے اور دہ بھی باطل ہے جیسا کہ اس صورت میں جب کہا کہ موکل کی طرف کے قبضہ کرنے کا ویل ہوگا پھروہ اس کا مالک ہوجائے گا اور برخلاف اس صورت کے جب موکل نے قرض دار کووہ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا ہو، کیونکہ مالک نے اللہ کے لیے مال وقف کردیا ہے اور وہ معلوم بھی ہے اور جب تو کیل سے چھر نہیں ہوئی تو شراء وکیل پرنا فذہوگا اور غلام اس کے مال سے ہلاک ہوگا گر جب موکل وکیل کی طرف سے قبضہ کرلے اس لیے کہ بیج تعاطی منعقد ہوگئی ہے۔ اور غلام اس کے مال سے ہلاک ہوگا گر جب موکل وکیل کی طرف سے قبضہ کرلے اس لیے کہ بیج تعاطی منعقد ہوگئی ہے۔

#### اللغات:

﴿ يسلّم ﴾ سپردکر دے۔ ﴿ إطلاق ﴾ مطلق رکھنا۔ ﴿ تقييد ﴾ مقيدکر دينا، کوئی قيد يا شرط لگانا۔ ﴿ استهلك ﴾ ہلاک ہوگئ۔ ﴿ عين ﴾ متعين چيز۔ ﴿ يتملّك ﴾ ما لك بن جائے گا۔ ﴿ تصدّق ﴾ صدقہ کرنا۔

## قرض دار کوقرض کے عوض خریداری کا وکیل بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلانعمان کے ذہے سلمان کے ایک ہزار درہم قرض ہیں اور سلمان نے نعمان سے کہا کہ بھائی تم پر میرے ایک ہزار درہم جو باتی ہیں ان کے عوض کوئی غلام خرید لو اور قرض خواہ نے غلام کو متعین نہیں کیا چنا نچے قرض دار نے ایک ہزار درہم جو باتی ہیں ان کے عوض کوئی غلام خرید لیا اور پھر قرض خواہ کے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ غلام قرض دار کے قبضہ میں مرگیا تو وہ مشتری لیعن قرض دار کے مال سے مرے گا اور اس پر بدستور قرض خواہ کا قبضہ برقر اررہے گا۔ اور اگر موکل نے اس پر قبضہ کرلیا تھا تو اس صورت میں غلام کی موت موکل یعنی قرض خواہ کے مال سے ہوگی اور قرض دار کے ذمے سے اس کا دین ساقط ہوجائے گا، یہ تفصیل حضرت امام اعظم چاپٹھائے کے یہاں ہے۔

# ر ان البداية جلدال ي المحالة ا

حفرات صاحبین میستا فرماتے ہیں کہ اگر مشتری یعنی قرض دار کے قبضہ میں آنے کے بعد غلام کی موت ہوئی ہے تو وہ قرض خواہ یعنی موکل ہی کے مال سے ہلاک ہوگا خواہ موکل نے اس پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو بہر دوصورت یہ ہلاکت قرض خواہ کے مال سے ہوگی اور قرض دار کے ذمے سے اس کا دین ساقط ہوجائے گا۔

و علی ہذا إذا أمر ہ النح فرماتے ہیں کدامام صاحب اور حضرات صاحبین جیسکیا کا بہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب قرض خواہ نے قرض دارہ یہ بہا ہو کہتم پر میرا جوقرض ہے اس کے عوض کسی سے بچے سلم یا بچے صرف کرلو چنا نچے اگر قرض دار نے بچے سلم یا بچے صرف کرلیا اور پھر مسلم فیہ یا بدل صرف اس کے قبضہ میں ہلاک ہوگئے اور قرض خواہ نے ان پر قبضہ نہیں کیا تھا تو یہ ہلاکت حضرت امام اعظم چرات کے بہاں قرض دار کے مال سے ہوگی اور اگر قرض خواہ نے ان پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے قبضے میں وہ ہلاک ہوئے تو یہ ہلاکت قرض خواہ کے مال سے ہوگی اور قرض دار کے ذھے سے اس کا دین ساقط ہوجائے گا۔

و الأبی حنیفة النح صورت مسئلہ میں حضرت امام اعظم رطقیاً کی دلیل میہ ہے کہ اس کا تعلق وکالت سے ہے اور وکالت میں دراہم ودنا نیر متعین کر نے سے متعین ہوجاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر موکل نے وکالت کوعین دراہم ودنا نیر کے ساتھ متعین کردیا، یا دراہم ودنا نیر میں سے دین کے ساتھ وکالت کو متعین کیا اور ایوں کہا کہ میرا تجھ پر جودین ہے اس کے عوض فلاں چیز خرید لے جبیسا کہ صورتِ مسئلہ میں ہے پھر موکل کی متعین کردہ چیز کو وکیل نے بلاک کردیا یا اگر موکل نے دین کے ساتھ وکالت کو متعین کیا تھا اور اس

## ر ان الهدای جلد ال محال المحال المحال

نے اسے ساقط کردیا یعنی وکیل جو قرض دار ہے اسے قرض خواہ یعنی موکل نے دین سے بری کردیا تو وکالت باطل ہوجائے گی اور و کالت کا باطل ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ و کالت میں دراہم ودنا نیر متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں لہذا صورت مسله میں قرض خواہ لینی موکل کا قرض داریعنی وکیل کو بیچکم دینا کہ میراتم پر جو دین ہے اس کے عوض ایک غلام خرید لاؤ، بیرمطلب رکھتا ہے کہ قرض خواہ قرض دار کے علاوہ ایک دوسرے آ دمی لیعنی غلام کے مالک کو (جو بائع ہے) اپنے دین کا مالک بنا رہا ہے حالانکہ اس نے غلام کے مالک یعنی بائع کواینے دین پر قبضہ کرنے کا وکیل نہیں بنایا ہے اور بدون قبضہ کا وکیل بنائے اس کے لیے بائع کو دین کا مالک بنانا درست نبیں ہے اس کیے کہ قرض خواہ براہ راست بائع کواپنے دین کا مالک نہیں بناسکتا، کیونکہ دیون باً مثالبا اداء کیے جاتے ہیں نہ کہ بأ عیانہا اور قرض دار کی طرف ہے دیون کی ادائیگی ہے پہلے قرض خواہ ان کا ما لک ہی نہیں ہے بلکہ وہ قرض دار کی ملکیت ہیں اور ظاہر ہے کہ جب فرض خواہ ان کا مالک نہیں ہے تو وہ دوسر شخص یعنی بائع کوان کا مالک بھی نہیں بناسکتا،اس لیے کہانسان جس چیز کا خود ما لک نہیں ہوتا وہ دوسرے کواس چیز کا ما لک نہیں بناسکتا اور بیخرا بی قرض خواہ کے قرض دار کو دکیل بالشراء بنانے سے لا زم آتی ہے اس لیے امام اعظم ولیٹھائے نے خرابی کی جڑاور بنیاد یعنی تو کیل ہی کوغلط قرار دے دیا اور ظاہر ہے کہ جب تو کیل صحیح نہیں ہے تو مذکورہ غلام کی خریداری وکیل کے اپنے لیے ہوئی اور وکیل ہی اس کا ذمہ دار ہوا، اسی لیے امام اعظم راتی این کے آگر وکیل کے قبضہ میں غلام مرا ہےتو یہ بلاکت اورموت اس کے مال سے شار ہوگی ہاں اگر وکیل نے اسے موکل کے سپر دکر دیا تھا تو اس صورت میں یہ ہلاکت موکل کے مال سے ہوگی لیکن پیجھی تو کیل صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکداس وجہ سے ہے کداب وکیل اورموکل کے مابین بیج تعاطی منعقد ہوگئ اور بیج تعاظی چونکہ درست ہاس لیے موکل کے لیے اس غلام کا مالک ہونا بھی درست ہے اور غلام موکل کے قبضہ میں ہلاک ہوا ہے، لہذا اس غلام کانٹن جوموکل پر وکیل کے لیے واجب تھا موکل کے دین کی شکل میں برابر ہوجائے گا اوروکیل یعنی قرض دار کے ذہے ہےموکل یعنی قرض خواہ کا دین ساقط ہوجائے گا۔

تملیك الدین من غیر من علیه الدین من غیر أن یو کله النج صاحب ہدایہ نے اس کی نظیر یہ بیان کی ہے کہ ایک شخص نے ایسے دین کے عوض کوئی چیز خریدی جو دین مشتری کے علاوہ پرہے، اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ سلمان کے ذے سلیم کا قرض ہے اور سلیم نے نعمان سے ایک سائنگل خریدی اور یہ کہا کہتم سلمان سے روپے لے لین اس لیے کہ میرا (یعن سلیم کا) سلمان پر قرض ہے تو اس طرح کا لین وین جائز نہیں ہے، کوئکہ اس میں وہی خرابی لازم آتی ہے جو ماقبل میں تملیك اللدین من غیر من علیه المنح کی عبارت سے بیان کی گئی ہے، دوسری خرابی وہ لازم آتی جے ہم نے دیون کے بامثالها اواء کئے جانے سے بیان کیا ہے لین کی جب دیون بامثالها اواء کئے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قرض دار کے قرض خواہ کا دین اواء کرنے سے پہلے قرض خواہ اس کا مالک بھی نہیں ہوگا اور ایسے میں اس کے لیے دوسر کے خص یعنی بائع کو اس کا مالک بنانا لازم آئے گا جو ہرگز درست نہیں ہے، اس کی مثال الی ہے جیسے ایک خض پر دوسر سے کا قرضہ ہواور قرض خواہ قرض دار سے یہ کہد ہے کہ میرا جو مال تم پر ہے اسے جے چا ہودیدو تو اس صورت میں بھی چونکہ قرض خواہ ابھی اپنے مال کا مالک نہیں ہے البندا اس کے لیے دوسر ہے کو مال ک بنانا بھی صحیح نہیں ہے اس طور سے میں بھی چونکہ قرض خواہ ابھی اپنے مال کا مالک نہیں ہے البندا اس کے لیے دوسر ہے کو اس کا مالک بنانا بھی صحیح نہیں ہے، یہ با تیں تو اس مورت میں بھی چونکہ قرض خواہ ابھی اپنے دین کا مالک نہیں ہے اس لیے دوسر ہے کواس کا مالک بنانا بھی صحیح نہیں ہے، یہ با تیں تو امام عظم علی تاہم کی دین کو میں آگی تھیں لیکن مزید وضاحت کے لیے راقم الحروف نے بھی حب بیان مصنف انہیں علی حدہ بیان مصنف انہیں علی حدہ بیان

بحلاف ما إذا عين البائع النع النع الن عاصل يه به كه اگر موكل في بائع كومتعين كرديا اور قرض دار سے يوں كہا كه تم فلال شخص كا غلام خريد لا وَ تو يه تو كيل حضرت امام صاحب والته يلاك يهال بھى تيجى بوگى اور موكل پر لازم ہوگى ، كيونكه بائع كى تعيين كرف كى وجه سے بائع پہلے قرض خواہ كى طرف سے قرضه پر قبضه كرفى كا وكيل ہوگا اور پھر بائع ہونے كى وجه سے اس دين كا مالك بھى ہوجائے گا اور نہ تعمليك المدين من غير من عليه المدين المنح والى خرابى لازم آئے گى اور نه ہى قرض خواہ صوف مالا يعملكه كا حكم دينے والا ہوگا اور يہ تو كيل ان دونوں خرابيوں سے ياك ہوگى اس ليے درست اور جائز ہوگى اور موكل پر نافذ ہوگى۔

وبخلاف ما إذا أمرہ النح فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اگر قرض خواہ نے قرض دار کو بیتکم دیا کہتم پر میراجو مال ہے اسے مساکین پرصدقہ کر دوتو اس صورت میں بھی تو کیل درست ہے، کیونکہ موکل نے مال اللہ کے لیے وقف کیا ہے اور اللہ کی ذات معلوم ہے، اس لیے بیصورت با لئع کو متعین کرنے کی طرح ہوئی اور تعین بائع کی صورت میں چونکہ تو کیل درست ہے لہٰذا اس صورت میں بھی تو کیل درست اور جا تزہے۔

وإذا لم یصح النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل صورت مسکد میں قرض خواہ کی طرف سے قرض دار کو عبد غیر معین کو خرید نے کا وکیل بنانا درست نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وکیل غلام خرید لیتا ہے تو بیخریداری اس کے اپنے لیے ہوگی اور اسی پر نافذ ہوگی، موکل کا اس سے پی نہیں لینا دینا ہوگا۔ ہاں اگر موکل نے اس غلام پر قبضہ کر لیا تو اس صورت میں وہ خریداری موکل کے لیے ہوجائے گی اور وکیل موکل کے درمیان نیج تعاطی کا افعقاد ہوجائے گا اور وکیل بائع اور موکل مشتری ہوگا اور جس طرح عقد نیج میں اگر مشتری مبعج پر قبضہ کر لے تو وہی اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے اس طرح صورت مسکد میں بھی مشتری یعنی موکل (قرض خواہ) ہی فیکورہ غلام کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر غلام ہلاک ہوتا ہے تو اس کے مال سے ہلاک ہوگا اور اس ہلاک کی صورت میں وکیل یعنی قرض دار کے ذمے دار ہوگا۔ اور اگر غلام ہلاک ہوتا ہے تو اس کے مال سے ہلاک ہوگا اور اس ہلاک تی صورت میں وکیل یعنی قرض دار کے ذمے سے اس کا دین ساقط ہوجائے گا۔

قَالَ وَمَنُ دَفَعَ إِلَى اخَرَ أَلْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا فَقَالَ الْامِرُ اشْتَرَيْتَهَا بِخَمْسِ مِانَةٍ وَقَالَ الْمَامُورُ اشْتَرَيْتُهَا بِأَلْفِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ، وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَتُ تُسَاوِيُ أَلْفًا، لِأَنَّهُ أَمِيْنٌ فِيهِ وَقَدِ ادَّعَى الْخُرُوجَ عَلْ عُهُدَةِ الْأَمَانَةِ، وَالْامِرُ يَدَّعِي عَلَيْهِ ضَمَانَ خَمْسِ مِائَةٍ وَهُوَ يُنْكِرُ ، فَإِنْ كَانَتُ تُسَاوِي خَمْسَ مِائَةٍ فَالْقَوْلُ عَنْ اللهِ مَا لَهُ اللهِ وَالْمَرُ يَتَنَاوَلُ مَا يُسَاوِي خَمْسَ مِائَةٍ فَالْقَوْلُ الْامِرِ لِلْآنَةُ خَالَفَ حَيْثُ اشْتَرَاى جَارِيَةً تُسَاوِي خَمْسَ مِائَةٍ وَالْامُرُ يَتَنَاوَلُ مَا يُسَاوِي أَلْفًا فَيَضْمَنُ.

توجیل: فرماتے ہیں کہ اگرایک محض نے دوسرے کوایک ہزار درہم دیئے اورائے حکم دیا کہ وہ ان دراہم میں ایک باندی خرید لے چنانچہ وکیل نے باندی فریدا ہے اوروکیل نے کہا کہ میں نے ایک ہزار میں خریدا چنانچہ وکیل نے کہا کہ میں نے ایک ہزار میں خریدا ہے تو وکیل کا قول معتبر ہوگا۔ اور ماتن رہائٹیلڈ کی مرادیہ ہے کہ جب باندی ایک ہزار کی مالیت کے برابر ہو، اس لیے کہ مامور اس سلسلے میں امین ہے اور آمر اس بریانچ سو کے حال کا دعوی کرد ہا ہے حالانکہ مامور اس

لیکن اگروہ باندی پانچ سوکی مالیت کے برابر ہوتو آمر کا قول معتبر ہوگا ، کیونکہ مامور نے آمر کے قول کی مخالفت کی ہے اس طور پر کہ اس نے الیمی باندی خریدی جو پانچ سودرہم کی مالیت کے برابر ہے جب کہ موکل کا تھم الیمی باندی کوشامل ہے جوایک ہزار کی مالیت کے برابر ہے اس لیے وکیل ضامن ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ جاریة ﴾ باندی۔ ﴿ دفع ﴾ وے دیئے، سپر دکر دیئے۔ ﴿ تساوی ﴾ برابر ہوتا ہے۔ ﴿ ادّعلی ﴾ دعویٰ کیا ہے۔ ﴿ عهدة ﴾ ومدداری۔ ﴿ يتناول ﴾ شامل ہوتا ہے۔

## وكيل اورموكل كالمبيع كي قيمت ميں اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو ایک ہزار درہم دیے اوراس سے کہاتم اس ایک ہزار درہم کے عوض میرے لیے ایک باندی خرید لو، چنانچہ مامور نے آمر کے حکم کی تعمیل میں ایک باندی خرید لی ،اس کے بعد آمر کہنے لگا کہ تم نے یہ باندی پانچ سو درہم میں خرید اے اب اس اختلاف کے وقت باندی کی پوزیشن پانچ سو درہم میں خرید اے اب اس اختلاف کے وقت باندی کی پوزیشن اوراس کی مالی حالت میں غور کیا جائے گا اوراگروہ باندی ایک ہزار درہم کے برابر ہوگی اور اس کی مالیت ہزار درہم کے مساوی ہوگی تب تو مامور یعنی ویل کا قول معتبر ہوگا ، کیونکہ اس سلسلے میں وکیل امین ہواوروہ اپنے قول سے ( کہ میں نے ہزار درہم میں باندی خریدی ہوگا۔

ہے ) عہد و امانت سے نکلنا چاہتا ہے اور عہد و امانت سے نکلنے میں امین کا قول معتبر ہوتا ہے اس لیے یہاں بھی امین جو مامور ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔

قول معتبر ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں موکل اس پر پانچ سو کے صفان کا مدی ہے اور وکیل اس کا منکر ہے اور چونکہ مدی یعنی موکل کے پاس بینے نہیں ہے اس لیے منکر یعنی وکیل کا قول معتبر ہوگا۔

فإن كانت تساوي المنح اس كا حاصل بد ہے كہ اگر خريدى ہوئى باندى كى قيمت پانچ سو درہم كے برابر ہواور پھر وكيل اورموكل ميں اختلاف ہوجائے تو اس صورت ميں موكل يعني آمر كا قول معتبر ہوگا ، اس ليے كہ آمر نے وكيل كوايك ہزاركى ماليت والى باندى خريد نے كا حكم ديا تھا اوروكيل نے پانچ سوكى ماليت والى باندى خريدى ہے اور ظاہر ہے كہ اس ميں آمر كے حكم كى مخالفت ہے اور پھر اس ميں آمر كا تقصان بھى ہے اس ليے بي خريدارى وكيل كے ليے ہوگى اورموكل ہى كا دعوى معتبر ہوگا اور جب موكل كا دعوى معتبر ہوگا تو وكيل اس كے ليے اس كى رقم كا ضامن ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْأَلْفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِرِ، أَمَّا إِذَا كَانَتُ قِيْمَتُهَا خَمْسُ مِانَةٍ فَلِلْمُخَالَفَةِ، وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهَا أَلْفًا فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيْلَ فِي هَذَا يَنْزِلَانِ مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيُ وَقَدْ وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَمُوْجَبُهُ التَّحَالُفُ ثُمَّ يَفْسَخُ الْعَقْدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُ الْجَارِيَةَ الْمَامُوْرَ. ر آن البداية جلد ال يوسي المستركة و ٢٠٠ المستركة الحام وكالت كربيان ميس ي

ترجمل: فرماتے ہیں کداگر آمر نے مامور کو ایک نزار درہم نہ دیے ہوں تو آمر کا قول معتبر ہوگا۔ بہر حال جب باندی کی قیمت پانچ سودرہم ہوتو مخالفت کی وجہ سے اور اگر اس کی قیمت ہزار درہم ہوتو اس کے معنی ہیں کہ وکیل اور موکل دونوں تسم کھائیں گے، کیونکہ اس میں وکیل اور موکل بائع اور مشتری کے درجے میں ہیں اور شن میں اختلاف ہوا ہے جس کا موجب باہمی قسم کھانا ہے، پھروہ عقد جو وکیل اور موکل کے درمیان جاری ہوا ہے وہ فنخ ہوجائے گا اور باندی مامور (وکیل) کے ذمے لازم ہوگی۔

## اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿ يتحالفان ﴾ بالجمي قسميس كهاكيل ك\_ ﴿ ثمن ﴾ ريث، قيت.

## وكيل اورموكل كامبيع كي قيمت مين اختلاف:

صورت مسکدیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہتم میرے لیے ایک ہزار درہم کی باندی خریدلو، لیکن آمر نے مامورکو ایک ہزار درہم نہیں دیے اور مامور میں اختلاف ہوا، آمر کہنے ایک ہزار درہم نہیں دیے اور مامور نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور ایک باندی خرید لی اس کے بعد آمر اور مامور میں اختلاف ہوا، آمر کہنے لگا کہتم نے پانچ سومیں باندی خریدی ہے اور مامور کہنے لگا کہ ہم نے ایک ہزار میں خریدی ہے تو اس صورت میں آمر یعنی موکل ہی کا قول معتبر ہوگا خواہ باندی کی مالیت پانچ سودرہم ہوتو ظاہر ہے کہ اس میں آمر کے حکم کی خالفت کرے اور ماقبل میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر وکیل موکل کے حکم کی مخالفت کرے اور پھر دونوں میں اختلاف ہوجائے تو موکل کا تول معتبر ہوگا۔

اوراگر باندی کی قیمت ایک ہزار درہم کے برابر ہوتو اس صورت میں موکل کا قول معتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وکیل اور موکل دونوں قتم کھا کیں گے، اس لیے کہ عقد وکالت خکما مبادلہ ہوتا ہے اور وکیل بائع اور موکل مشتری کے درجے میں ہوتا ہے اور ذکوہ اختلاف شمن میں اختلاف ہوجائے تو دونوں سے قتم لی جاتی ہے اختلاف شمن میں اختلاف ہوجائے تو دونوں سے قتم لی جاتی گی اور جب دونوں قتم کھالیں گے تو ان کے درمیان عقد وکالت فنح ہوجائے گا تو ظاہر ہے کہ ذکورہ باندی کی خریداری وکیل کے لیے ہوگی اور اس صورت میں بھی موکل ہی کا قول معتبر ہوگا۔

قَالَ وَلَوْ أَمَرَةُ أَنْ يَشْتَرِى لَهُ هَلَا الْعَبْدَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْامِرُ اشْتَرَيْتَهُ بِحَمْسِ مِائَةٍ وَقَالَ الْمَامُورُ بِٱلْفِ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَأْمُورَ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ مَعَ يَمِيْنِهِ، قِيْلَ لاتحالُف هَهُنَا، لِأَنَّهُ ارْتَفَعَ الْمَامُورُ بِأَلْفٍ وَصَدَّقَ الْبَائِعِ إِذْ هُو حَاضِرٌ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولٰي وَهُو غَائِبٌ فَاعْتَبِرَ الْإِخْتِلَافُ، وَقِيْلَ يَتَحَالَفَانِ النِّحَلَافُ بِتَصْدِيْقِ الْبَائِعِ إِذْ هُو حَاضِرٌ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولٰي وَهُو غَائِبٌ فَاعْتَبِرَ الْإِخْتِلَافُ، وَقِيْلَ يَتَحَالَفَانِ لِمَا ذَكُرُنَاهُ وَقَدْ ذَكَرَ مُعَظَّمَ يَمِيْنِ التَّحَالُفِ وَهُو يَمِيْنُ الْبَائِعِ، وَالْبَائِعُ بَعُدَ اسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ أَجْنَبِي عَنْهُمَا وَقَبْلَةُ أَنْ الْبَائِعِ بَعْدَ اسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ أَجْنَبِي عَنْهُمَا وَقَبْلَةً أَمْولِ وَهُو يَمِيْنُ الْبَائِعِ، وَالْبَائِعُ بَعْدَ اسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ أَجْنَبِي عَنْهُمَا وَقَبْلَةً أَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ فَلَايُصَدَّقُ عَلَيْهِ فَبَقِي الْبِحَلَافُ، وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ وَهُو أَجْنَبِي عَنِ الْمُؤَكِّلِ إِذْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ فَلَايُصَدَّقُ عَلَيْهِ فَبَقِي الْجَلَافُ، وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ وَهُو

ترفیجملی: فرماتے ہیں کہ اگرموکل نے وکیل کو تھم دیا کہ اس کے لیے یہ غلام خرید لے اورموکل نے وکیل سے ثمن نہیں بیان کیا چرموکل نے کہا گہتم نے اسے پانچ سودرہم میں خریدا ہے اوروکیل نے کہا کہ ایک ہزار کے عوض خریدا ہے اور بائع نے وکیل کی تقیدیق کردی تو وکیل کا قول اس کی تھم کے ساتھ معتبر ہوگا۔

کہا گیا کہ یہاں تحالف نہیں ہے کیونکہ بائع کی تقدیق سے اختلاف ختم ہوگیا ہے، اس لیے کہ بائع حاضر ہے اور پہلے مسئے میں بائع غائب تھا اس لیے اختلاف معتبر ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں قتم کھائیں گے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اور امام محمد رالٹھائد نے تحالف میں جوسب سے بڑی قتم بیان کی ہے وہ بائع کی قتم ہے اور ثمن لینے کے بعد بائع دونوں سے اجنبی ہے جب کہ ثمن لینے سے پہلے موکل سے اجنبی ہے، کیونکہ موکل اور بائع کے مابین بیچ نہیں جاری ہوئی ہے۔

لہذا موکل کے خلاف اس کے قول کی تصدیق نہیں ہوگی، اس لیے اختلاف باقی رہااور بیام ابومنصور ماتریدی کا قول ہے اور یہی زیادہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغات:

## فدكوره بالامسكه كي أيك اورصورت:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر کی خص نے دوسرے کوایک معین غلام خرید نے کا حکم دیا لیکن آمر نے مامور کوغلام کا نمن نہیں بیان کیا اور پھر مامور نے وہ غلام خرید لیا ،خرید نے بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا آمر کہنے لگا کہ مامور نے پانچ سومیں یہ غلام خرید اے اور مامور کہنے لگا کہ میں نے ایک ہزار میں خرید اے اور بائع نے وکیل یعنی مامور کی تقد بق بھی کردی کہ ہاں اس نے ایک ہزار میں خرید اے اور میں خرید اے تو اس صورت میں وکیل جو مامور ہے اس کا قول تم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ اور وکیل اور موکل دونوں سے تسم نہیں کی جائے گ جیسا کہ گذشتہ مسئلے میں ان سے قتم لی گئ تھی مشائخ میں سے فقیمہ ابوجعفر ہندوائی کا یہی قول ہے۔ اور اس قول کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں بائع موجود ہے اور اس نے وکیل کی تقد بق بھی کردی ہے، اس لیے اس کی تقد بق معتبر ہوگی اور بائع کی تقد بق صورت مسئلہ میں بائع موجود ہے اور اس نے وکیل کی تقد بق بھی موجود نہیں تھا اور وکیل کے دعوی میں اس کی تقد بق بھی شامل نہیں تھی اس لیے وہاں وکیل مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں چونکہ بائع بھی موجود نہیں تھا اور وکیل کے دعوی میں اس کی تقد بق بھی شامل نہیں تھی اس لیے وہاں وکیل اور موکل میں اختلاف مختل نے اللہ فیم موجود نہیں تھا اور وکیل کے دعوی میں اس کی تقد بق بھی شامل نہیں تھی اس لیے وہاں وکیل اور موکل میں اختلاف مختل نے تعد واجب ہوا تھا۔

وقیل یتحالفان النح فرماتے ہیں کہ بعض دیگر مشائخ جن میں شخ ابومنصور ماتری سرِ فہرست ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ سابقہ مسئلے کی طرح یہاں بھی تحالف واجب ہوگا اور وکیل وموکل کو بائع اور مشتری کے درجے میں اتار کران سے تسم لی جائے گی اور تسم

# ر ان البدایه جلد ال محال المحال المحا

کھانے کے بعد جیسے ماقبل میں عقد کوفنخ قرار دیا گیا ہےاسی طرح یہاں بھی اسے فنخ قرار دے دیا جائے گا۔

وقد ذكر معظم يمين النع يهال عايك والمقدركا جواب ع، وال يه عكمتن مين امام محمر والتهايد فالقول قول المعامور مع یمین کہدکرصرف وکیل ہے تھم لینے کی وضاحت کی ہے جب کہ شیخ ابومنصور ماتریدی نے تحالف کو واجب کیا ہے اورتحالف کیصورت میں وکیل اورموکل دونوں ہے قتم لی جاتی ہے اس لیے امام محمد پراتیٹیانہ کے متن اور شیخ ابومنصور ماتریدیؑ کے قول میں اختلاف سے حالا نکہ صاحب کتاب نے شخ منصور کے قول کواظہر کہا ہے؟

اس کا جواب سے سے کہ وکیل اور موکل بائع اور مشتری کے درجے میں ہیں اور بائع اور مشتری کی قتم میں بائع کی قتم زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ مقدار شن کے اختلاف میں بائع شن کی زیادتی کا مدعی ہوتا ہے اور مشتری اس زیادتی کا مشر ہوتا ہے اور مدعی پر تحالف کی صورت میں ہی قتم واجب ہوتی ہے جب کہ منکر پر اکثر و بیشتر بلکہ ہر وقت قتم واجب رہتی ہے،اس لیے اس حوالے سے صورت مسئلہ میں جو بائع ہے بینی وکیل اس کی قشم اہم ہے،لہٰذا امام محمہ رایشینئے نے صرف اس کی قشم کا تذکرہ کیا اورموکل کی قشم کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جس کی قشم اہم ہے جب اس پرفتم واجب ہے تو جس کی قشم اہم ہیں اس پرتو بدرجهٔ اولی قشم واجب ہوگی۔اوراس حوالے ہے ا مام محمد حِلَّتُهُايْهُ كِيمتن اور شِیخ ابومنصور ماتریدی جِلَتُهُمیْه بیان کرده تحالف میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔

والبائع بعد النع اس كاتعلق فقيد الوجعفر ولينايد كى بيان كرده وليل لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع سے ہے جس كا حاصل سے ہے کہ صورت مسئلہ میں جوعقد شراء واقع ہوا ہے وہ وکیل اور بائع کے درمیان واقع ہوا ہے اوراصل بائع ثمن وصول کرنے کے بعدموکل اور وکیل دونوں سے اجنبی ہو گیا اور ثن لینے سے پہلے موکل سے اجنبی ہے کیونکہ موکل اور اصل با کع کے مابین کوئی عقد نہیں ہوا ہے، اس لیے جب وہ اجنبی ہےتو موکل کے خلاف اس کا قول معتبرنہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی تصدیق ہے وکیل کا قول راجح ہوگا اور مقدار ثمن میں وکیل اور موکل کا اختلاف بدستور برقر اررہے گا اور جس طرح دیگر بائع اور مشتری مقدار ثمن میں اختلاف کے وقت قتم کھاتے ہیں ایسے ہی وکیل اورموکل جو بائع اورمشتری کے درجے میں ہیں وہ بھی قتم کھائیں گے اور تحالف کے بعد جب عقد فنخ ہوجائے گا تو ظاہر ہے کہ وکیل کا قول معتبر ہوگااور شخ ابومنصور ماتریدی کی صراحت امام محمد را شیائے کے بیان کردہ متن کے مطابق ہوجائے گی۔والله اعلم وعلم اتم





صاحب عنایہ را اللہ اللہ نے لکھا ہے کہ غلام کا اپ آ قا ہے اپ آپ کوخریدنا بھی ایک طرح کا شراء ہے مگر چونکہ اے فصل فی التو کیل کے تحت نہیں بیان کیا گیا ہے،اس لیے اسے علیحدہ فصل کے تحت بیان کیا جارہا ہے۔

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْعَبُدُ لِرَجُلٍ اِشْتَرُلِي نَفْسِي مِنْ مَوْلَائِي بِأَلْفٍ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَوْلَى اشْتَرِيْتُهُ لِلنَّفِيهِ فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَوْلَى الشَّرِيْتُهُ لِنَفْسِهِ فَبَاعَةٌ عَلَى هٰذَا فَهُو حُرُّ وَالْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى لِأَنَّ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ إِغْتَاقٌ وَشِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ قَبُوْلُ الْغَبْدِ مِنْهُ إِغْتَاقٌ وَشِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ قَبُولُ الْمُعَالَةِ الْحُقُونَ قَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى بِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ وَالْمَامُولُ مُنْهُ وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا اللهُ لَا يَوْجِعُ عَلَيْهِ الْحُقُونَ قَاصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى بِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا أَلُولَاء لَا يَوْجِعُ عَلَيْهِ الْحُقُونَ فَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى بِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا اللّهُ لَا يَوْجِعُ عَلَيْهِ الْحُقُونَ قُ فَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى بِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا اللّهُ اللّهُ لَا يَوْجَعُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُلْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے کسی شخص سے کہاتم بھے ایک ہزار کے بوض میرے مولی سے فریدلو۔ اور غلام نے اس شخص کو ایک ہزار دے دیا، پھراگر اس شخص نے مولی سے کہا کہ میں نے غلام کو اس کے نفس کے لیے فریدا ہے اور مولی نے اس شرط پراسے فروخت کردیا تو وہ آزاد ہے اور ولاء مولی کے لیے ہوگی، اس لیے کہ غلام کے ہاتھ نفسِ غلام کوفر وخت کرنا اعتاق ہے اور غلام کا اپنے آپ کوفریدنا بدل کے ساتھ اعتاق کو قبول کرنا ہے اور وکیل غلام کی ظرف سے سفیر محض ہے، کیونکہ وکیل پر حقوق نہیں عود کرتے لہذا یہ اسا ہوگیا جیسے غلام نے بذات خود فریدا ہواور جب بیاعتاق ہے تو اس کے بعد ولاء کا ثبوت ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿وَلاء ﴾ آزاد كرده غلام كاتركه وإعتاق ﴾ آزادكرنا وشواء ﴾ خريدنا وأعقب ﴾ اي بعدلايا ب-

## غلام کا این آپ کوخریدنے کے لیے وکیل بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام نے کسی مخص کو ایک ہزار روپید دیا اور اس سے کہا کہتم اس ایک ہزار کے عوض مجھے میر ب مولی سے خریدلو چنانچہ اس مخص نے اس سلسلے میں اس کے مولی سے گفتگو کی اور مولی سے بید کہا کہ میں تمہار سے غلام کواس کی ذات کے لیے خرید نا جا ہتا ہوں مولی نے کہا خریدلولہذا اس نے وہ غلام ایک ہزار کے عوض فروخت کر دیا تو وہ غلام آزاد ہوجائے گا اور اس کی

# ر آن البداية جلدال ير المسلم ا

ولاء اسی مولیٰ کے لیے ہوگی، کیونکہ مولیٰ کا ایک ہزار کے عوض اپنے غلام کوفروخت کرنا اعتاق علی مال یعنی مال لے کرآ زاد کرنا ہے اور غلام کا اپنے آپ کومولی سے خرید نا اس اعتاق علی مال کو قبول کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی مولیٰ اپنے غلام سے اعتاق علی مال کی بات کرے اور غلام اسے قبول کرلے تو وہ آزاد ہوجا تا ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ غلام نے اعتاق علی مال کوقبول کیا ہے اس لیے وہ بھی آزاد ہوجائے گا۔

ر ہا مسئلہ غلام کے وکیل کا تو چونکہ اس نے عقد کو اپنے موکل یعنی غلام کی طرف منسوب کردیا ہے، اس کیے وہ سفیر محض ہے اور حقق تو تعقد اس کی طرف راجع ہیں اور یہ ایسا ہے جیسے خود غلام نے اسے خریدا ہے اسے خریدا ہے اسے خریدا ہے اور اگر خود غلام اپنے آپ کو براہ راست مولی سے خرید تا تو وہ اعماق علی مال ہوتا، لہذا وکیل کے ذریعے خرید ناتھی اعماق علی مال ہوگا اور اس کے بعد مولی کے لیے ولاء کا شوت ہوگا۔

وَإِنْ لَمْ يُبِيِّنُ لِلْمَوْلَىٰ فَهُوَ عَبُدٌ لِلْمُشْتَرِيُ، لِأَنَّ اللَّفُظَ حَقِيْقَةٌ لِلْمُعَاوَضَةِ وَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا لَمْ يُبَيِّنُ فَيُحَافَظُ عَلَيْهَا، بِحِلَافِ شِرَى الْعَبْدِ نَفْسَهُ، لِأَنَّ الْمَجَازَ فِيْهِ مُتَعَيَّنٌ وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَةً يَشُبُتُ الْمِلْكُ لَهُ وَالْمُلُكُ لَهُ وَالْمُلُكُ لِلْمَوْلَىٰ، لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ حَيْثُ لَمُ يُصِحَّ وَالْأَلْفُ لِلْمَوْلَىٰ، لِأَنَّةُ كُسُبُ عَبْدِه، وَعَلَى الْمُشْتَرِيُ أَلْفٌ مِثْلُهُ ثَمَنًا لِلْعَبْدِ فَإِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ الْأَدَاءُ، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِشِرَى الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَيْنِ هُنَالِكَ عَلَى نَمْطٍ وَاحِدٍ، وَفِي الْحَالَيْنِ الْمُطَالِبَةُ يَتَوَجَّهُ نَحْوَ الْعَاقِدِ، أَمَّا هَهُنَا فَأَحَدُهُمَا إِعْتَاقٌ مُعَقَّبٌ لِلْوَلَاءِ، وَلَا مُطَالَبَةً عَلَى الْوَكِيْلِ وَلَى الْمُطَالِبَةُ يَتَوَجَّهُ نَحْوَ الْعَاقِدِ، أَمَّا هَهُنَا فَأَحَدُهُمَا إِعْتَاقٌ مُعَقَّبٌ لِلْوَلَاءِ، وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْوَكِيْلِ وَلَى الْمُعَالِبَةُ عَلَى الْمُحْضَةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيَانِ.

آرجمہ : اوراگر وکیل نے مولی سے (تفصیل شراء) بیان نہیں کی تو وہ غلام مشتری کے لیے ہوگا اس لیے کہ لفظ معاوضہ کے لیے حقیقت ہے اور حقیقت پڑمل کرناممکن بھی ہے جب وکیل نے بیان نہیں کیا ہے لہذا اس کی محافظت کی جائے گی۔ برخلاف غلام کے اپی ذات کوخرید نے کے، کیونکہ اس میں مجاز متعین ہے اور جب بیشراء معاوضہ ہے تو مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوجائے گی، اور ایک ہزار روپیہ مولی کے لیے ہوگا اس لیے کہ وہ اس کے غلام کی کمائی ہے اور مشتری پر ایک ہزار اس غلام کے مثل غلام کا ثمن لازم ہوگا اس لیے کہ فرف سے اس لیے کہ ثمن مشتری کے ذمے باقی ہے کیونکہ اس کی ادائیگی چھے نہیں ہوئی ہے۔ برخلاف غلام کے علاوہ دوسرے کی طرف سے شرائے عبد کے وکیل کے، کیونکہ اس میں وکیل کا بیان کرنا شرطنہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں دونوں عقد ایک ہی طرز پر ہیں اور دونوں عقد وں میں ہوگا۔ اور ہوسکتا ہے کہ مولی اس پر رضی نہ ہوا درصرف معاوضہ میں راغب ہواس لیے وضاحت ضروری ہے حد

#### اللغات:

\_ ﴿لم يُبَيّن ﴾ واضح نہيں كيا۔ ﴿شرى ﴾خريد۔ ﴿كسب ﴾ كمائى۔ ﴿عساه ﴾ مكن بى كى۔

# 

## مشتری کا غلام کواینی ذات کے لیے خریدنے کی وضاحت نہ کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ غلام کے وکیل نے اسے اس کے مولی سے تو خرید لیا لیکن اس نے مولی سے بینیں کہا کہ میں غلام کو اس کی ذات کے لیے خریدرہا ہوں بلکہ صرف ایک ہزار کے عوض وکیل نے تعلام کوخرید لیا تو بیشراء خود مشتری یعنی وکیل کے لیے ہوگا اور وہ غلام وکیل ہی کا ہوگا، اس لیے کہ وکیل کی خریداری میں جو لفظ ہے یعنی اہشتریت عبدك بالف وہ معاوضہ کے معنی کے لیے حقیقت ہاور چونکہ یہاں مشتری یعنی وکیل نے یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ میں غلام کو اس کے نفس کے لیے خریدرہا ہوں اس لیے معاوضہ کے حقیق معنی پرعمل کرناممکن ہواس وقت تک مجاز کی طرف رجوئ معاوضہ کے حقیق معنی پرعمل کرناممکن ہواس وقت تک مجاز کی طرف رجوئ نہیں کیا جاتے گا اور فہ کورہ غلام کی خریداری شراء کے نہیں کیا جاتے گا اور فہ کورہ غلام کی خریداری شراء کے حقیق معنی لیعنی معاوضہ پرمحمول ہوگا اور غلام خریدار یعنی و کیل کامملوک ہوگا اور وکیل نے مولی کو جوشن دیا ہے وہ چونکہ اس کے غلام کا دیا ہوائت تھا اور غلام اور اس کا مال سب مولی کامملوک ہوتا ہے اس لیے وہ ایک ہزار تو خود بخو دمولی کا ہوجائے گا اور اسے غلام کا شن نہیں تو اور علام اور اس کا مال سب مولی کامملوک ہوتا ہے اس لیے وہ ایک ہزار تو خود بخو دمولی کا ہوجائے گا اور اسے غلام کا شن نہیں قرار دیا جائے گا اور چونکہ مشتری ہیتے یعنی غلام کا مالک ہو چوکا ہے اس لیے مشتری پر اس کے مشل دوسرا ایک ہزار بطور مثن واجب ہوگا۔

بخلاف شری العبد نفسہ النع فرماتے ہیں کہ اگر غُلام ہی نے مولیٰ سے اپ آپ کوٹریدا ہوتو اس صورت ہیں حقیقت پڑمل کرنا متعذر ہے، اس لیے کہ غلام نہ تو اپنی ذات کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہی مال کا اس لیے اس کی طرف سے جو خریداری ہوگی اسے معاوضہ قرار دیناممکن نہیں ہوگا اور لامحالہ مجازیعنی اعماق علی مال کی طرف رجوع کیا جائے گا اور صورت مسکلہ میں چونکہ نیچ کے حقیقی معنی یعنی معاوضہ پڑمل کرناممکن ہے اس لیے یہاں مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔

بعلاف الو کیل بنایا مثلا سلمان نے نعمان کو وکیل بنایا کہ نعمان سلیم کا غلام سلمان کے لیے خرید لے تو اب وکیل یعنی نعمان پر یہ بتانا ضروری نہیں ہوگا اور دونوں عقد ایک ہوگا ہوئی کے لیے خرید لے تو اب وکیل یعنی نعمان پر یہ بتانا ضروری نہیں ہوگا اور دونوں عقد ایک ہی طرز پر داقع ہوں گے لیے خرید و کیل یہ کہ دونوں صورتوں میں عقد موکل ہی کے لیے ہوگا اور دونوں عقد ایک ہی طرز پر داقع ہوں گے یعنی دونوں عقد تیج ہوں گے اور ان میں ہے کوئی ایک اعتاق علی مال نہیں ہوگا اور ان دونوں صورتوں میں حقوقی عقد کا ذمہ دار عاقد یعنی وکیل ہوگا کیونکہ تیج میں حقوقی عقد عاقد ہی طرف لو نتے ہیں اور اسی عاقد سے مطالبہ ہمی ہوگا ہوں کے برخلاف اگر غلام نے اپنی ذات کو خرید نے کے لیے کسی کو وکیل بنایا تو اس صورت میں وکیل کے لیے یہ وضاحت کرنا ضروری ہوگا کہ وہ غلام کواس کی ذات کے لیے خرید رہا ہے اس لیے کہ یہاں بائع یعنی مولی کے حق میں عقد کی الگ الگ حیثیت ہے خروری ہوگا کہ وہ غلام کواس کی ذات کے لیے خرید رہا ہواس تو ہوگا اور اگر ماقد یعنی وکیل عقد کو غلام کواس کے نفس کے لیے خرید رہا ہول اور اس مورت میں یہ عقد کو ایک مطالبہ ہوگا ور اس کے قبل می کو ایک کی کہ میں غلام کواس کے نفس کے لیے خرید رہا ہوں تو اس صورت میں یہ عقد بائع کے حق میں ہوگا اور وکیل جو عاقد ہو وہ اپنے لیے غلام کوخرید نے والا ہوگا اور اس کے قبل و کیل عبد بیشر اء صورت میں یہ عقد کا ایک اعتاق علی مال کو ویک کرتا ہوگا وروکیل جو کا مطالبہ ہوگا اور کیل جو عاقد ہو وہ اپنے لیے غلام کوخرید نے والا ہوگا اور اس کے قبل عبد بیشر اء اور کھی ایسا ہوتا ہے کہ مولی اعتاق علی مال کو لیند نہیں کرتا اور صوف عقد تیج لینی معاوضہ محصد کو پند کرتا ہو اس لیے وکیل عبد بیشر اء اور کیل وضاحت کرتا ضروری ہے۔

وَمَنُ قَالَ لِعَبْدٍ اِشْتَرْلِي نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعُنِي لِفُلانِ بِكَذَا فَفَعَلَ فَهُوَ لِلْأَمِرِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ يَصْلَحُ وَكِيْلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِي عَنْ مَالِيَتِهِ، وَالْبَيْعُ يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَالٌ إِلَّا أَنَّ مَالِيَتَهُ فِي وَكِيْلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِي عَنْ مَالِيَتِهِ، وَالْبَيْعُ يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَالٌ إِلَّا أَنَّ مَالِيَتَهُ فِي يَوْدُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَالٌ إِلَّا أَنَّ مَالِيَتَهُ فِي يَعِدُهُ حَتَّى لَا يَمُولِكُ الْبَائِعُ الْمَائِعُ الْمَبْسِ بَعْدَ الْبَيْعِ لِاسْتِيْفَاءِ الشَّمَنِ، فَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى الْأَمِرِ صَلَّحَ فِعُلُهُ المُتِثَالًا فَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْامِرِ.

تروج بھکا: اگر کسی شخص نے کسی غلام سے کہا تو اپ آقا سے میرے لیے اپنفس کوخرید لے چنا نچے غلام نے اپنے مولی سے کہا مجھے میرے ہا تحدہ فلال کے لیے اپنے میں فروخت کردواس پرمولی نے فروخت کردیا تو غلام آمر کے لیے ہوگا، کیونکہ غلام اپنفس کی خریداری میں اپنے علاوہ کی طرف سے وکیل ہوسکتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی مالیت سے اجنبی ہے، اور غلام پر مال ہونے کی حیثیت سے بھے وارد ہوتی ہے، کیکن غلام کی مالیت اس کے قبض میں ہے یہاں تک کہ عقد بھے کے بعد شمن وصول کرنے کے لیے بائع غلام کورو کئے کا کے میں رہتا۔ پھر جب غلام نے عقد کو آمر کی طرف منسوب کردیا تو اس کا نعل تعمیل تھم کی صلاحیت رکھے گا اس لیے بیے عقد موکل کے لیے واقع ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿اشترلی﴾ میرے لیے خرید لو۔ ﴿یَرِدُ﴾ واقع ہوتا ہے۔ ﴿ید﴾ قبضہ ﴿حبس ﴾ روکنا۔ ﴿استیفاء ﴾ بوری وصولی۔ ﴿أضاف ﴾منسوب کیا۔ ﴿امتثال ﴾ اطاعت، بجاآ وری۔

## غلام كووكيل بنانا:

صورت مسئد یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی غلام ہے کہا کہ تو اپ مولی ہے میرے لیے اپ آپ کو خرید لے چنا نچہ غلام نے اس سلسلے ہیں اپ مولی سے بات کی اور کہا کہ آپ مجھے میرے ہاتھ فلال کے لیے فروخت کر دواور مولی نے اسے فروخت کر دیا تو یہ فروختگی درست ہاور وہ غلام موکل اور آمر کے لیے ہوگا، کیونکہ اپ آپ کو خرید نے کے لیے غلام دوسرے کی طرف سے وکیل ہوسکتا ہے، اس لیے کہ غلام کی دوسیت ہیں (۱) وہ آدی ہے (۲) وہ مال ہے اور مولی کاحق مالیت میں تو ہے کین آدمیت میں نہیں ہاور غلام اپنی مالیت میں تو ہے کین آدمیت میں نہیں ہاور دوسرے غلام اپنی مالیت سے نہیں ہے، اس لیے دوسرے شخص کے لیے غلام کاوکیل ہونا صحیح ہے اور چونکہ غلام نے بعنی لفلان بکذا و کذا کہ کرعقد کو اپ آمر اور موکل کی طرف منسوب کردیا ہے اور اس کی طرف سے یہ نسبت کرنا درست بھی ہاس لیے مذکورہ عقد یعنی غلام کا اپنی ذات کوخرید نا موکل اور آمر کے لیے واقع ہوگا اور آمر ہی اس کا مالک بھی ہوگا۔ اس کوصاحب ہوا یہ نے فیاذا أضافه سے اخیر تک بیان کیا ہے اور درمیان میں و البیع یو د علیه کافسل کردیا ہے، ایکن راقم الحروف نے آپ کی سبولت کے لیے اسے ماقبل ہے مصل کردیا ہے۔

والبیع یود علیہ النے یہاں سے غلام کی دوسری حیثیت یعنی اس کی مالیت کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ غلام چونکہ مال ہوتا ہے اس حیثیت کا اعتبار کر کے اس کی خرید وفروخت ہوتی ہے اور آ دمی ہونے کی وجہ سے اس کی جے وشرا نہیں ہوتی،

## ر آن البدايه جدر على المسلم ال

لبذا غلام کی دونوں حیثیتیں الگ الگ ہیں اور ان میں ہے ایک حیثیت کے اعتبار ہے وہ وکیل بن سکتا ہے اور دوسری حیثیت کے اعتبار ہے اس کی خرید وفروخت ہو مولی اے فروخت کردے ہے اس کی خرید وفروخت ہو مولی اے فروخت کردے اور ثمن پر قبضہ نہ کر ہے تو استیفائے ثمن کی خاطر مولی اے اپنے پاس نہیں روک سکتا، کیونکہ اگر چہ غلام مولی کا مملوک ہوتا ہے لیکن وہ ماذون لہ فی التجارۃ ہوتا ہے اور اس کی مالیت اس کے اپنے قبضے میں ہوتی ہے نہ کہ مولی کے اور جب اس کی مالیت مولی کے قبضے میں ہوتی ہے نہ کہ مولی کے اور جب اس کی مالیت مولی کے قبضے میں نہیں ہوتی ہوتی ہے نہ کہ مولی کے اور جب اس کی مالیت مولی اسے روکے کاحق دار بھی نہیں ہوگا۔

وَإِنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ حُرٌّ، لِأَنَّهُ إِعْتَاقٌ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ الْمَوْلَى دُوْنَ الْمُعَاوَضَةِ، وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءٍ مُعَيَّنٍ، وَلَكِنَّهُ أَتَى بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ اخَرَ وَفِي مِثْلِهِ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيْلِ.

ترجیل : اوراگرغلام نے اپنے لیے عقد کیا تو وہ آزاد ہے کیونکہ بیاعتاق ہے اور مولی اعتاق بی پر راضی بھی ہے معاوضہ پر راضی نہیں ہے۔اوراگر چہ بیغلام عبدِ معین کوخرید نے کا وکیل ہے لیکن اس نے جنسِ آخر کا تصرف انجام دیا ہے اور ایسی صورت میں وکیل پر تصرف نافذ ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿عقد ﴾ معامله كيا - ﴿إعتاق ﴾ آ زادكرنا \_

## موکل کا غلام کوائی ذات کے لیے خریدنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے غلام کو وکیل بنایا اور اس سے کہا کہتم اپنے مولی سے میرے لیے اپنے آپ کوخریدلو،
لیکن غلام نے موکل کے لیے خرید نے کے بجائے اپنے لیے خریدلیا اور موکل کا واسط ختم کردیا تو اب وہ غلام آزاد ہوجائے گا، کیونکہ مولی کا اپنے غلام کو اس کے ہاتھ فروخت کرنا اعتاق علی مال ہے اور غلام کا اپنے آپ کوخریدنا اعتاق قبول کرنا ہے اور پھر جب غلام نے موکل کی طرف عقد کومنسو بہیں کیا تو گویا اس نے مولی کو اعتاق علی مال کی اطلاع دی اور اعتاق علی مال سمجھ کر ہی مولی نے میعقد کیا ہے عقد بیج سمجھ کر نہیں کیا ہے۔ اس لیے بیخریداری غلام پر لازم ہوگی اور وہ آزاد ہوجائے گا۔

والعبد وإن كان وكيلا النج يبال سايك سوال مقدر كاجواب ب، سوال به ب كه صورت مسئله مين موكل نے غلام كو عبد معين يعني اپني ذات خريد نے كاوكيل بنايا ہاور جو خص كسي معين چيز كوخريد نے كاوكيل ہوتا ہاس كے ليے اپنے واسطے اس چيز كو خريد نا جائز نہيں ہوتا، لہذا صورتِ مسئله ميں وكيل يعنى غلام كا اپنے آپ كو اپنے ليے خريد ناصحے نہيں ہے۔

اں کا جواب یہ ہے کہ یہاں وکیل نے موکل کے علم کی مخالفت کی ہے بایں معنی کہ موکل نے وکیل کواپنے لیے غلام خرید نے کا وکیل بنایا تھا لیکن وکیل نے خود اپنے لیے خرید لیا اور ماقبل میں یہ بات آ چکی ہے کہ اگر وکیل موکل کے حکم کی مخالفت کرے تو اس صورت میں عقد وکیل پر نافذ ہوگا ور وکیل نام مصورت میں عقد وکیل پر نافذ ہوگا اور وکیل غلام ہونے کی وجہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس لیے مجاز آ یہ عقد معاوضہ اعتاق علی مال میں تبدیل ہوجائے گا۔

# ر آن البداية جلد المحال المحالية المحال ١٠٨ المحالية الكام وكالت كيان ين

وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْنِيْ نَفْسِيْ وَلَمْ يَقُلُ لِفُلَانٍ فَهُوَ حُرَّ، لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْوَجُهَيْنِ فَلَا يَقَعُ امْتِثَالًا بِالشَّكِ فَبَقِىَ التَّصَرُّفُ وَاقِعًا لِنَفْسِهِ.

توجیلہ: ایسے ہی اگر غلام نے کہا کہ مجھے میرے ہاتھ فروخت کر دواور لفلان نہیں کہا تو بھی وہ آزاد ہے، کیونکہ کلام مطلق دونوں صورتوں کا حمال رکھتا ہے، لہٰذا شک کی وجہ سے پیمیل حکم نہیں ہوگا اورا نی ذات کے لیے تصرف باقی رہ جائے گا۔

#### اللغات:

﴿بعني ﴾ مجمع في وو ﴿ حق ﴾ آزاد ﴿المتعال ﴾ اطاعت، بجا آوري \_

#### مذكوره بالامسكله كي ايك صورت:

اس عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر وکیل بنائے ہوئے غلام نے عقد کو مطلق رکھا اور نہ تو اس نے اپنی طرف شراء کو منسوب کیا اور نہ ہی موکل کی طرف منسوب کیا تو اس صورت میں بھی ہے عقد إعتاق علی مال ہوگا اور غلام آزاد ہوجائے گا، کیونکہ اس نے مطلق بعنی نفسی کہا ہے اور اس میں دواختال ہیں (۱) اس نے موکل کے لیے خریدا ہو (۲) اپنی ذات کے لیے خریدا ہو، لیکن موکل کی طرف منسوب نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے خرید نے میں شک ہے اور شک کی وجہ سے اسے موکل کے تیم کی تعیل نہیں قرار دے سکتے اس لیے یہاں پہلا اختال ختم ہوگیا اور دوسرااحتال یعنی غلام کا اپنے لیخرید نامتعین ہوگیا اور پھر غلام کی رقبت کے پیش نظریمی اختال زیادہ تو ی ہے کہ اس نے اپنی فائد سے اور اپنی آزاد کی کے لیے ہی ہے کام کیا ہے۔



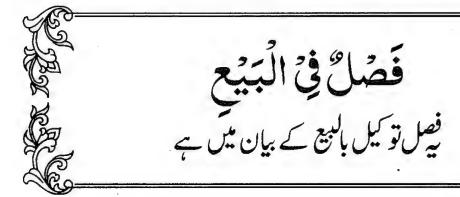

توکیل بالشراء کے جملہ انواع واقسام کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے توکیل بالبیج کے احکام ومسائل بیان کررہے ہیں اور چونکہ شراء میں اثبات کے معنی ہیں کہ اس سے بیچ کو حاصل کیا جاتا ہے جب کہ بیچ میں از الہ کے معنی ہیں کہ اس کے ذریعے بیچ کواپی ملکیت سے زائل کیا جاتا ہے اور فلاہر ہے کہ وجود کے اعتبار سے اثبات از الہ پرمقدم ہے اس لیے صاحب کتاب نے بیان میں بھی اثبات کواز الے سے مقدم کردیا ہے۔

قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيْهِ وَجَدِّهِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ إِلاَّ مِنْ عَبْدِهٖ أَوْ مُكَاتَبِهِ، لِأَنَّ التَّوْكِيْلَ مُطُلَقٌ وَلَا تُهْمَةً، إِذِ الْاَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةٌ وَالْمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةٌ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِلْآنَّةُ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِه، لِآنَّ مَافِيْ يَدِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى وَكَذَا لِلْمَوْلَى وَكَذَا لِلْمَوْلَى حَقَّ فِي كَسِ الْمُكَاتَبِ وَيَنْقَلِبُ حَقِيْقَةً بِالْعَجْزِ، وَلَهُ أَنَّ مَوَاضِعَ التَّهُمَةِ مُسْتَشْنَاةٌ عَنِ الْوَكَالَاتِ لِلْمَوْلَى حَقَّ فِي كَسِبِ الْمُكَاتَبِ وَيَنْقَلِبُ حَقِيْقَةً بِالْعَجْزِ، وَلَهُ أَنَّ مَوَاضِعَ التَّهُمَةِ مُسْتَشْنَاةٌ عَنِ الْوَكَالَاتِ وَطَذَا مَوْضِعُ التَّهُمَةِ بِدَلِيلِ عَدْمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَلَانَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَصَارَ بَيْعًا مِنْ نَفْسِهِ مِنْ وَجُهِ، وَالْإَا جَازَةُ وَالطَّرْفُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابوصنیفہ والتی کے یہاں وکیل بالبیع اور وکیل بالشراء کے لیے نہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ عقد کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس مخص کے ساتھ جائز ہے جس کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ، حضرات صاحبین میں الشراء کے میاتھ جائز ہے جس کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جائز نہیں ہے۔اس لیے کہ تو کیل ہیں۔ مطلق ہے اور تہمت معدوم ہے ، کیونکہ املاک جدا جدا جدا جدا جدا میں اور منافع ہیں۔

حضرت امام صاحب رطینظیا کی دلیل میر ہے کہ مواضع تہت وکالتوں ہے مشتنی ہیں اور بیجی مقام تہت ہے اس دلیل ہے

ر آئ الہدایہ جلد اس کے محالا کا محالا کا محالا کا محالات کے بیان میں ک

کہ ان کی شہادت (ویل کے حق میں) مقبول نہیں ہے اور اس لیے کہ ان کے مابین منافع متصل ہیں، لہٰذا یہ من وجدا پنے آپ سے بیع ہوگی اور عقد اجارہ اور عقد صرف بھی اسی اختلاف پر ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ جدّ ﴾ دادا۔ ﴿ متباینة ﴾ جدا جدا، علیحدہ علیحدہ۔ ﴿ منقطعة ﴾ رُک گئے ہیں، کئے ہوئے ہیں۔ ﴿ کسب ﴾ کمائی۔ ﴿ فِينقلب ﴾ پھر گیا ہے، بدل گیا ہے۔

## وکیل بالبع والشراء کن سے معاملہ نہیں کرسکتا؟

صورت مسلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے دوسرے کوکئی چیز بیچنے یا خرید نے کا وکیل بنایا تو امام اعظم ولیٹھاؤ کے بہاں وکیل کے لیے نہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ خرید وفر وخت کرنا جائز ہے اور نہ بی اپنے اُن قرابت داروں کے ساتھ جائز ہے جن کی گواہی اس وکیل کے حق میں مقبول نہیں ہے مثلا ہیٹا، بوتا اور بیوی وغیر ہ حضرات صاحبین بڑھائیا فرماتے ہیں کہ اپنے غلام اور مکا تب کو چھوڑ کر تمام لوگوں ہے مثل قیمت پروکیل کے لیے بیچ وشراء کرنا جائز ہے خواہ وہ اس کا باپ ہو یا اور کوئی قرابت دار ہو، کیونکہ صورت مسلہ میں ہم نے تو کیل کومطلق فرض کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب تو کیل مطلق ہے اور اس میں یہ قیر نہیں ہے کہ فلال فلال کے ساتھ خرید وفر وخت مت کرنا تو وکیل کے لیے ہر کسی سے خرید نے اور بیچنے کی اجازت ہوگی اور خواہ وہ اپنے باپ دادا ہے لین دین کرے یا کسی اور سے ہم مت کرنا تو وکیل کے لیے دادا سے لین دین کرے یا کسی اور سے ہم میں میں کہ بیان دین کر سے انگر اور بیٹے اس طرح تی تو کسی سے کہ فلاک کے ساتھ ساتھ ان کے منافع بھی جدا جدا ہوتے ہیں اور املاک کے ساتھ ساتھ ان کے منافع بھی جدا جدا ہوتے ہیں اس لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی عائد نہیں ہوگا اور اس کا عقد دو جو یار کی طرح درست اور جائز ہوگا اور اس کا عقد دو دو چار کی طرح درست اور جائز ہوگا اور اس کی منفعت کی خاطر عقد کرنے کا الزام بھی عائد نہیں ہوگا اور اس کا عقد دو

البتہ وکیل کا اپنے غلام اور مکا تب سے خرید وفروخت کرنا حضرات صاحبین عِیسَیْتا کے یہاں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ غُلام
کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور جو کچھاس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے مولی ہی کا ہوتا ہے اسی طرح مکا تب کی کمائی میں اس کے مولی کا
حق اور حصہ ہوتا ہے اوراگر وہ بدل کتابت اداء کرنے سے عاجز ہوجائے تو پھر کمل طور سے مولی کامملوک ہوجاتا ہے اور جس طرح
غلام کا سب بچھ مولی کے لیے ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی سب بچھ مولی کے لیے ہوجاتا ہے اور ان لوگوں سے وکیل کا عقد کرنا خود
اپنے آپ سے عقد کرنے کی طرح ہے اور وکیل کا اپنے آپ سے عقد کرنا جائز نہیں ہے لہٰذا اپنے مکا تب سے بھی اس کا عقد کرنا جائز نہیں ہوگا۔

ولہ النح حضرت امام اعظم روائی کے لیے کہ اگر چہ یہاں تو کیل مطلق ہونے کی وجہ ہے وکیل کے لیے ہرکسی سے معاوضہ کرنے کا جواز ثابت ہے، لیکن وکالت مواضع تہمت سے متنی ہوتی ہیں اور وکیل جس شخص کے ساتھ معاملہ کرنے میں مہتم ہوتا ہے اسے موکل کی طرف سے اس شخص کے ساتھ عقد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور صورت مسکہ میں وکیل کا اپنے باپ یا دادا کے ساتھ عقد کرنا بھی مقام تہمت ہے، کیونکہ عامۃ باپ بیٹے اور دادا بوتے کے منافع دادا کے ساتھ عقد کرنا بھی مقام تہمت ہے، کیونکہ عامۃ باپ بیٹے اور دادا بوتے کے منافع

# ر آن البداية جلدال ي المسلم ال

ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں اور جانبین سے بغیر کسی روک ٹوک کے نفع حاصل کیا جاتا ہے نیز ان لوگوں کی گواہی وکیل کے حق میں مقبول بھی نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کے ہاتھ وکیل کا خرید وفروخت کرنا اپنے ہاتھ خرید وفروخت کرنے کی طرح ہے اور چونکہ وکیل کے لیے اپنے ہاتھ یعنی اپنے نفس سے خرید وفروخت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کے ہاتھ سے بھی اس کالین دین کرنا جائز نہیں ہوگا۔

والإجارة والصرف المنع فرماتے ہیں کہ عقد اجارہ اور عقد صرف کے لیے اگر کسی نے کسی کو وکیل بنایا تو وکیل کا اپنے باپ دادا اور بیٹا کے مابین عُیاستیٹا کے مابین عُیاستیٹا کے یہاں مثل قیمت پر فروخت کرنا مابین عُیاستیٹا کے یہاں مثل قیمت پر فروخت کرنا ماخریدنا جائز ہے۔

# ر آن البداية جلد ال يوسي المسترس ١١٦ من المستراك الكاروكال كي يان ميس ي

شراء ہے لہذامطلق اسم بیج اسے شامل نہیں ہوگا۔اس لیے باپ اور وصی غبن فاحش کے ساتھ بیج کرنے کے مالک نہیں ہیں۔

حضرت امام ابوصنیفہ رطاقی کے دلیل ہے ہے کہ تو کیل بالبیع مطلق ہے لہذا مقام تہمت کے علاوہ میں وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگی اورغبن فاحش یا سامان کے عوض بیج کرنا اس وقت متعارف ہے جب ثمن کی شدید حاجت ہواورسامان ہے اکتاب ہوگئی ہو،اور سیمائل حضرت امام ابوحنیفہ رطاقی ہے قول پر ممنوع ہیں جیسا کہ ان سے مروی ہے، اورغبن فاحش کے ساتھ بیچنا من کل وجہ بیج ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ فروخت نہیں کرے گا تو غینِ فاحش کے ساتھ بیج کرنے سے حائث ہوجائے گا تا ہم باپ اوروسی اس کے مالکہ نہیں ہیں حالا تکہ وہ من کل وجہ بیج ہے، کیونکہ ان کی ولایت نظری ہے اورغبن فاحش کے ساتھ بیج کرنے میں کوئی نظر نہیں ہیں حالا تکہ وہ من کل وجہ بیج ہی ہے اس لیے کہ اس میں دونوں کی تعریف موجود ہے۔

#### اللغاث:

﴿عرض ﴾ ساز وسامان، غيرشن ـ ﴿ لايتغابن ﴾ دهوكه نه بجهة بول ـ ﴿ دفع ﴾ دوركرنا ـ ﴿ مقايضة ﴾ بارثر، آولا بدل ـ ﴿ فحم ﴾ كوكله ـ ﴿ جمد ﴾ برف ـ ﴿ اصحية ﴾ قرباني \_

## وكيل بالبيع كاغبن فاحش كے ساتھ فروخت كرنا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا کوئی سامان فروخت کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں مذکورہ وکیل کو ہر طرح سے وہ سامان فروخت کرنے کا حق اور اختیار ہوگا خواہ وہ اسے زیادہ شن میں بیچے یا کم ثمن میں اورخواہ وہ دراہم اور دنا نیر کے عوض فروخت کرے یا پھر کسی سامان کے عوض بہر صورت اس کی فروختگی درست اور جائز ہے۔

حضرات صاحبین بڑھ اللہ فرماتے ہیں کہ غبن فاحش اور دراہم ودنا نیر کے علاوہ کسی سامان کے عوض اس کی فروختگی جائز نہیں ہے اور ان کے علاوہ دیگر صورتوں میں جائز ہے، غبن فاحش کا مطلب سے ہے کہ وکیل اسے اتنے کم دام میں فروخت کردے جس میں عام لوگ دھو کہ نہ کھاتے ہوں اور اس سے کم میں اس سے زیادہ دام میں اس چیز کوفروخت کرتے ہوں اور اس سے کم میں یا اس کے برابر دام میں بھی نہ فروخت کرتے ہوں۔

امر مطلق کے امر متعارف ہونے کے ساتھ مقید ہونے اور تصرفات کے مواقع ضرورت کے ساتھ مختص ہونے پر حضرات صاحبین عصبیا کی نظیریہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کوکلہ یا برف یا قربانی کا جانور خریدنے کا وکیل بنایا تو کوکلہ کی خریداری اس

# ر آن البدايه جلدال ي محالية المحالية ال

سال کے موسم سرما کے ساتھ مقید ہوگی ، برف کی خریداری اس سال کے موسم گرما کے ساتھ مقید ہوگی اور قربانی کے جانور کی خریداری اس سال کے ایام اضحیہ یا اس سے پہلے کے ایام کے ساتھ مقید ہوگی ، کیونکہ اگر چہ امر بالشراء مطلق ہے مگر وہ مواقع ضرورت کے ساتھ مقید ہے اس طرح صورت مسئلہ میں اگر چہ امر بالبیچ مطلق ہے ، لیکن وہ مواقع ضرورت اور عرف کے ساتھ مقید ہے۔

و لأن البیع بغبن فاحش النح اسلیلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ غبن فاحش کے ساتھ فروخت کرنامن وجہ بیج ہے اور من وجہ بیج ہے کہ فبن فاحش کے ساتھ فروخت کرنامن وجہ بیج ہے اور من وجہ بیہ ہے ، کیونکہ اگر کوئی شخص دو ہزار کی چیز کوا کی ہزار کے عوض فروخت کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہزار آئمن لے گا اور مابقی ایک ہزار اس کی طرف سے ہبہ ہوگا حالا نکہ موکل نے بیج کاوکیل بنایا ہے ہبہ کانہیں۔ اسی طرح سامان کے عوض فروخت کرنے کی صورت میں من وجہ بیج ہے کہ وکیل نے موکل کا سامان مشتری کو دیا ہے اور من وجہ شراء ہے کہ وکیل نے مشتری کا سامان لیا ہے حالا نکہ موکل نے وکیل کو صرف بیج کا وکیل بنایا ہے اور شراء کا وکیل نہیں بنایا ہے اس لیے غبن فاحش اور بیج مقایضہ دونوں صورتوں میں موکل کے حکم کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے اس لیے غبن فاحش اور بیج مقایضہ کے ساتھ اس کی فروختگی بھی جائز نہیں ہے ، کیونکہ مطلق لفظ بیج ان صورتوں کوشامل نہیں ہے حالا نکہ اسی پر وکالت کا مدار اور اس کی بنیا د ہے۔

ولھذا لایملکہ الأب النے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ غبن فاحش کے ساتھ فروخت کرنے کی صورت میں چونکہ من وجہ بہرکرنالازم آتا ہے ای لیے صغیراور صغیرہ کا باپ اور میت کا وصی میت کی نابالغ اولا د کے سامان کوغبن فاحش کے ساتھ فروخت نہیں کرسکتے ، کیونکہ اس صورت میں ببہ کرنا بھی لازم آتا ہے اور ان لوگوں کو نابالغوں کا مال اور ان کا سامان ببہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وله أن التو کیل بالبیع مطلق النے یہاں سے امام اعظم والتیلا کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ صورت مسلم میں امر بالبیع یا تو کیل بالبیع مطلق النے یہاں سے امام اعظم میں تہمت کے علاوہ میں وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور جہاں مسلم میں موقع تہمت یعنی وکیل کا اپنے فاکدے کے لیے بینا معدوم ہے اس لیے فہ کورہ تو کیل اپنے اطلاق پر جاری ہوگی اور جہاں بھی نے کا اطلاق ہوگا وہاں اس کا جواز ہوگا اور صورت مسلم میں چونکہ غبن فاحش اور نے مقابضہ کے ساتھ فروخت کرنے میں بھی نے کا مفہوم ومعنی موجود ہے اس لیے ان دونوں صورتوں میں بھی نے جائز ہوگا۔

و البیع بالغین النع بیہاں سے حضرات صاحبین عمین اللہ کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بھے کے تعارف اوررواج کو ثمن مثل اور نقو د کے ساتھ مقید اور مختص قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کو روپیوں کی سخت ضرورت ہویا کسی سامان سے اے اُسے اور سامان کو منام نے بھی دیتا ہے اور ایسا کے منام کی منام کرناعرف اور رواج کا حصہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

والمسائل ممنوعة النح يهال سے حضرات صاحبين بيتيا كے پيش كردہ استشهاد كاجواب ديا گيا ہے چنانچے فرماتے ہيں كوكلہ، برف اور قربانی كے جانور كی خريدارى كامواقع ضرورت كے ساتھ مقيد ہونا امام صاحب برليٹي كئے كے قول پر تسليم نہيں ہے، كونكہ جب تو كيل مطلق ہے تو اسے مقيد كرنے ميں موكل كے حكم كی مخالفت ہے اس ليے حضرت امام اعظم برليٹي كے قول پر جميں بيت ليم نہيں ہے، لہذا ان چيزوں سے ان كے خلاف استشهاد كرنا بھى ورست نہيں ہے۔

وأنه بيع من كل وجه النح فرمات بي كه حضرات صاحبين عِيسَتا كاندكوره صورتول كومن وجريج اورمن وجه بهاورشراء

# ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

قرار دینا بھی ہمیں تعلیم نہیں ہے بلکے غین فاحش اور بھے مقایضہ کی صورتیں بھی من کل وجہ بھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ والله لا أبیع بخدا میں بھے نہیں کروں گا اور پھراس نے غین فاحش کے ساتھ کوئی چیز فروخت کی یا بھے مقایضہ کی تو وہ حانث ہوجائے گا حالانکہ اگر بیصورتیں من کل وجہ بھے نہ ہوتیں تو وہ خض حانث نہیں ہوتا، لہذا اس کا اپنی قسم میں حانث ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ بیصورتیں من کل وجہ بھے ہیں اور انھیں من وجہ بھے قرار دینا درست نہیں ہے۔

رہاسوال باپ اوروصی کے لیے صغیر اور نابالغ کے مال کوفروفت کرنے کے عدم اختیار کا تو اس کا جواب ہے ہے کہ ان دونوں کی ولایت صغیر وغیرہ پرنظری ہوتی ہے اورغبن فاحش کے ساتھ فروخت کرنے میں کوئی نظر اور شفقت نہیں ہے، بلکہ سراسرظلم اور ناانصافی ہے اس لیے باپ اوروصی کوغین فاحش کے ساتھ صغیر اور نابالغ کا مال فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح مقایضہ کو بھی من وجہ بچے کمعنی ہیں اور من کل وجہ بچے اور من کل وجہ بچے اور من کل وجہ بچے کمعنی ہیں اور من کل وجہ بچے اور من وجہ

قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا وَلَا يَجُوزُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ، لِأَنَّ التَّهُمَةَ فِيهِ مُتَحَقَّقَةٌ فَلَعَلَّهُ اِشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقُهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مِثْلِهِ، لِأَنَّ التَّهُمَةَ فِيهِ مُتَحَقَقَةٌ فَلَعَلَّهُ اِشْتَرَاهُ لِيَفْسِهِ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقُهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ، حَتَّى لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا يَنْفُدُ عَلَى الْامِرِ لِلَّنَّةُ لَا يَمُلِكُ شِرَاءَ هُ لِنَفْسِه، وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ إِذَا وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا يَنْفُدُ عَلَى الْامِرِ لِلَّانَّةُ لَا يُدَمِّلُكُ شِرَاءَ هُ لِنَفْسِه، وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ إِذَا وَكِيلًا بِالنِّكَامِ إِنَّا لَا مُو كِيلًا فِي الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ وَلَا كَذَا اللّهَ الْوَكِيلُ بِالنِيسَرَاءِ مَنْ مَهُو مِثْلِهَا جَازَ عِنْدَةً، لِلْاَنَّةُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الْمُؤَكِّلِ فِي الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ النَّهُ مَا أَنْ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لِلْاَنَّةُ يُطُلِقُ الْعَقْدَ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ وکیل بالشراء کامثل قیت یا ایسی زیادتی کے عوض عقد کرنا جسکے مثل میں لوگ دھو کہ کھاجاتے ہوں جائز ہے۔ لیکن جس زیادتی کے مثل میں لوگ دھو کہ نہ کھاتے ہوں اس کے عوض جائز نہیں ہے ، کیونکہ غبنِ فاحش کے ساتھ خرید نے میں تہمت محقق ہے اور ہوسکتا ہے کہ وکیل نے اسے اپنے لیے خریدا ہواور جب خریداری اس کے موافق نہیں ہوئی تو اسے اس نے دوسرے کے ساتھ المحق کردیا جسیا کہ گذر چکا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کوئی معین چیز خرید نے کا دکیل ہوتو حضرات مشائے نے فرمایا کہ عقد آمر پر نافذ ہوگا اس لیے کہ وکیل اسے اپنے لیے خرید نے کا مالک نہیں ہے۔

ایسے ہی وکیل بالنکاح نے اگر کسی عورت کے مہرمثل سے زیادہ کے عوض اپنے موکل کا نکاح کیا تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں پیعقد جائز ہے، کیونکہ عقد نکاح میں موکل کی طرف اضافت کرنا ضروری ہے اس لیے اس میں تہمت جاگزیں نہیں ہوگی ، اوروکیل بالشراءاییا نہیں ہے کیونکہ وہ عقد کومطلق رکھتا ہے۔

# 

#### اللغات:

﴿الحقة ﴾ اس كوساته ملا لے - ﴿ لا تتمكّن ﴾ نہيں قرار بكرے كى -

### وكيل بالشراء كي حدود إختيار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی شخص نے دوسرے کوکوئی چیز خرید نے کا وکیل بنایا اور موکل نے اس چیز کو متعین نہیں کیا تو وکیل کے لیے شن مثل پر خریدنا بھی جائز ہے اور غبن لیسر کی زیادتی کے ساتھ خریدنا بھی جائز ہے مثلا اگر موکل بدا کی بزار کی قیمت والی ہو اور وکیل نے اسے ایک ہزار پچاس میں خرید ابھوتو بیغین لیسر ہے اور جائز ہے اور بیخر یداری موکل پر نافذ اور لازم ہوگی ۔ لیکن اگر وکیل نے اس چیز کو غبن فاحش کے ساتھ خرید ابھو میں خرید ابھواور عام طور سے لوگ اسے بارہ سومیں نہ خرید تے ہوں تو یہ خریداری و کیل پر نافذ ہوگی اور موکل سے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں وکیل کے ت میں یہ تہمت موجود ہے کہ وکیل نے اسے کہا جائے لیے خرید ابھواور جب اس میں نقصان محسوس ہوا ہوتو اسے موکل کے نام کردیا ہوجیسا کہ ماقبل میں اس طرح کی صورت بیان کی گئی ہے اور اس طرح کی پوزیشن میں عقد وکیل پر نافذ ہوتا ہے موکل پر نافذ نہیں ہوتا، لہذا غبن فاحش کے ساتھ خرید نے کی صورت میں بھی عقد شراء وکیل ہی پرنافذ ہوگا موکل پر نافذ ہوتا ہے موکل پر نافذ نہیں ہوتا، لہذا غبن فاحش کے ساتھ خرید نے کی صورت میں بھی عقد شراء وکیل ہی پرنافذ ہوگا موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔

البتہ اگر وہ شخص کسی معین غلام کے خریدنے کا وکیل ہوتا اور پھراسے غینِ فاحش کے ساتھ خریدا ہوتا تو بھی وہ خریداری موکل ہی پر نافذ ہوتی وکیل پرنہیں ، کیونکہ اس صورت میں تو کیل شکی معین کے خریدنے کی ہے اور موکل بہ کے متعین ہونے کی صورت میں وکیل اسے اپنی ذات کے لیے نہیں خرید سکتا اس لیے وہ اپنے اس فعل میں متہم نہیں ہوگا اور اپنے لیے خرید کا احتمال ختم ہوجائے گا، اس لیے اس کی بی خریداری موکل ہی پر نافذ ہوگی اگر چہ اس نے غین فاحش کے ساتھ اسے خریدا ہو۔

اسی طرح اگر کسی نے دوسرے کو اپنا نکاح کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے ایک عورت کے مہر مثل سے زائد کے عوض موکل سے اس کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح بھی موکل پر نافذ ہوگا ، کیونکہ اس میں موکل کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے اور عقد نکاح میں ایسا کر نا ضروری بھی ہے، اس لیے یہ بہیں کہا جاسکتا کہ وکیل نے پہلے اپنے لیے نکاح کیا تھا اور پھر جب وہ عورت کالی سیاہ نظر آئی تو اے موکل کے سرباندھ دیا اور ظاہر ہے کہ جب یہاں تہمت معدوم ہے تو یہ نکاح موکل کے لیے ہوگا ، وکیل کے لیے نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف وکیل بالشراءعقد شراء کو مطلق رکھتا ہے اور اپنے موکل کی طرف اسے منسوب نہیں کرتا اور شراء میں بیضروری بھی نہیں ہے ، اس لیے شراء میں اس تہمت کی گنجائش ہے کہ وکیل نے پہلے اپنے لیے خریدا ہواور پھر جب نقصان محسوس ہوا تو اسے موکل کے ذمے منتقل کردیا ہواور اس سے وکالت بالمگاح اور وکالت بالشراء میں فرق کیا گیا ہے اور وکالت بالنکاح میں مہر مثل سے زائد پر بھی نکاح کو درست قرار دیا گیا ہے جبکہ شراء والی صورت میں غبن فاحش والی خریداری کو وکیل کے ذمے لازم کیا گیا ہے اور موکل کے تعین اسے جائز نہیں قرار دیا گیا۔

قَالَ وَالَّذِيُ لَايَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيُهِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقُوِيْمِ الْمُقَوِّمِيْنَ، وَقِيْلَ فِي الْعُرُوضِ دَهُ نِيْم وَفِي الْحَيْوَانَاتِ دَهُ يَازُدَهُ وَفِي الْعَقَارَاتِ دَهُ دَوَازْدَهُ، لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَكُثُرُ وُجُوْدُهُ فِي الْأَوَّلِ وَيَقِلُّ فِي الْأَخِيْرِ الْخَيْوَانَاتِ دَهُ يَازُدَهُ وَفِي الْعَقَارَاتِ دَهُ دَوَازْدَهُ، لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَكُثُورُ وُجُوْدُهُ فِي الْأَوَّلِ وَيَقِلُّ فِي الْأَخِيْرِ

## ر آن البداية جلد المحالية المحالي

## وَيَتَوَسَّطُ فِي الْأَوْسَطِ وَكَثْرَةُ الْغَبَنِ لِقِلَّةِ التَّصَرُّفِ.

تروجی یہ ہوتا ہو۔ اور کہا گیا کہ سامان میں ساڑھے دس ہے، حیوانات میں گیارہ ہے کہ وہ اندازہ کرنے والوں کے اندازے کے تحت داخل نہ ہوتا ہو۔ اور کہا گیا کہ سامان میں ساڑھے دس ہے، حیوانات میں گیارہ ہے اور زمین میں بارہ ہے، کیونکہ اول میں تصرف بکشرت ہوتا ہے اور اخیر میں کم ہوتا ہے اور اوسط میں درمیانی ہوتا ہے اور غین کی زیادتی قلب تصرف کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ اللغائی :

﴿ لایتغابن ﴾ تحل ندکرتے ہوں۔ ﴿ تقویم ﴾ ریٹ لگانا۔ ﴿ دہ نیم ﴾ ساڑھے وس۔ ﴿ دہ یاز دہ ﴾ وس گیارہ۔ ﴿ عقارات ﴾ جائیداد، زمین وغیرہ۔ ﴿ عروض ﴾ سازوسامان۔ ﴿ يقلّ ﴾ كم ہوجاتا ہے۔

### غبن فاحش كى تعريف:

اس عبارت میں صاحبِ قدوری والٹھائی نے غین فاحش کی تعریف کی ہے اور اسی تعریف سے غین بیسر کی تعریف بھی واضح ہور ہی ہے چنا نچہ غین فاحش کی تعریف میہ ہے کہ وہ خسارہ جو ماہرین تجارت کے انداز سے میں نہ آتا ہووہ غین فاحش ہے اور جو خسارہ ماہرین تجارت کے انداز سے کے تحت داخل ہووہ غین بیسر ہے۔

وقیل فی العووض النے اس عبارت سے بہ ظاہر یہی سمجھ میں آرہا ہے کہ اس سے غینِ فاحش کی تفییر وتو ہنے بیان کی گئ ہے،لیکن سمجھ بات یہ ہے کہ اس سے غین پیر کی وضاحت ک ٹی ہے اور صاحب بنایہ وغیرہ نے اس کوسیح کہا ہے اور قول جمہور سے ہم آئٹ قرار دیا ہے۔

اس کا حاصل ہیہ ہے کہ دس روپے کا سامان اگر ساڑھے دس روپے میں خریدا جائے تو بیغین لیسر ہے اسی طرح اگر دس درہم کا جانور گیارہ درہم میں خریدا جائے تو میر بھی غبن لیسر ہے اور زمین وجائداد میں اگر دس روپے کی زمین بارہ میں خریدی جائے تو وہ غبن لیسر ہے اور معاف ہے۔

غبن فاحش اورغبن ییر کے درمیان اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ غبن کی کی اور زیادتی تجربہ کی قلت و کش سے ہوتی ہے جے زیادہ تجربہ ہوتا ہے اسے کم غبن ہوتا ہے اور جے کم تجربہ ہوتا ہے اسے زیادہ غبن ہوتا ہے اور بیات بھی طے شدہ ہے کہ تجربہ کا دارو مدار تصرف اور تجارت پر ہے اور سامان میں تصرف سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے دس درہم کا سامان اگر ساڑھے دس میں خریدا گیا تو غبن ییر ہے لیکن اگر بارہ درہم میں خریدا جائے تو غبن فاحش ہے اور سامان کے بعد دوسرے غبر پر جانوروں کا تصرف ہوتا ہے اس لیے اس میں سامان کی دوگئی مقدار یعنی ایک درہم کو غبن پیر قرار دیا گیا ہے اور دس درہم میں ملنے والا جانورا گرائی وہ میں خریدا گیا تو غبن ایس میں سامان کی دوگئی مقدار یعنی ایک درہم میں فیرہ کی تقرف نہایت کم غبن پیر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں خریدا گیا تو غبن پیر کے دوگئی مقدار یعنی ایک درہم کی جگہ دو درہم مقرر کی گئی ہے اور دس درہم کی زمین اگر بارہ درہم میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن پیر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن پیر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن پیر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن پیر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن پیر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن پیر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی جائے یا

## ر آن البداية جلدال يوسي المستحدد ١١٤ يوسي الكاروكات كيان ين ي

قَالَ وَإِذَا وَكَلَّهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا اوروکیل نے آدھا غلام فروخت کیا تو امام البوصنیفہ ویشی کے بہاں جائز ہے، کیونکہ لفظ افتر اق اور اجتماع کی قید سے مطلق ہے۔ کیاتم و کیھے نہیں کہ اگر وکیل نے نصف شن کے عوض پورا غلام فروخت کردیا تو بھی امام صاحب ویشی کے بہاں جائز ہے، لہذا جب نصف شن کے عوض نصف غلام کو بچا تو یہ بدرجہ اولی جائز ہوگا۔ حضرات صاحبین عظی امام صاحب ویشی کہ نصف غلام کوفروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ متعارف نہیں ہوا اس میں شرکت کا ضرر ہے اللہ یہ کہ خاصمت سے پہلے نصف آخر کو بھی فروخت کردئے۔ اس لیے کہ نصف بچنا بھی تقبیل تھم کا ذریعہ ہوتا ہے ہیں سے مطور کہ وکیل کی ایسے خص کو نہ پائے جو پورا غلام خرید لے لہذا وہ متفرق کر کے فروخت کرنے کا محتاج ہوگا پھر جب بجے اول کے بایل طور کہ وکیل کی اور بعد تھا۔ اور اگر اس نے نصف نانی کوفروخت نہیں کیا تو یہ ظاہر ہوا کہ نصف اول ذریعہ نہیں واقع ہوا تھا، اس بلے وہ جائز نہیں ہوگا اور یہ حضرات صاحبین عیالتا کے بہاں سے استحسان ہے۔

### اللغاث:

﴿إِفْتُواقَ ﴾ جدائي، عليحدگي - ﴿ضور ﴾ نقصان - ﴿امتثال ﴾ اطاعت، بجاآ وري - ﴿نقض ﴾ تو رُنا -

## غلام کی بیچ کے وکیل کا آ دھا غلام فروخت کرنا:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر سمی محفق نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور نصف یا تکمل غلام بیچنے کی کوئی شرط اور قید نہیں لگائی اور پھروکیل نے نصف غلام فروخت کیا تو حضرت امام اعظم رکتے تائی ہیاں یہ فروختگی جائز ہے اور موکل پر نافذ ہوگی، لیکن حضرات صاحبین مُجَوَّلَتِهَا کے یہاں موکل کے حق میں یہ بیچ جائز نہیں ہے اور موکل پر اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم روسینی کی دلیل بیہ کہ یہال موکل نے وکیل کومطلق غلام فروخت کرنے کا تھم دیا ہے اور ایں میں نصف یا جمیع کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، اس لیے جس طرح پورے غلام کوفروخت کرنا وکیل کے لیے جائز ہے اس طرح نصف غلام کوفروخت کرنا وکیل کے لیے جائز ہے اس طرح نصف غلام کوفروخت کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے اور اس کی فروختگی بھی موکل پر نافذ ہوگی۔ اور پھر امام اعظم روسینی کے عوض فروخت کیا تو یہ بدرجہ اولی جائز ہے، کے عوض فروخت کردے تو بھی جائز ہے لہذا جب اس نے نصف ٹمن کے عوض نصف غلام کوفروخت کیا تو یہ بدرجہ اولی جائز ہے، کیونکہ اس میں موکل کا نفع ہے جب کہ نصف ٹمن کے عوض پورا غلام فروخت کرنے میں اس کا نقصان ہے، لہذا جب نقصان والی

# ر آئ البدايير جلدال ي المحالية المام ي المحالية المام وكالت كيان ميل ي

صورت جائز ہےتو نفع والی صورت بدرجهٔ اولی درست اور جائز ہوگی۔

وقالا لایجوز النع حضرات صاحبین عِیسَیا کے یہاں وکیل کے لیے نصف غلام کوفروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تو کیل مطلق ہے اور ماقبل میں آپ نے پڑھا ہے کہ مطلق متعارف کی طرف راجع ہوتا ہے اور متعارف پورے غلام کوفروخت کرنا ہے نہ کہ نصف غلام کو، لہذا نصف غلام کو بیجینا موکل کے حکم کی مخالفت کرنا ہے اور وکیل اگر موکل کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا عقد اسی پر نافذ ہوتا ہے موکل پر نافذ نہیں ہوتا ،اس لیے صورت مسلد میں وکیل کا نصف غلام کوفروخت کرنا وکیل ہی پر نافذ ہوگا موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔ اورموکل کے حق میں بیانتے جائز نہیں ہوگی۔

اس عدم جواز کی دوسری دلیل ہیہ ہے کہ آ دھا غلام بیچنے کی صورت میں غلام موکل اور مشتری کے مائین مشترک ہوجائے گا اور شرکت میں کھلا ہوا ضرر اورنقصان ہے اوروکیل کے لیے کوئی ایبا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں موکل کا نقصان ہواس لیے اس حوالے ہے بھی نصف غلام کی فروختگی موکل کے حق میں جائز نہیں ہے،البتہ اگر نصف غلام کو وکیل نے فروخیت کر دیا تو اس صورت میں حضرات صاحبین ﷺ کے یہاں نصف اول کی فروختگی درست اور جائز ہوجائے گی اور نصف اول کی فروختگی کونصف ثانی کی تیج کے لیے وسیلہ اور ذریعیہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ بھی ایبا ہوتا ہے کہ وکیل کو پورا غلام لینے والاخریدار نہیں مل پاتا ہے اوروہ آ دھا آ دھا كركے بیجنے كامختاج ہوتا ہے اب اگر نصف اول كوفروخت كرنے كے بعد موكل سے مخاصمت كرنے سے پہلے پہلے وكيل نصف ثاني كو بھی فروخت کردیتا ہے تو نصف اول کی فروختگی کونصف ٹانی کی تیج کے لیے وسلہ اور ذریعیہ تمجھا جائے گا اور غلام کی بیچ جائز ہوگی ، اور اگر وکیل نصف ٹانی کوفروخت نہیں کرتا تو نصف اوّل کی فیروختگی کونصف ٹانی کے لیے وسلے نہیں قرار دیا جائے گا اور چونکہ غلام نصف نصف کر کے بیچا گیا ہے اس لیے نہ تو نصف اول کی بیچ درست ہوگی اور نہ ہی نصف ٹانی کی۔

وہذا استحسان النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نخاصمت سے پہلے نصف ٹانی کوفروخت کرنے کی صورت میں نصفِ اول کی بیج کا جواز حضرات صاحبین میسات کی بہال بربنائے استحسان ہے درنہ قیاس تو اس کا بھی مسکر ہے۔

وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَراى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ، فَإِنِ اشْتَراي بَاقِيَهِ لَزِمَ الْمُؤَكِّلَ، لِأَنَّ شِرَاءَ الْبَعْضِ قَدْ يَقَعُ وَسِيْلَةً إِلَى الْاِمْتِثَالِ بِأَنْ كَانَ مَوْرُوثًا بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَيَحْتَاجُ إِلَى شِرَائِهِ شَفْصًا شَفْصًا، فَإِذَا اشْتَرَى الْبَاقِي قَبْلَ رَدِّ الْامِرِ الْبَيْعَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ وَسِيْلَةً فَيَنْفُذُ عَلَى الْامِرِ، وَهٰذَا بِالْإِتِّفَاقِ، وَالْفَرْقُ لِلَّابِي حَنِيْفَةَ رَحَمْنَاعَائِيهُ أَنَّ فِي الشِّراى يَتَحَقَّقُ التُّهُمَةُ عَلَى مَا مَرَّ، وَاخَرُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْبَيْعِ يُصَادِفُ مِلْكَةٌ فَيَصِحُّ فَيُعْتَبَرُ فِيْهِ إِطْلَاقُهُ، وَالْأَمْرُ بِالشِّرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ فَلَمْ يَصِحَّ فَلَمْ يُعْتَبُرُ فِيْهِ التَّقْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ.

ترجمل: اورا گرسی کوایک غلام خریدنے کاوکیل بنایا اور وکیل نے نصف غلام خریدا تو خریداری موقوف رہے گی چنانچہ اگر وکیل نے باقی غلام بھی خرید لیا تو خریداری موکل پرنافذ ہوگی ،اس لیے کچھ غلام کی خریداری بھی تھیل تھم کا ذریعہ ہوتی ہے بایں طور کہوہ غلام ایک جماعت کے مابین موروث ہولہذا وکیل اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے خرید نے کامختاج ہوگالیکن جب موکل کے بیچ کورد کرنے سے پہلے وکیل ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المح

نے مابھی غلام خریدلیا تو بیر ظاہر ہوگیا کہ نصف غلام کوخرید نافقیل حکم کا ذریعہ واقع ہوا تھا اس لیے بیشراء موکل پر نافذ ہوگا اور بیسے کم متفق علیہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ والتی لائے کے قول پر فرق میہ ہے کہ شراء میں تہمت محقق ہوتی ہے جیسے کہ گذر چکا ہے اور دوسرا فرق میہ ہے کہ امر بالبیع موکل کی ملکیت کو پالتا ہے اس لیے وہ سیحے ہوگا اور اس میں حکم کا مطلق ہونا معتبر ہوگا اور امر بالشراء غیر کی ملکیت کو پاتا ہے لہذا وہ صحیح نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

۔ ﴿و تحله﴾اس كووكيل ينايا ہے۔ ﴿شقص ﴾ايك نكرا،ايك حصر ﴿صادف ﴾ واقع ہوا ہے۔ ﴿ردّ ﴾ لوٹانا،مستر دكردينا۔

### ندكوره بالامسكه مين خريدي صورت:

صورت مسئلہ ہے کہ آگر کی شخص نے دوسرے آدمی کو ایک غلام خرید نے کا وکیل بنایا اور وکیل نے نصف غلام خرید اتو امام صاحب اور حضرات صاحبین وی آت اللہ اسب کے یہاں بیخریداری موقوف ہوگی اور اگر وکیل مابقی نصف بھی خرید لیتا ہے تو پور نے غلام کی خریداری جائز ہوگی اور موکل پر نافذ ہوگی ، کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نصف غلام کی خریداری مابقی نصف کی خریداری کے لیے وسیلہ اور نور سے الگ الگ ان کا ذریعہ واقع ہوتی ہے مثلا کوئی غلام چندلوگوں کو وراثت میں ملا ہوتو ظاہر ہے کہ اسے خرید نے کے لیے تمام وارثوں سے الگ الگ ان کا حصہ خرید نا پڑے گا اس لیے الگ الگ خرید نا ایک دوسرے کے لیے وسیلہ ہے۔ اور اس کے وسیلہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ غلام کا ایک حصہ خرید نے کے بعد موکل سے مخاصم ہوگی خرید لیتا ایک حصہ خرید نے کے بعد موکل سے مخاصم ہوگا ور اس صورت میں پورے غلام کی خریداری موکل کے حق میں جائز ہوگی اور اس کے والا شراء مابقی کے حق میں جائز ہوگی اور اس کے والا شراء مابقی کے حق میں جائز ہوگی اور اس کے والا شراء مابقی کے حق میں جائز ہوگی اور اس کی خریداری موکل کے حق میں جائز ہوگی اور اس کیا فرید ہوگی۔

وهذا بالإتفاق النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں وکیل کے نصف غلام کی خریداری امام صاحب اور حضرات صاحبین عُیالیّا کے یہاں تو تف صحح ہے لیکن امام اعظم حضرات صاحبین عُیالیّا کے یہاں تو تف صحح ہے لیکن امام اعظم وکی تعالیٰ کے یہاں سحے نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نصف غلام کی تع کو حضرت امام صاحب نے بغیر تو قف جائز قرار دیا ہے جب کہ نصف غلام کے شراء کوموقو ف قرار دے رہے ہیں آخر ایبا کیوں ہے؟ صاحب ہدایہ نے والفرق الذبی حنیفة النح کے مضمون سے بع کو موقو ف قرار دے رہے ہیں آخر ایبا کیوں ہے؟ صاحب ہدایہ نے والفرق الذبی حنیفة النح کے مضمون سے بع کو موقو ف قرار دیا ہے کہ شراء والی صورت میں وکیل کے حق میں یہ تبہت موجود ہے کہ اس نے نصف غلام پہلے اپنے لیے خریدا ہو پھر جب اس میں خیارہ محسوں کیا تو اسے موکل کے مام کردیا ہواس لیے فہ کورہ تبہت کے پیشِ نظر امام اعظم ولیٹی نے نصف غلام کی خریداری کوموقو ف قرار دیا ہے۔ اور نصف غلام کی بع میں چونکہ اپنے لیے فہ کورہ تبہت معدوم ہے اس لیے حضرت امام صاحب نے اسے ہری جھنڈی دکھادی ہے۔

و انحو (۲) دوسرا فرق میر ہے کہ تو کیل بالنج کی صورت میں موکل کا وکیل کو تھم دینا اس کی ملکیت سے متصل ہے کیونکہ پیج لینی غلام موکل کامملوک ہے، لہذا اس کا امر بالبیع درست ہے اور اس میں تو کیل کومطلق رکھنا معتبر ہے اور ظاہر ہے کہ جب تو کیل مطلق ہے تو وکیل نصف غلام بیچنے کا بھی مجاز ہوگا اور پوراغلام بیچنے کا بھی مجاز ہوگا اور جس طرح پورے غلام کی بیچ بدون تو قف درست ہوگ

## ر أن البداية جلد ال ي من المسلك الماروكات كيان يل إلى الماروكات كيان يل إلى

اس طرح نصف غلام کی بیع بھی بدون توقف درست اور جائز ہوگ۔ اس کے برخلاف تو کیل بالشراء کی صورت میں موکل کا تھم دوسرے نینی بائع کی ملکیت ہے، اس لیے اس میں اطلاق اور تقیید دوسرے نینی بائع کی ملکیت ہے، اس لیے اس میں اطلاق اور تقیید معترنہیں ہوں گے، بلکہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا اور چونکہ عرف میں پورا غلام خریدنے کا رواج ہے اور یہاں وکیل نے نصف غلام خرید ہے اس نصف کی خرید اردیا جا۔

قَالَ وَمَنُ أَمَرَ رَجُلًا بِيَنِعِ عَبُدِهِ فَبَاعَةً وَقَبَضَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَقْبِضُ فَرَدَّهُ الْمُشْتَرِى عَلَيْهِ بِعَيْبٍ لَا يَحْدُثُ مِثْلُةً بِقَضَاءِ الْقَاضِيِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِيْنٍ أَوْ بِإِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَى الْأَمِرِ، لِأَنَّ الْقَاضِي تَيَقَّنَ بِحُدُوْكِ الْعَيْبِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ظَلَمْ يَكُنُ قَضَاؤُهُ مُسْتَنِدًا إِلَى هَلِيهِ الْحُجَجِ، وَتَاوِيْلُ اشْتِرَاطِهَا فِي الْكِتَابِ أَنَّ الْقَاضِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ مِثْلَةً فِي مُدَّةِ شَهْرٍ مَثَلًا لِكِنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ تَارِيْحُ الْبَيْعِ فَيَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الْحُجَجِ لِظُهُوْرِ التَّارِيْحُ الْبَيْعِ فَيَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الْحُجَجِ لِظُهُوْرِ التَّارِيْحُ أَلْبَيْعِ فَيَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الْحُجَجِ لِظُهُورِ التَّارِيْحُ أَلْ لَكَيْبُ فَيْعَاجُ إِلَى هَذِهِ الْحُجَجِ لِظُهُورِ التَّارِيْحُ أَلْ لَكَيْبُ فَيْعَرِفُهُ إِلاَّ النِّسَاءُ أَوِ الْأَطِبَّاءُ، وَقَوْلُهُنَّ وَقَوْلُ الطَّبِيْبِ حُجَّةً فِيْ تَوَجُّهِ الْحُصُومَةِ لَا فِي الرَّدِ فَيَفْتَقِرُ كَانَ عَيْبًا لَايْعُرِفُهُ إِلاَّ النِسَاءُ أَوِ الْأَطِبَّاءُ، وَقَوْلُهُنَّ وَقَوْلُ الطَّبِيْبِ حُجَّةً فِيْ تَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ لَا فِي الرَّذِ عَنْهَا وَهُو يَرَا الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ الْمَارِهُ فَا إِلَى الْمُؤْكِلِ الْمَامِلُومُ اللَّالِيْنَ الْمَاكِمُ الْمُولُ الْعَلْمُ لَايَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَهُو يَرَّا عَلَى الْمُؤْكِلِ الْمُؤْدِي اللَّهُ وَيَوْلُولُولُ الْمُؤْمِلُهُ لَى الْمُؤْكِلُ الْمُؤْمِلُومَةً فَى الرَّذِ وَخُصُومَةٍ .

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا تھم دیا چنا نچہ اس نے فروخت کر دیا اور ثمن پر قبضہ کیا گہایں کیا کہ اس غلام کو مشتری نے کسی ایسے عیب کی وجہ سے والپس کر دیا جو مشتری کے پاس پیدائہیں ہوسکتا اور یہ والپسی بینہ کے ذریعے یا ہم بینہ کے دریعے یا گئے ہم سے انکار یا وکیل کے اقرار کے ذریعے قضائے قاضی سے ہوئی تو وکیل اس غلام کو موکل پر واپس کرسکتا ہے، کیونکہ بالغ کے پاس عیب بیدا ہونے کے حوالے سے قاضی کو یقین ہوگیا ہے لہٰذا اس کا فیصلہ ان حجتوں کی طرف منسوب ہوگا۔ اور قد وری ہیں ان حجتوں کی طرف منسوب ہوگا۔ اور قد وری ہیں ان حجتوں کی شرط لگانے کی تاویل یہ ہے کہ قاضی اس امرسے واقف ہے کہ اس طرح کا عیب مثلا ایک ماہ کی مدت میں پیدائمیں ہوسکتا ، اس پر بچھ کی تاریخ مشتبہ ہوگئ ہے لہٰذا تاریخ واضح ہونے کے لیے قاضی ان حجتوں کا ضرورت مند ہوگا یا وہ کوئی ایسا عیب ہو جے صرف عورتیں یا اطباء ہی جانتے ہوں اور عورتوں اور طبیبوں کا قول خصومت پیدا کرنے میں حجت ہے لیکن بائع پر واپس کرنے میں جہت نہیں ہوگا اور یہی موکل پر واپس کرنے اور خصومت کرنے کا عیب ما ہم ہوتا وہ ان میں سے کسی بھی حجت کا عیاج نہیں ہوگا اور یہی موکل پر واپس کرنے اور خصومت کرنے کا عیاج نہیں ہوگا۔

اللّغاث:

وكيل بالبيع كے ليے خيار عيب كا معامله:

<u>صورت مسّلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کواپناغلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے اسے پیچ کرمشتری کے </u>

حوالے کردیا اور و کیل نے تمن پر قبضہ کرلیا ہویا نہ کیا ہو ہم ہم صورت اگر مشتری نے کسی ایسے عیب کی وجہ سے مبیع کو بائع کے پاس والی والی کردیا جوعیب مشتری کے پاس نہیں پیدا ہوسکا مثلا مبیع یعنی غلام کے ہاتھ یا پاؤں میں زائد انگلی کا ہونا یا کسی اور عیب کا پیدا ہو جانا جو بع کر نے اور مبیع کو واپس کرنے کے درمیان پیدا نہیں ہوسکتا اور بیرواپسی قاضی کے تھم سے ہوئی ہوخواہ مشتری نے اس عیب کے بائع کے پاس پیدا ہونے پر بینہ پیش کردیا ہو یا بائع نے اپنے پاس عیب پیدا نہ ہونے کی قتم سے انکار کردیا ہویا اس نے اپنے پاس عیب پیدا ہونے کا اقرار کرلیا ہوتو ان تمام صورتوں میں وکیل اس معیوب غلام کوخصومت کے بغیر موکل کو واپس کردے گا اور موکل پر اس غلام کی واپسی کے لیے قضائے قاضی کامختاج نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ گفتگو ایسے عیب کے متعلق ہے جومشتری کے پاس پیدا نہیں ہوا اور ظاہر ہے کہ جب وہ غلام ، بائع یعنی وکیل پر واپس کیا جاسکتا ہے تو جس کا وہ مملوک ہے اس پر یعنی موکل پر بھی اسے واپس کیا جائے گا اور اس سلسلے میں کئی قضاء اور مخاصمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

لیکن اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جب مذکورہ عیب مشتری کے پاس پیدانہیں ہوسکتا اور قاضی کو اس کا یقین بھی ہوتو کے پر قاضی کو براہ راست پہنچ کی واپسی کا فیصلہ کردینا چاہئے اور اس کے فیصلے کو بینہ، انکاریا اقرار پرموقو ف نہیں کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ مذکورہ حجتوں پر موقو ف نہیں ہے، لیکن ان حجتوں کے مشروط ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ قاضی پر بیچ کی تاریخ مشتبہ ہوگئی ہے اور بھے کے انعقاد کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے قاضی مذکورہ حجتوں میں سے سی حجت کا سہارا لے گا تا کہ اگر بیچ قر بی مدت میں منقعد ہوئی ہوتو یہ واضح ہوجائے کہ غلام بائع کے قبضہ میں ہی معیوب ہوا ہے اور مشتری کو حق رد حاصل ہے۔ اور اگر بیچ منعقد ہوئی ہوتو یہ وان موراس مدت میں اس جیسا عیب مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہوتو اب مشتری کو حق رد حاصل نہیں ہوگا۔

اُو کان عیبا النح اسلیلے کی دوسری تاویل ہے ہے کہ بھی اییا ہوتا ہے کہ بی باندی ہوتی ہے اوراس میں ایبا عیب پیدا ہوجا تا ہے جس پرصرف و اکثر مطلع ہو سکتے ہوں اوراطباءاور عورتیں بی مطلع ہو سکتے ہوں اوراطباءاور عورتوں کا قول اس سلیلے میں تو جحت بن سکتا ہے کہ مشتری اس عیب کی وجہ ہے بائع سے بحث ومباحثہ کرے اور بیچ کو واپس کرنے کی گفتگو کرے ،لیکن ان کا بیقول بیچ و اپس کرنے کے لیے جہت نہیں بن سکتا ، لہذا بیچ کی واپسی کوقو کی بنانے کے لیے مذکورہ ججتوں میں کفتگو کرے ،لیکن ان کا بیقول بیچ و اپس کرنے کے لیے جہت نہیں بن سکتا ، لہذا بیچ کی واپسی کوقو کی بنانے کے لیے مذکورہ ججتوں میں سے کسی جحت کی ضرورت پڑے گی اس لیے جامع صغیر میں انھیں مشر و طقر ار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قاضی نے عقد کا مشاہدہ کیا ہوا در اسے عقد کی تاریخ بھی معلوم ہوا در عیب بالکل عیاں اور ظاہر ہوتو اس صورت میں بائع پر میج و اپس کرنے کا حکم می بائع کے موکل پر واپس کرنے کا حکم شار ہوگا اور بائع یعنی و کیل کے لیے علیحدہ کسی حکم آر ڈرکی ضرورت نہیں ہوگ۔

قَالَ وَكَذَالِكَ إِنْ رَدَّةً عَلَيْهِ بِعَيْبٍ يَحُدُثُ مِثْلُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِيْنٍ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ مُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ، وَالتَّوْكِيلُ مُضْطَرٌّ فِي النَّكُوْلِ لِبُعْدِ الْعَيْبِ عَنْ عِلْمِهِ بِاعْتِبَارِ عَدَمٍ مُمَّارَسَةِ الْمَبِيْعِ فَلَزِمَ الْأَمِرَ.

ترجمہ: فرماتے میں کدایے ہی اگر مشتری نے بینہ سے یافتم سے انکار کی وجہ سے غلام کوئسی ایسے عیب کی وجہ سے مشتری پرواپس کیا جس کے مثل بیدا ہوسکتا ہے ،اس لیے کہ بینہ جمت کاملہ سے اور وکیل قتم سے انکار کی وجہ سے مجبور ہے ، کیونکہ مبیع کے ساتھ عدم

# ر آن البدايير جلد ال ي الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك يان مين

ممارست کی وجہ سے عیب وکیل کے علم سے دور ہے،اس لیے موکل پرغلام لازم ہوگا۔

#### اللَّغَاثُ:

ويحدث ك پيدا بوسكتا ہے۔ وبينة كواسى وإباء كار ويمين كوتم وحجة ك وليل و بعد ك دورى۔ هممارسة بمهارت، تجربه كارى\_

### خیارعیب کے ذریعے ہونے والی واپسی کا بذریعہ قضا ہونا:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر مشتری نے کسی ایسے عیب کی وجہ سے غلام کو بائع پر واپس کیا جوعیب مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہاوراس نے غلام کو قاضی کے ایسے فیصلے سے واپس کیا جو بیٹہ یا بائع کے تتم سے انکار کوشامل تھا تو اس صورت میں بھی جس طرح وکیل کے حق میں غلام واپس ہوگا اس طرح موکل کے حق میں بھی واپس ہوگا اور موکل پرواپس کرنے کے لیے نئے فیصلے اور نئے بینہ کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ کیونکہ جب بینہ کے ذریعہ مشتری نے بائع پرغلام واپس کیا اور بیثابت کردیا کہ عیب بائع کے پاس موجود تھا تو اسی سے یہ بھی ثابت ہوجائے گا کہ مذکورہ عیب موکل کے پاس بھی موجود تھا اور چونکہ بائع پرغلام کی واپسی محقق ہو چک ہےاس لیے موکل پر بھی اس کی واپسی متحقق ہوجائے گی۔

اور اگر بائع کے تتم سے انکار کی وجہ سے مشتری نے غلام واپس کیا ہے تو اس صورت میں بھی یہ واپسی موکل پر لازم ہوگی، کیونکہ بالع قتم سے انکار کرنے میں مجبور ہے اور چونکہ غلام موکل کے پاس تھا اس لیے بائع کواس کے متعلق معیوب ہونے یا نہ ہونے کا کوئی علم نہیں ہے اس لیے وہ لامحالہ تتم ہے انکار کرد ہے گا اور اس انکار کی وجہ ہے جس طرح بائع یعنی وکیل پر غلام کی واپسی لازم ہوگی اسی طرح اس کے موکل پر بھی لازم ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ بِإِقْرَارٍ لَزِمَ الْمَأْمُوْرَ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ وَهُوَ غَيْرٌ مُضْطَرٍّ إِلَيْهِ لِإِمْكَانِهِ السُّكُوْتَ وَالنُّكُوْلَ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُؤَّكِّلَ فَيَلْزَمُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِنُكُوْلِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الرَّدُّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِإِقْرَارٍ وَالْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ لَايَكُوْنُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ بَاثِعَهِ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ جَدِيْدٌ فِى حَقِّ ثَالِثٍ وَالْبَائِعُ ثَالِثُهُمَا، وَالرَّدُّ بِالْقَضَاءِ فَسُخٌ لِعُمُوْمٍ وِلَايَةِ الْقَاضِيُ غَيْرَ أَنَّ الْحُجَّةَ قَاصِرَةٌ وَهِيَ الْإِقْرَارُ فَمِنْ حَيْثُ الْفَسْخِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَةْ وَمِنْ حَيْثُ الْقُصُورِ فِي الْحُجَّةِ لَايَلْزَمُ الْمُؤَكِّلَ إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ لَايَحُدُثُ مِثْلُهُ وَالرَّدُّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِإِقْرَارِهِ يَلْزَمُ الْمُؤَكِّلَ مِنْ غَيْرِ خُصُوْمَةٍ فِيْ رِوَايَةٍ، لِأَنَّ الرَّدَّ مُتَعَيَّنٌ، وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَ لَهُ أَنُ يُخَاصِمَةُ لِمَا ذَكُرُنَا، وَالْحَقُّ فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الرَّدِّ ثُمَّ إِلَى الرُّجُوْعِ بِالنَّقْصَانِ فَلَمْ يَتَعَيَّنِ الرَّدُّ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْكِفَايَةِ بِأَطُولَ مِنْ هٰذَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہاگر بیواپسی وکیل کے اقرار سے ہوتو غلام وکیل پر لازم ہوگا اس لیے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے اور وکیل

ر آن البدايه جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة على المحالة ا

اقرار کرنے میں مجبور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے خاموش رہنا اور شم سے انکار کرناممکن تھالیکن و کیل کوموکل سے مخاصمہ کرنے اور پھر بینہ یافتم سے انکار کے ذریعے غلام کوموکل پر لازم کرنے کا اختیار ہے، برخلاف اس صورت کے جب واپسی بدون قضائے قاضی و کیل کے اقرار سے ہواور اس جیسا عیب (مشتری کے پاس) پیدا ہوسکتا ہوتو و کیل کے لیے اپنے موکل سے مخاصمہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ ثالث کے حق میں یہ ہوتے جدید ہے اور موکل ان کا تیسرا ہے اور قضائے قاضی سے جو واپسی ہوتی ہوتی ہو ہوئے موکل سے خاصمہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ ثالث کے حق میں یہ ہوتے جو بعد علام ہوئے جو تھر ہوئے کی وجہ سے دوسری جبت کے بغیر یہ فنخ موکل پر لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ مولل سے مخاصمہ کرنے کا اختیار ہوگا لیکن جبت قاصرہ ہونے کی وجہ سے دوسری جبت کے بغیر یہ فنخ موکل پر لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا عیب ہوجس کے مشل پر لازم نہیں ہوسکتا اور واپسی و کیل کے اقرار سے بدون قضاء کے ہوتو ایک روایت میں یہ واپسی خصومت کے بغیر موکل پر لازم ہوگی کیونکہ واپسی متعین ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور حق وصف سلامت میں ہے پھر واپسی کی دیادہ طرف شقل ہوگا اس لیے واپسی متعین نہیں ہوئی اور کفایۃ المنتہی میں ہم نے اس سے بھی زیادہ مفصل بیان کہا ہے۔

### اللغات:

﴿قاصرة ﴾ كزور، غيركائل ﴿ وَنكول ﴾ قتم دينے ہا اكاركرنا ﴿ يخاصم ﴾ بھڑا كرے ﴿ الايحدث ﴾ نہيں پيدا ا

### اقرار کے ذریعے ہونے والی واپسی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگروکیل نے غلام کے اپنے پاس معیوب ہونے کا اقر ارکرلیا اوراس اقر ارکے نتیج میں قاضی نے مشتری کو پیج یعنی غلام، بائع یعنی وکیل کو پاس واپس کرنے کا تھم دیا تو قاضی کا امر بالردصرف وکیل پرواقع ہوگا اورمشتری، بائع یعنی وکیل کے پاس مبیع کو واپس کرنے کا مجاز ہوگا لیکن اس امرکی وجہ و کیل اپنے موکل پرواپس کرنے کا حق دار نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ امر بالردوکیل یعنی بائع کے اقر ارسے ہوا ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ مقر کا اقر اراور اس سے ثابت ہونے والا تھم اس کے تق میں خاص ہوتا ہو اور اس کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوتا لہذا صورت مسئلہ میں امر بالرد کا جو تھم ہو وہ وکیل یعنی بائع کے ساتھ خاص ہوگا اور مشتری بائع پرغلام واپس کرنے کاحق وار ہوگا۔ کیونکہ بائع ہی مبیع کے معیوب ہونے کا مقر اور معتر ف ہے اور موکل چونکہ اس اقر ارکا مقر نہیں ہوگا۔

البتہ بائع لیعنی وکیل کو بیت ہوگا کہ وہ اپنے موکل سے اس سلسلے میں مخاصت کرے چنانچہ اگر وکیل نے بینہ سے بیٹا بت کر دیا کہ غلام موکل کے پاس بھی معبوب تھا یا وکیل بینہ پیش نہ کرسکا اور جب موکل سے قتم کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا تو ان صورتوں میں بیٹا بت ہوجائے گا کہ غلام موکل کے قبضہ میں بھی معبوب تھا، لہٰذااب وہ غلام موکل پر واپس کیا جائے گا۔

بخلاف ما إذا كان الرقد بغير قضاء الخ اس كا حاصل يه ہے كه اگروكيل يعنى بائع نے اپنے پاس غلام كے معيوب ہونے كا اقرار كيا اوراس كے اقرار پرمشترى نے وہ غلام اسے واپس كرديا اور قاضى سے اس سلسلے ميں مداخلت كى درخواست نہيں كى گئ

## ر أن الهداية جلد ال ي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وكالت كيان يس

اور عیب بھی ایسا ہے کہ اس جیسا عیب بائع یا مشتری میں ہے کس کے پاس پیدا ہوسکتا ہے تو اس صورت میں وکیل کے لیے اپ موکل سے مخاصمہ کاحق نہیں ہوگا ، کیونکہ جب قضائے قاضی کے بغیر صرف بائع کے اقرار سے مبع کی واپسی ہوئی ہے تو یہ واپسی بائع اور مشتری کے مابین تو فنخ بع ہے ، لیکن بائع کے بائع یعنی موکل کے حق میں یہ واپسی بعج جدید ہوگی اور ایسا ہوجائے گا کہ گویا مشتری نے بائع یعنی وکیل کوغلام فروخت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں وکیل مشتری ہوگا اس لیے اسے اپنے موکل پروہ غلام واپس کرنے کاحق نہیں ہوگا۔ ورنہ ہی اس سے مخاصمت کرنے کاحق ہوگا۔

ہاں اگر بیرواپسی قضائے قاضی کوشامل ہوتی تو اس صورت میں وکیل کواپنے موکل سے مخاصمہ کرنے کاحق ہوتا،اس لیے کہ قاضی کی ولایت عام ہواور ہر کسی کوشامل ہے گر چونکہ یہاں جو واپسی ہوئی ہے وہ محض اقرار سے ہوئی ہے اس لیے بیرواپسی صرف اقرار کرنے والے یعنی وکیل کے حق میں ثابت ہوگی، کیونکہ اقرار حجت قاصرہ ہے البتہ اگروکیل بینہ سے بیٹابت کرویتا ہے کہ غلام موکل کے قبضے میں بھی معیوب تھا تو اس صورت میں شئے سرے سے اسے موکل سے مخاصمہ کرنے کاحق اورا ختیار ہوگا۔

ولو کان العیب النے فرماتے ہیں کہ اگر مہیج میں ایبا عیب ہو کہ اس جیبا عیب مشتری کے پاس پیدا نہ ہوسکتا ہواور مہیج کی واپسی قضائے قاضی کے بغیر محض بائع کے اقرار سے ہوئی ہوتو مبسوط کی کتاب البیوع والی روایت کے مطابق وکیل یعنی بائع پر جو واپسی ہوگی وہی واپسی موکل پر بھی لازم اور نافذ ہوگی اور وکیل کوموکل پر ہیج واپس کرنے لیے کسی بینہ اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوگ، کوئکہ جب عیب کی یہ پوزیش ہے کہ اس جیسا عیب مشتری کے پاس پیدا نہیں ہوسکتا تو یہ بات طے ہوگئی کہ مبیع موکل ہی کے پاس معیوب تھی اور موکل کے پاس معیوب تھو نے کی صورت میں اس پر مبیع کی واپسی متعین ہے خواہ یہ کام قاضی کے تم سے ہویا آپسی گفتگو سے ہواس لیے وکیل کے اقرار سے جب اس پر مبیع واپس کی جائے گی تو یہ موکل پر بھی واپسی شار ہوگی اور اس کے لیے الگ سے کسی جب اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اورمبسوط کی عام روایات میں یہ ہے کہ اس صورت میں بھی غلام صرف مقر یعنی وکیل پرواپس کیا جائے گا اورموکل پراس کی واپسی لازمی نہیں ہوگی ہے تو یہ واپسی ٹالث یعنی موکل کے حق میں بیچ جدید ہے جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

والحق فی وصف السلامة النع یہاں سے صاحب ہدایہ نے مبسوط کی کتاب البیوع والی روایت کی کمزوری اور اس کے ضعف کو ثابت کیا ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مبیع کی واپسی کو متعین قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مشتری کا حق سب سے پہلے وصف سلامت میں ثابت ہے یعنی عقد بھے کا نقاضہ یہ ہے کہ مشتری کو مبیع صحیح سالم ملے ، لیکن اگر مبیع معیوب ہوتو اس کا یہ حق ردیعیٰی واپسی کی طرف منتقل ہوجائے گا اور اگر سابقہ عیب کے ساتھ کوئی دوسراعیب مشتری کے پاس پیدا ہوجائے تو اس صورت میں مشتری کا حق رجوع بنقصان المنصن کی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور حق ردختم ہوجاتا ہے، لہذا مبیع کے معیوب ہونے پر صرف رد اور واپسی کو متعین کرنا درست نہیں ہے، و یے کفایۃ المنتی میں اس پر سیر حاصل بحث اور مواد موجود ہے اس لیے اگر یہاں آپ کی شگی دور نہ ہوئی ہوتو کفایۃ المنتی کا مطالعہ ضرور کریں۔

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِلْ حَرَ أَمَرُتُكَ بِبَيْعِ عَبْدِي بِنَقْدٍ فَبِعْتَهُ بِنَسِيْئَةٍ وَقَالَ الْمَامُوْرُ أَمَرْتَنِي بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُورُ أَمَرْتَنِي بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُمِرِ، لِلَّانَ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا دَلَالَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہامیں نے تجھے اپنا غلام نفذ میں فروخت کرنے کا حکم دیا تھا، کیکن تم نے اسے ادھار چے دیا ہے، وکیل نے کہا کہ تم نے مجھے اسے فروخت کرنے کا حکم دیا تھا اور پچھنہیں کہاتھا تو موکل کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ حکم اس کی طرف سے مستفاد ہے اوراطلاق پرکوئی دلالت نہیں ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿أمرتك ﴾ مين نے تحجے حكم كيا تھا۔ ﴿بعدة ﴾ تونے اسے بيچاہے۔ ﴿نسينة ﴾ ادھار۔

## وكيل اورمؤكل كانفذاوراً دهار مين اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وکیل اور موکل کے درمیان نوعیتِ عقد میں اختلاف ہوگیا اور موکل نے کہا کہ میں نے مجھے نقدر قم میں اپناغلام فروخت کرنے کا تھم دیا تھالیکن تم نے اسے ادھار میں بچ دیا اور وکیل کہنے لگا کہ آپ نے مجھے مطلق غلام فروخت کرنے کا تھم دیا تھا اور نقذ یا ادھار بیچنے کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا تو اس صورت میں آ مرکا قول معتبر ہوگا، کیونکہ غلام بیچنے کا تھم آ مربی کی طرف سے صادر ہوا ہے، الہٰ ذاتھم کی تفصیل وتشریح کے متعلق اس کی بات معتبر ہوگی اور صورت مسئلہ میں چونکہ امر بالیج کے اطلاق پر کوئی قرینہ اور علامت بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں موکل کے تھم کے اطلاق پر محمول نہیں کریں گے اور جس قید کا وہ دعوی کر رہا ہے یعنی نقذ فروخت کرنے کے لیے وکیل بنانے کا وہی دعوی معتبر ہوگا۔

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب اور رب المال نے اس سلیے میں اختلاف کیا تو مضارب کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ مضار بت میں عموم اصل ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ لفظ مضار بت ذکر کرنے سے مضارب تصرف کا مالک ہوجاتا ہے لہٰ ذااطلاق پر دلالت موجود ہے۔ اس کے برخلاف اگر رب المال نے ایک نوع کی مضاربت کا دعویٰ کیا اور مضارب نے دوسری نوع کا دعویٰ کیا تو رب المال کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ دونوں کے اتفاق سے مضاربت کا اطلاق ساقط ہوگیا ہے لہٰذا اسے وکالتِ محضہ کی طرف اتارلیا جائے گا، پیرمطلق امر بالبیع نقد اور ادھار دونوں تیج کوشامل ہے خواہ کوئی بھی میعاد ہوا مام اعظم راتشائیا کے یہاں۔ اور حضرات صاحبین می ایشائیا کے پیرمطلق امر بالبیع نقد اور ادھار دونوں تیج کوشامل ہے خواہ کوئی بھی میعاد ہوا مام اعظم راتشائیا کے یہاں۔ اور حضرات صاحبین می ایشائیا کے

# ر ان الهدايم جلد ال يحتال المحالي ١٢٦ على المحار ١٢٦ على المحار وكالت كربيان مين

یہاں میعادمتعارف کے ساتھ مقید ہوگا۔اوراس کی دلیل پہلے گذر پچکی ہے۔

#### اللغات:

-﴿ اقطی ﴾ وعویٰ کیا۔ ﴿ نسینة ﴾ ادھار مال کی فروخت۔ ﴿ اجل ﴾ مدت مقرره۔ ﴿ تصادق ﴾ ایک دوسرے کی تصدیق کرنا۔

### مضارب اوررب المال كے درميان نقد اور ادھار ميں اختلاف:

صورت مسئلہ رہے ہے کہ اگر مضارب اور رب المال کے درمیان مضاربت کومطلق رکھنے اور نقد عقد کرنے کے متعلق اختلاف ہوا اوررب المال کہنے لگا کہ میں نے مضارب کو نقذ فروخت کرنے کے لیے مال دیا تھا اورمضارب نے کہا کہتم نے صرف مضار بت کے لیے مال دیا تھا تو اس صورت میں مضارب کا قول معتبر ہوگا ، کیونکہ یہاں مضارب کے قول یعنی مضار بت کے مطلق ہونے پرعلامت موجود ہے اوروہ پیہ ہے کہ مضاربت میں عام اور مطلق ہونا اصل ہے یہی وجہ ہے کہ اگر رب المال پیہ کہہ دے کہ میں نے فلاں کومضار بت کے لیے مال دیا ہے تو اس سے مضار بت متحقق ہوجائے گی اورمضارب کوتصرف کا حق حاصل ہوجائے گا اس سے بھی معلوم ہوا کہ مضاربت میں اطلاق اصل ہے اور چونکہ مضارب اس اصل کا مدعی ہے اس لیے اس کا قول

اس کے برخلاف اگر رب المال نے کیڑے کی ایک نوع مثلا رئیٹمی کیڑے میں مضاربت کا وعویٰ کیا اورمضارب نے کیڑے کی دوسری نوع مثلا سوتی کیڑے میں مضاربت کا دعویٰ کیا تو اس سلسلے میں رب المال کا قول معتر ہوگا ،اس لیے کہ مضارب اوررب المال دونوں اس امریرمثفق ہیں کہ مضاربت مطلق نہیں ہے بلکہ کیڑے کی نوع کے ساتھ مقید ہے اس لیے عقدِ مضاربت َو عقدِ وکالت کے درجے میں اتارلیا جائے گا اورمضارب وکیل اور رب المال موکل ہوگا اور ماقبل میں یہ بات آنچکی ہے کہ اگر وکیل اور موکل کے مابین نوعیتِ وکالت میں اختلاف ہوجائے تو موکل کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں بھی موکل جورب المال ہے ای کا تول معتبر ہوگا۔

ثم مطلق الأمر بالبيع النع اس كاحاصل يه ب كه وكالت كي صورت مين مطلق بيع كاحكم دينا بيع نقذ اور بيع ادهار دونول كو شامل ہے اور اگر موکل کی طرف سے نقذیا ادھار کی کوئی وضاحت یاصراحت نہ ہوتو وکیل نقد بھی فروخت کرسکتا ہے اور ادھار بھی فروخت کرسکتا ہے، البتہ امام اعظم رکت کیا ہے یہاں ادھار فروخت کرنے کے لیے کسی متعارف میعاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرات صاحبین عیساتا کے یہاں ادھار بیچنے کی صورت میں میعاد متعارف ہونا شرط اور ضروری ہے اور اس اختلاف کی دلیل تو کیل بالبیع کی فصل کے تحت گذر چکی ہے، یعنی امام اعظم واٹھیاڈ کے یہاں وکیل بالبیع قلیل وکثیر ثمن اور سامان کے عوض مبیع کوفروخت کرسکتا ہے جب کہ حضرات صاحبین عِسِینا کے یہاں وکیل کا اختیار عرف اور متعارف کے ساتھ مقید ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبُدِهٖ فَبَاعَهُ وَأَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا فَضَاعَ فِي يَدِهٖ أَوْ أَخَذَ بِهِ كَفِيلًا فَتَوَى الْمَالُ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ أَصِيْلٌ فِي الْحُقُوْقِ وَقَبَضَ النَّمَنَ مِنْهَا وَالْكَفَالَةُ تَوَثُّقٌ بِهِ، وَالْاِرْتِهَانُ وَثِيْقَةٌ لِجَانِبِ

## ر آن البداية جلد ال يوسي المستحدد ٢٢٠ يوسي الكام وكالت كيان يس ي

الْإِسْتِيْفَاءِ فَيَمْلِكُهُمَا، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ، لِأَنَّهُ يَفْعَلُ نِيَابَةً وَقَدُ أَنَابَهُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ دُوْنَ الْكَفَالَةِ وَأَخْذِ الرَّهْنَ، وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ يَقْبِضُ أَصَالَةً، وَلِهِذَا لَايَمْلِكُ الْمُؤَكِّلُ حَجْرَةً عَنْهُ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا تھم دیا چنا نچہ وکیل نے اسے فروخت کر کے ثمن کے عوض ربن لے لیا اور وہ مال اس کے قبضہ میں ضائع ہو گیا یا وکیل نے ثمن کے لیے کفیل لے لیا پھراس پر مال بلاک ہو گیا تو وکیل پر صفان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حقوق بچ میں وکیل اصیل ہوتا ہے اور ثمن پر قبضہ کرنا حقوق عقد میں سے ہے اور کفیل لینا اس کے ساتھ مضبوطی ہے اور ربن لینا بھی وصولیا بی کے لیے وثیقہ ہے، اس لیے وکیل دونوں کا مالک ہوگا۔

برخلاف دین پرقبضہ کرنے کے وکیل کے،اس لیے کدوہ نیابۃ کام کرتا ہے اور موکل نے اسے دین پرقبضہ کرنے کاوکیل بنایا ہے نہ کہ کفالہ قبول کرنے اور رہن لینے کا۔ اور وکیل بالبیع اصالۂ قبضہ کرتا ہے ای لیے موکل وکیل کوشن پر قبضہ کرنے سے روکنے کا مالک نہیں ہے۔

## اللغاث:

﴿بيع ﴾ فروخت كرنا\_ ﴿ضاع ﴾ ضائع بوگيا\_ ﴿توى ﴾ بلاك بوگيا\_ ﴿أنابه ﴾ ال كوقائم مقام بنايا ہے۔ ﴿حجوه ﴾ اس پريابندى لگانا\_ ﴿تو ثق ﴾ اعتاد پخت كرنا\_

## وكيل بالبيع كاثمن كي عوض ربن قبول كرنا:

اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا تو وکیل کے لیے دین کے عوض ربن لینایا کفیل لینا جائز نہیں ہے، اور اگر وکیل نے دین کے عوض ربن لے لیا یا کفیل لے لیا اور پھرشنی مربون اس کے پاس ہلاک ہوگئ یا

## ر آن الهداية جلد ال يوسي المستحد ٢٢٨ يوسي الكاروكات كيان من

کفیل پر مال ہلاک ہوگیا تو ان صورتوں میں وکیل پرموکل کے دین کا ضان واجب ہوگا ، کیونکہ موکل نے وکیل کو قرضہ وصول کرنے اور دین پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے اور دین کے عوض رہن لینے یا کفیل لینے کا وکیل نہیں بنایا ہے اور پھر وکیل اپنے اصیل یا موکل کا نائب ہوتا ہے۔ اس لیے اس وکیل کے لیے دین کے عوض رہن یا کفیل لینا درست نہیں ہے۔

اس کے بالمقابل عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ بیج ہے متعلق ہے اور وکیل بالبیع ثمن وصول کرنے میں اصیل ہوتا ہے نائب نہیں ہوتا، اس کے بالمقابل عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ بیج ہے متعلق رہن لینے اور کفیل لینے نیز ہروہ کام کرنے کی اجازت ہے جس سے ثمن کی وصولیا بی میں پختگی اور مضبوطی ہو، وکیل بالبیج کے اصیل ہونے کی ایک دلیل میرجی ہے کہ اگر موکل وکیل کو ثمن پر قبضہ کرنے سے منع کرنا چاہے تو منع نہیں کرسکتا جب کہ وکیل بقبض الدین کو موکل جب جیا ہے منع اور دفع کرسکتا ہے۔

فقط والله أعلم وعلمه وأتم





اس سے پہلے ایک شخص کو وکیل بنانے کے متعلق احکام ومسائل بیان کئے گئے ہیں اور اب یہاں سے دولوگوں کو وکیل بنانے کے احکام ومسائل بیان کیے جارہے ہیں اور یہ بات تو ظاہر و باہرے کہ الواحد یتقدم علی الاثنین۔

وَإِذَا وَكَّلَ وَكِيْلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا وُكِّكَلَّ بِهِ دُوْنَ الْاَخَرِ، وَهَذَا فِيْ تَصَرُّفِ يَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الرَّأْيِ كَالْبَيْعِ وَالْخُلْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُؤَكِّلَ رَضِيَ بِرَأْيِهِمَا لَا بِرَأْيِ أَحِدِهِمَا، وَالْبَدَلُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا وَالْجَنَّ التَّقْدِيْرَ لَا يَمُنَعُ اسْتِعْمَالَ الرَّأْيِ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِيُ.

توجیلہ: اگر کسی نے دوآ دمیوں کو وکیل بنایا تو ان میں ہے کسی ایک کے لیے دوسرے کے بغیراس چیز میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے جس میں آخیس وکیل بنایا گیا ہے اور بی تھم اس تصرف میں ہے جس میں رائے کی ضرورت پردتی ہے، جیسے بیچ اور خلع وغیرہ ، کیونکہ موکل ان دونوں کی رائے پر راضی ہے نہ کہ ان میں سے ایک کی رائے پر۔اور بدل اگر چہ مقدر ہو، کیکن متعین کرنا زیادتی میں اور مشتری کو پہند کرنے میں استعالی رائے سے مانع نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴾ ﴿ وحَكلا ﴾ ان دونوں کووکیل بنایا گیاہے۔ ﴿ مقدّر ﴾ مقرر، طےشدہ۔ ﴿ تقدیر ﴾ طے کرنا،مقرر کرنا۔

## مهتم بالثان كام كى توكيل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوآ دمیوں کو کسی کام کے لیے وکیل بنایا اور وہ کام ایبا ہے جس میں رائے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے بچے وشراء ہے یا خلع اور عتی علی مال وغیرہ ہے تو دونوں وکیلوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کی رائے اور اس کے مشورے کے بغیر موکل بد میں تھرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب موکل نے دوآ دمیوں کو ایک ہی کام کے لیے وکیل بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کی رائے کے ساتھ تضرف پر راضی ہوا ہے اور کسی ایک کی رائے پر تضرف کر انا اسے پہند نہیں ہے، اس لیے دونوں وکیلوں میں سے کسی ایک کے لیے دوسرے کی رائے اور اس کے مشورے کے بغیر تصرف کرنا موکل کی مرضی اور اس کی مناء کے خلاف تصرف کرنا درست نہیں ہے۔

## ر أن البداية جلد ال ي المحالة المحار ٢٣٠ من المحارة وكات كيان ين ي

والبدل وإن كان مقدرا النع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال بيہ كە اگر موكل بدل خلع كومتعين كرد ب اور يول كهد بدو بزار ميں خلع كرنا ہے يا مبيع كاشن متعين كركے يول كهد بدايك بزار ميں بيچنا ہے تواس صورت ميں دونوں وكيوں كه مجموعى رائے كى كوئى خاص ضرورت نبيں ہوگى اورا گرايك وكيل بھى معاملہ كرد بيتو اس كا تصرف درست ہونا جاہئے، حالا تكه آپ نے تو على الاطلاق برصورت ميں دونوں وكيلوں كى رائے كو ضرورى قرار ديا ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ عوض کی تعیین اگر چہ بدل کی کی سے مانع ہے ہمکین بدل یعنی مبیع کے شن کی زیادتی اور مشتری کو پسند

کرنے کے حوالے سے دونوں وکیلوں کی رائے لینے سے مانع نہیں ہاس لیے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک شخص جبال

دیدہ ہوتا ہے اور اسے بیچ وشراء کی اچھی معلومات ہوتی ہے یا کوئی انسان شناس ہوتا ہے اور وہ اچھا مشتری تلاش کر لیتا ہے اور ظاہر ہے کہ

ان صورتوں میں موکل کا نفع ہی نفع ہے اس لیے اگر موکل نے دوکو وکیل بنایا ہے تو تنہا ایک وکیل کے لیے تصرف کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُوْمَةِ، لِأَنَّ الْإِجْتِمَاعَ فِيْهَا مُتَعَذِّرٌ لِلْإِفْضَاءِ إِلَى الشَّغَبِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَالرَّأَيُّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ سَابِقًا لِتَقُويُم الْخُصُوْمَةِ.

تروجملہ: فرماتے ہیں الا یہ کہ موکل دولوگوں کو وکیل بالخصومت بنائے ، کیونکہ خصومت میں دونوں کی رائے کا جمع ہونا دشوار ہے ، اس لیے کہ میجلس قضاء میں شور وغل کا سبب ہنے گا ،اورخصومت کی مضبوطی کے لیے رائے کی ضرورت اس پرمقدم ہے۔ اللہ تاریخے :

﴿ إفضاء ﴾ يَبْنِيانا ﴿ شعب ﴾ شور وغل ﴿ ﴿ سابق ﴾ يبل بير وتقويم ﴾ يخت كرنا -

## دووكيلول كي موجود كي مين صرف ايك كا تصرف كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ پیچ اور خلع وغیرہ کے لیے اگر کسی نے دولوگوں کو وکیل بنایا تو ان میں سے ایک کے لیے دوسرے کی مرضی کے بغیر نصرف کرنا درست نہیں ہے،لیکن اگر خصومت اور مقدمہ پیش کرنے کے لیے کسی نے دولوگوں کو وکیل بنایا اور ان میں سے ایک نے قاضی کے بہاں جا کر مقدمہ دائر کردیا تو یہ درست ہے،اس لیے کہ مقدمہ قاضی کی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے اور طاہر ہے کہ اگر قاضی کی مجلس میں ایک ایک مقدمہ و خاص کے لیے دو دو آ دمیوں کی رائے جمع کی جائے گی تو وہ مجلس شور وغل سے بھر جائے گی اور مقدمہ کا جومقصد ہے یعنی اظہار حق اور احقاق حق وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اور موکل کا مقصود چونکہ مقدمہ پیش کرانا ہے اور یہ مقصود ایک وکیل سے حاصل ہوجا تا ہے اس لیے گویا دلالة موکل ایک وکیل کے تصرف پر راضی ہوگا اور ایک کا تصرف درست ہوگا۔

ر ہا یہ سوال کہ موکل ان دونوں کی باہمی رائے کے ساتھ مقدمہ پیش کرنے پر راضی ہے تو ایک کے مقدمہ پیش کرنے پر وہ کس طرح راضی ہوسکتا ہے؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ رائے اور مشورہ کرنا مقدمہ پیش کرنے اور قاضی کی مجلس تک جانے سے پہلے کا کام ہے اور عین ممکن ہے کہ دونوں نے پہلے مل بیٹھ کر مقدمہ پیش کرنے کے اصول وضوابط کو تیار کرالیا ہواور پھرا تفاق رائے سے ایک مضمون بنا کرایک وکیل نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کردیا ہواور یہ درست اور جائز ہے۔

قَالَ أَوْ بِطَلَاقِ زَوْجَتِه بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِه بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِرَدِّ وَدِيْعَةٍ عِنْدَهْ أَوْ قَصَاءَ دَيْنٍ عَلَيْهِ، لِلْآنَ

## ر آن البدايه جلد ال يوسي المستحد ٢٣١ ميسي الكام وكالت كيان يل

هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا يُحْتَاجُ فِيْهَا إِلَى الرَّأْيِ، بَلْ هُو تَغْبِيْرٌ مَحْضٌ، وَعِبَارَةُ الْمُثَنَّى وَالْوَاحِدِ سَوَاءٌ، وَهَذَا بِحِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُمَا طَلِّقَاهَا إِنْ شِئْتُمَا أَوْ قَالَ أَمْرُهَا بِأَيْدِيْكُمَا، لِلَّآنَةُ تَفُوِيْضٌ إِلَى رَأْيِهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَمُلِيْكُ مُقْتَصِرٌ عَلَى الْمُجْلِسِ، وَلِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا فَاعْتَبِرُهُ بِدُخُولِهِمَا.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ یا کسی نے بغیرعوض اپنی ہوی کوطلاق دینے یا بدون عوض اپنا غلام آزاد کرنے یا اپنے پاس سے ود بعت واپس کرنے یا اپنے اوپر واجب شدہ دین اداء کرنے کے لیے دو آ دمیوں کو وکیل بنایا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی میں جن میں رائے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محض تر جمانی کرنا ہوتا ہے اور دو یا ایک کی تر جمانی برابر ہے۔ اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے جب موکل نے دولوگوں سے کہا کہ اگر تم چاہوتو میری ہوی کو طلاق دے دو یا یہ کہا کہ اس کا معاملہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کی رائے پر سپر دکرنا ہے کیا تم و یکھتے نہیں کہ یہ تملیک مجلس پر شخصر ہے اور اس لیے کہ موکل نے طلاق کو دونوں کے فعل پر معلق کیا ہے۔ لہذا اسے ان دونوں کے دخول پر قیاس کرو۔

اللغات:

﴿عتق ﴾ آزادى ـ ﴿وديعة ﴾ امانت ـ ﴿دين ﴾ قرضه - ﴿تمليك ﴾ مالك بنانا ـ ﴿مقتصر ﴾ مخصر، موقوف ـ

### معمولی کام کے لیے وکالت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی شخص نے دوآ دمیوں کو وکیل بنایا اور ان سے کہا کہتم لوگ بغیر عوض کے میری بیوی کوطلاق دے دویا بدون عوض میرا غلام آزاد کردویا موکل کے پاس کسی کا سامان بطور ودیعت رکھا ہواور اس نے دولوگوں کواس کی ادائیگی کا وکیل بنایا تو ان میں سے ہر ہرصورت میں اگر بنادیا یا موکل پر کسی کا قرض ہواور اس نے اس دین کو اداء کرنے کے لیے دولوگوں کو وکیل بنایا تو ان میں سے ہر ہرصورت میں اگر دونوں وکیلوں میں سے تنہا کوئی وکیل ندکورہ امور کو انجام دے دے اور اس میں دوسرے کی رائے شامل نہ ہوتو یہ درست اور جائز ہے، کیونکہ ان تمام صور توں میں وکیلوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ موکل کے کلام کی ترجمانی کریں اور ترجمانی کرنے کے لیے تعداد یعنی دوکا ہونا شرطنہیں ہے، لہٰذا جس طرح دوکی ترجمانی درست ہے اسی طرح ایک وکیل کی ترجمانی ہمی درست اور جائز ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے دوآ دمیوں سے کہا کہ تم لوگ چاہوتو میری ہوی کوطلاق دے دویا یہ کہا کہ میری عورت کے طلاق کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو ان صورتوں میں تنہا کسی وکیل کے لیے موکل کی ہوی کوطلاق دینا درست نہیں ہے، کیونکہ موکل نے طلاق کو ان دونوں کی رائے شامل نہیں ہوگی اس وقت تک کسی ایک کے لیے طلاق نے طلاق کو ان دونوں کی رائے شامل نہیں ہوگی اس وقت تک کسی ایک کے لیے طلاق دینے کا تصرف کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور پھران کا یہ تصرف صرف مجلس کے اندراندر صحیح ہوگا، کیونکہ موکل نے طلقا ہا!ن شنتما اور امرو ہو ان کا مالک بنایا ہا اور تملیک مجلس پرموتوف اور مخصر ہوتی ہے، اس لیے مذکورہ دونوں آ دمیوں کا تصرف تطلیق بھی مجلس تملیک پر مخصر ہوگا اور مجلس کے اندراندر انھیں طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

و لأنه علق الطلاق النج اس كا حاصل يہ ہے كہ موكل نے طلاق كو دونوں وكيلوں كے فعل پر معلق كيا ہے لہذا جب دونوں كا فعل صادر ہوگا اس وقت طلاق واقع ہوگی اور تنہا كسى ايك وكيل كے فعل تطليق سے طلاق كا وقوع نہيں ہوگا اس كی مثال ايس ہے جيسے

## ر آن البداية جلدال يه المسلم ١٣٦ مسلم ١٣٦ مسلم ١٤٥١ وكالت كيان يل

اگر کسی نے دوآ دمیوں کو مخاطب کر کے کہاإن دخلتما المدار فزوجی طالق کہ اگرتم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو میری بیوی کوطلاق ہے اب طاہر ہے کہ جب تک دونوں داخل نہیں ہول گے اس وقت تک کہنے والے کی بیوی پرطلاق نہیں واقع ہوگی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب تک دونوں وکیل تصرف نہیں کریں گے اس وقت تک موکل کی بیوی پرطلاق نہیں واقع ہوگی۔

قَالَ وَلَيْسَ لِلُوَكِيْلِ أَنْ يُوَكِّلَ فِيْمَا وُكِّلَ بِهِ، لِأَنَّهُ فُوِّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفُ دُوْنَ التَّوْكِيْلِ بِهِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِهِ، وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُوْنَ فِي الْارَاءِ، قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمُؤَكِّلُ لِوُجُوْدِ الرِّضَاءِ أَوْ يَقُولُ لَهُ إِعْمَلُ بِرَأْيِكَ بِرَأْيِكَ لِوَجُودِ الرِّضَاءِ أَوْ يَقُولُ لَهُ إِعْمَلُ بِرَأْيِكَ لِوَجُودِ الرِّضَاءِ أَوْ يَقُولُ لَهُ إِعْمَلُ بِرَأْيِكَ لِإِلَى مَا لَهِ، وَإِذَا جَازَ فِي هَذَا الْوَجْدِ يَكُونُ النَّانِي وَكِيْلًا عَنِ الْمُؤَكِّلِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْأَوَّلُ الْوَجْدِي يَكُونُ النَّانِي وَكِيْلًا عَنِ الْمُؤَكِّلِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْأَوَّلُ اللَّوْلُولُ فِي الْمُؤْكِلِ الْمَؤْلِ فَلْ مَرَّ نَظِيْرُهُ فِي أَدْبِ الْقَاضِيُ.

توجیعه: فرماتے ہیں کہ وکیل کو بیتی نہیں ہے کہ موگل بہ میں وہ دوسرے کو وکیل بنائے، کیونکہ موکل نے اسے اس کام میں تصرف کا اختیار دیا ہے نہ کہ وکیل بنائے کا۔ اور بیا ان وجہ سے ہے کہ موکل اس وکیل کی رائے پر راضی ہوا ہے اور لوگوں کی آراء مختلف ہوتی ہیں الا بیکہ موکل اسے اجازت وے دے دے، کیونکہ اس کی رضامندی پائی گئی یا موکل وکیل سے بیہ کہہ دے تم اپنی رائے کے مطابق عمل کرو، اس لیے کہ (اب) اس کی رائے کی طرف سپر دگی مطلق ہے، اور جب اس صورت میں وکیل کی تو کیل جائز ہے تو دوسرا وکیل موکل کی طرف سے وکیل ہائی معزول نہیں موکل کی طرف سے دونوں وکیل معزول ہوجائیں گے اور ادب القاضی میں اس کی نظیر گذر چکی ہے۔

### اللغاث:

﴿وُ تَحْل ﴾ وكيل بنايا كيا ہے۔ ﴿فوّض ﴾ سِردكيا كيا ہے۔ ﴿متفاو تون ﴾ مفرق ، مخلف۔ ﴿لاينعزل ﴾ معزول نہيں ہوگا۔ وكيل كا آ ميے وكيل بنانا:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کی مخص نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا تو وکیل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کی تیسر مسلہ یہ ہے کہ وہ کی کا وکیل بنائے ، کیونکہ موکل اور ما لک غلام نے وکیل کو تصرف کرنے یعنی اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا ہے ، اس لیے وکیل کے لیے تصرف بڑج سے متعلق امور کی انجام دہی تو درست ہے کہ موکل بنایا ہے ، اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ موکل اپنے وکیل کی رائے پر راضی ہوا ہے اور وکیل کے ملاوہ دوسرے کی رائے پر اس کی رضامندی معدوم ہے اور لوگوں کی آراء چونکہ مختلف ہوتی ہیں اس لیے دوسرے کی رائے اور مشورے برموکل راضی نہیں ہوگا اور باب وکالت میں بار ہا یہ بات آچی ہے کہ وکیل کے لیے موکل کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا درست نہیں ہوگل داشی نہیں ہوگا اور باب وکالت میں بار ہا یہ بات آچی ہے کہ وکیل کے لیے موکل کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا درست نہیں کے البتہ اگر موکل وکیل کو اس کی اجازت دے دے دے یا علی الاطلاق معاملہ کو اس کے حوالے کرکے یہ کہد دے اعمل بو آیک تم اپنی رائے سے جو جا ہو کر وتو اس صورت میں وکیل کے لیے جس طرح عقد بچھ کرنا درست ہے اسی طرح دوسرے کو وکیل بنانا بھی درست اور جائز ہے ، کیونکہ موکل کی طرف سے وکیل کے ہر تصرف میں رضاء اور اجازت موجود ہے۔ اور جب ان دونوں صورتوں میں وکیل کے ہر تصرف میں رضاء اور اجازت موجود ہے۔ اور جب ان دونوں صورتوں میں وکیل کی اور جائز ہے ، کیونکہ موکل کی طرف سے وکیل کے ہر تصرف میں رضاء اور اجازت موجود ہے۔ اور جب ان دونوں صورتوں میں وکیل کی

## ر ان الهداية جلدا على المحالة المحالة المحاركة ا

تو کیل درست ہے تو یہ یادر کھیے کہ وکیل ثانی بھی موکل اول یعنی مالک کی طرف سے وکیل ہوگا یہی وجہ ہے کہ نہ تو وکیل اول اسے معزول کرنے کا مالک ہوگا اور نہ ہی اس کے مرنے سے وہ معزول ہوگا ، کیونکہ وہ موکل اول کی طرف سے وکیل ہے نہ کہ وکیل اول یعنی موکل ثانی کی طرف سے ، اس لیے وکیل اول کے مرنے جینے سے اس کی صحت پر کوئی آنچے نہیں آئے گی ، ہاں اگر موکل اول مرجائے تو دونوں وکیل معزول ہوجا کیں گے ، کیونکہ دونوں اس کے وکیل تھے جیسا کہ کتاب ادب القاضی میں اس کی پوری تفصیل گذر چکی ہے۔

قَالَ فَإِنْ وَكُلَ بِغَيْرِ إِذُنِ مُوكِيلِهِ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُضُورُ رَأْيِ الْأَوَّلِ وَقَدْ حَضَرَ، وَتَكَلَّمُوا فِي حُقُوقِهِ، وَإِنْ عَقَدَ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّهُ فَاتَ رَأْيُهُ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَهُ فَيُجِيْزُهُ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ غَيْرُ الْوَكِيْلِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَهُ، لِأَنَّةُ حَضَرَ رَأْيُهُ، وَلَوْ قَدَّرَ الْأَوَّلُ الشَّمَنَ لِلثَّانِي فَعَقَدَ بِغَيْبَتِهِ يَجُوزُ لِأَنَّ الرَّأْيَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْوَكِيْلِ فَبَلَغَةُ فَأَجَازَهُ، لِأَنَّةُ فَتَ حَصَلَ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا وَكُلَ وَكِيْلَيْنِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ الثَّمَنَ عَلَاهِرًا وَقَدْ حَصَلَ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا وَكُلَ وَكِيْلَيْنِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ، لِأَنَّةُ لَمَّا فَوَّضَ إِلَيْهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارُ الْمُشْتَرِيُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُقَدِّرِ الثَّمَنِ ظَهُورً أَنَّ غَرْضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْيِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارُ الْمُشْتَرِيُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُقَدِّرِ الثَّمَنِ ظَهُورً أَنَّ غَرْضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْيِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَابَيَّنَاهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُقَدِرِ الثَّمُنِ طَهُورً أَنَّ غَرْضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْيِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَابَيَّنَاهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُقَدِرِ الثَّمَنِ طَهُورَ أَنَّ عَرْضَهُ رَأْيُهُ فِي مُعَظَّمِ الْأَمْرِ، وَهُوَ التَّقَدِيرُ فِي الثَّمَنِ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ آگر وکیل اول نے موکل کی اجازت کے بغیر دوسراوکیل بنادیا اور اس نے وکیل اول کی موجود گی میں عقد کیا تو جائز ہے، کیونکہ موکل کا مقصود وکیل اول کی رائے کا موجود ہونا ہے اور وہ یہاں موجود ہا اور علاء نے اس عقد کے حقوق میں کلام کیا ہے، اور اگر وکیل خانی نے وکیل اول کی مرائے ورکیل اول کی مرائے وکیل اول کی عدم موجود گی میں عقد کیا تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ وکیل اول کی رائے نوت ہوگئ ہے اللہ یہ کہ وکیل اول کو خبر پہنچے اور وہ اس کی اجازت دے دے۔ اور ایسے ہی اگر وکیل کے علاوہ کی اور نے فروخت کیا گور ہوئی اور اس نے اجازت وے دی، کیونکہ اس کی رائے موجود ہوگئی، اور اگر وکیل اول نے وکیل خانی کے لیے شن متعین کردیا گر وکیل خانی نے اس کی عدم موجود گی میں عقد کیا تو بھی جائز ہے اس لیے کہ بہ ظاہر تعیین شن کے لیے عقد میں رائے کی ضرورت بڑتی ہے اور رائے حاصل ہو چکی ہے۔ اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب موکل نے دو وکیل بنائے ہوں اور شن کو متعین کردیا ہو، اس لیے کہ جب شن متعین کرنے میں دونوں کی رائے اسٹھی ہوجائے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اگر موکل کا مقصد سے تھا کہ شن بڑھا نے اور مشتری کو پند کرنے میں دونوں کی رائے اسٹھی ہوجائے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اگر موکل کا مقصد سے تھا کہ شن بڑھا نے اور موکل کا مقصد سے سے اہم چیز یعنی تعیین شن میں وکیل اول کی رائے جاننا ہوگا۔

### اللغاث:

﴿ حضوة ﴾ موجودگ - ﴿ غيبة ﴾ غيرموجودگ - ﴿ يجيزة ﴾ اس كى اجازت دے دے - ﴿ تقدير ﴾ مقرر كرنا ، طے كرنا ـ خكوره بالا مسئله كى تفريع :

صورت مسکدیہ ہے کہ نعمان نے سلمان کواپئی گاڑی فروخت کرنے کا وکیل بنایا اورسلمان نے موکل یعنی نعمان ہے پو جھے بغیرسلیم کو (گاڑی بیچنے کا ) وکیل بنادیا، اب اگرسلیم نے وکیل اول یعنی سلمان کی موجود گی میں اس گاڑی کوفروخت کیا تو یہ فروختگی

## ر ان البدايه جلدال به المال المالية على المالية المالية المالية على المالية ال

درست اور جائز ہے کیونکہ موکل کا مقصد ہہ ہے کہ اس گاڑی کی فروختگی میں وکیل اول یعنی سلمان کی رائے شامل ہوخواہ وہ خود اسے فروخت کرائے اور صورت مسئلہ میں چونکہ اس کی موجودگی میں موکل کی گاڑی فروخت ہوئی ہے اور اس نے دوسرے سے اسے فروخت کرائے اور صورت مسئلہ میں یقیناً اس کی رائے شامل ہوگی اور یہ عقد درست ہوگا اور موکل پر نافذ ہوگا۔ اس لیے کہ اس کا مقصود حاصل ہو چکا ہے۔

ر ہا یہ مسئلہ کہ مذکورہ عقد کے حقوق کس وکیل کی طرف راجع ہوں گے؟ وکیل اول کی طرف یا وکیل ٹانی کی طرف؟ تو اس سلسلے میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے، بعض حضرات کا قول سے ہے کہ حقوقی عقد وکیل اول کی طرف راجع ہوں گے، کیونکہ موکل ای کی رائے پر راضی ہے اور بچھ حضرات کی رائے سے کہ حقوقی عقد وکیل ٹانی کی طرف راجع ہوں گے، کیونکہ سے عقد بچھ ہے اور بچھ میں جملہ حقوق عاقد ہی کی طرف لوٹے ہیں۔

و إن عقد في حال غيبة النح فرماتے ہيں كه اگر وكيل اول كى عدم موجودگى ميں اسے فروخت كيا تو يہ عقد موكل پر نافذنہيں ہوگا، كيونكه اس عقد ميں موكل كامقصود يعنى وكيل اول كى رائے كاعقد ميں شامل ہونا فوت ہوگيا ہے، ہاں اگر وكيل افل نے وكيل اول كى عدم موجودگى ميں عقد كيا اور پھر وكيل اول كواس كى اطلاع ہوئى اور اس نے عقد كى اجازت دے كراس كونا فذ كرديا تو اس صورت ميں موكل پر عقد نافذ ہوجائے گا، كيونكه موكل كامقصود يعنى وكيل اول كى رائے اس ميں شامل ہوگئى ہے، يا ايسے ہى اگر وكيل افل كى رائے اس ميں شامل ہوگئى ہے، يا ايسے ہى اگر وكيل نافذ كرديا تو بھى عقد درست اور جائز ہوجائے گا۔

ولو قدر النح اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر وکیل اول نے وکیل ٹانی کے لیے مبیع کانمن متعین کردیا اور اس سے میہ کہ دیا کہ میہ گاڑی دو ہزار میں فروخت کرنا اور پھر وکیل ٹانی نے اس نمن پراھے فروخت کیا تو عقد جائز ہوگا خواہ وکیل اول موجود ہویا نہ ہو، کیونکہ وکیل اول کے بنا متعین کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں چونکہ وکیل اول نے نمن متعین کردیا ہے اس لیے عقد میں اس کی رائے شامل ہوگئ ہے لہذا بوقت عقد وہ موجود ہویا نہ ہو بہر صورت عقد درست اور جائز ہوگا۔

و ھذا بحلاف النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز بیچنے کے لیے دووکیل مقرر کیے اوراس نے مبیع کائمن بھی متعین کردیا تو اب دونوں وکیلوں میں سے کسی ایک کو بیدتی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی عدم موجودگی میں یا اس کی رائے لیے بغیر عقد کر سے ،کیونکہ جب موکل نے مبیع کائمن متعین کرنے کے بعد دولوگوں کوعقد کی ذمے داری سونی تو بیہ بات واضح ہوگئی کہ اس کا مقصد ثمن کے اضافے میں اورا چھے اور ایمان دار مشتری کے انتخاب میں دونوں وکیلوں کی رائے کو جمع کرنا ہے اس لیے جب دونوں کی رائے شامل عقد ہوگی تب عقد صحیح ہوگا اور تنہا کسی ایک وکیل کے لیے عقد کرنا درست نہیں ہوگا۔

البتہ اگر موکل نے نمن متعین نہیں کیا اور اس نے وکیل اول کی طرف عقد کوسپر دکر دیا تو اب موکل کا مقصد یہ ہوگا کہ نجے کے سب سے اہم مسئے میں یعنی نمن متعین کرنے میں وکیل اول کی رائے موجود ہواور یہ مقصد وکیل اول کے نمن متعین کرنے سے حاصل ہوجاتا ہے اس لیے اگر نمن متعین کرنے کے بعد وکیل اول کسی کوعقد کرنے کا وکیل بناتا ہے اور وکیل ثانی عقد کر لیتا ہے تو وہ عقد درست اور جائز ہے خواہ اس عقد کے وقت وکیل اول موجود ہویا ندہو۔

قَالَ وَإِذَا زَوَّجَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْعَبْدُ أَوِ اللِّيقِيُّ ابْنَتَهُ وَهِي صَغِيْرَةٌ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ أَوْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى لَهُمَا لَمْ يَجُوْ، مَعْنَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا، لِأَنَّ الرِّقَ وَالْكُفُرَ يَقُطَعَانِ الْوِلاَيَةَ أَلَا يَرَى أَنَّ الْمَرْقُوْقَ لَايَمُلِكُ إِنْكَاحَ نَفْسِه فَكَيْفَ يَمْلِكُ إِنْكَاحَ غَيْرِهِ وَكَذَا الْكَافِرُ لَا وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَتَّى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَنَةُ هَذِه وَلاَيَةٌ نَظُرِيَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفُويُضِ إِلَى الْقَادِرِ الْمُشْفِقِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى النَّظْرِ، وَالرِّقُ يُزِيلُ الْقُدْرَةَ وَالْكُفُرُ يَقُطَعُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلا تُقُولُونُ وَ الْكُفُرُ يَقُطَعُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلاَ تُقُولُونُ وَالْكُفُرُ وَالْكُفُرُ يَقُطَعُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلاَ تُفَوَّى إِلَيْهِمَا.

ترجید: فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب یا غلام یا ذمی نے اپنی صغیرہ، آزاداور سلمان لڑک کا نکاح کردیایا اس کے لیے خرید وفروخت
کیا تو جائز نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے مال میں تصرف کرنا ہے، کیونکہ رقیت اور کفرولایت کو مقطع کردیتے ہیں کیا دیکھتے نہیں کہ
مملوک اپنی ذات کا نکاح نہیں کرسکتا تو وہ دوسرے کا نکاح کیوں کر سکے گا۔ اور ایسے ہی کا فرکو مسلمان پر ولایت نہیں ہے یہاں تک کہ
مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت مقبول نہیں ہے اور اس لیے کہ یہ ولایت نظری ہے لہذا اسے قادرا ورشفق کے ہر دکرنا ضروری ہے
تاکہ نظر کے معنی تحقق ہوجا کیں۔ اور رقیت قدرت کو ذائل کردیتی ہے جب کہ کفر مسلمان پر شفقت کوختم کردیتا ہے اس لیے یہ ولایت
ان دونوں کے سیر دنہیں کی جائے گی۔

### اللغاث:

﴿ وَقِ جَ ﴾ شادى كرائى \_ ﴿ ابنة ﴾ بينى \_ ﴿ وق ﴾ غلاى \_ ﴿ إنكاح ﴾ شادى كروانا ـ ﴿ نظريّة ﴾ بنى برصلحت ـ ﴿ يويل ﴾ خم كرديتا ب ـ ﴿ تفويض ﴾ بيردكرنا \_

## مكاتب اور ذمي وغيره كي مسلمان صغيره بچي كانتكم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مکا تب، غلام اور ذمی کی صغیرہ بگی اگر مسلمان اور آزاد ہوتو ان لوگوں کے لیے نہ تو اس کے نفس میں تصرف کرنا یعنی اس کا نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کے مال میں تصرف کرنا یعنی اس کے لیے بچے وشراء کرنا جائز ہے ، کیونکہ ندکور و تصرفات از قبیل ولایت ہیں اور ندکورین میں ہے کسی کو بھی صغیرہ ، حرہ اور مسلمہ پر ولایت حاصل نہیں ہے ، اس لیے کہ رفیت اور کفر ولایت کوختم کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غلام اپنا نکاح کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور جو شخص اپنی ذات پر نکاح کی قدرت نہیں رکھتا بھلاوہ دوسرے پر نکاح کی قدرت کیے رکھ سکتا ہے اور کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہوا در نہ تو مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت مقبول ہے چنا نچے قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اعلان کردیا ہے لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ الحاصل جب مکا تب ، غلام اور ذمی کوائی ذات پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوگا۔

ولأن ھذہ المح فرماتے ہیں کہ صغیراور صغیرہ پران کے ادلیاءاور سرپرستوں کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے وہ نظری اور مبنی برشفقت ہوتی ہے اس لیے بیدولایت ای شخص کے سپرد کی جاتی ہے جواسے بخو بی نبھانے پر قادر ہواور مشفق ہواور صورت مسئلہ میں

## ر ان الهدايي جلد ال يحصير ٢٣٦ يحصي ١٣٦٠ انكام وكالت كيان من

غلام، مکاتب اور کافرنہ تومشفق ہیں اور نہ ہی اس ولایت کو نبھانے پر قادر ہیں چنانچے رقیت اور غلامیت سے قدرت ختم ہوجاتی ہے،اور کفر ہے مسلم پرشفقت معدوم ہوجاتی ہے، اس لیے ان حوالوں ہے بھی انھیں صغیراور صغیرہ پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوگی اور نہ ہی ہیہ ولایت ان کے سپر دکی جائے گی۔

وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَمَنْ عَلَيْهِ الْمَرْتَدُّ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهٖ وَالْحَرْبِيُّ كَذَٰلِكَ، لِأَنَّ الْحَرْبِيُّ أَبْعَدُ مِنَ الذِّمِّي فَأُولَى بِسَلْبِ الْوِلَايَةِ، وَأَمَّا الْمُوتَدُّ فَتَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ نَافِذًا عِنْدَهُمَا لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى وَلَدِهِ وَمَالِ وَلَدِهِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ نَظَرِيَّةٌ وَذَٰلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمِلَّةِ وَهِيَ مُتْرَدِّدَةٌ ثُمَّ تَسْتَقِرُّ جِهَةُ الْإِنْقِطَاعِ إِذَا قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ فَيَبْطُلُ، وَبِالْإِسْلَامِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلُ كَانَ مُسْلِمًا فَيَصِحُّ.

ترجمه: حضرات صاحبین ﷺ نے فرمایا کہ اگر مرتد اپنے ارتداد پِقِل کردیا جائے تو وہ اور حربی دونوں کا یہی تھم ہے کیونکہ حربی ذمی سے بعیدتر ہے لہذا اس کی ولایت بدرجهٔ اولی سلب ہوگی، رہا مرتد تو اگر چداس کے مال میں اس کا تصرف حضرات صاحبین میشاندہ کے یہاں نافذ ہے بکین اس کے ولد پراور ولد کے مال پراس کا تصرف بالا جماع موقوف ہے،اس لیے کہ بیرولایت نظری ہےاورنظر اتحاد ملت کی صورت میں مخقق ہوتی ہے حالانکہ مرتد کی ملت متر دو ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اپنی ملت پرقتل کردیا گیا تو انقطاع کی جہت پختہ ہوگئ لہٰذااس کا تضرف باطل ہوگا۔اوراسلام لانے کی وجہ ہے اسے ماضی میں بھی مسلمان قرار دیا جائے گااس لیے اس کا تصرف درست ہوگا۔ اللغاث

﴿ ردة ﴾ مرتد مونا \_ ﴿ أبعد ﴾ زياده دُور \_ ﴿ نظرية ﴾ منى برمصلحت \_ ﴿ تستقر ﴾ بخته موجائ كا \_

### مرتد اورحر کی کے تصرفات ولایت:

صوزت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان (العیاذ باللہ) مرتد ہوگیا اور بحالت ارتد اداسے قل کردیا گیا تو وہ اور حربی دونوں اپنی مسلم اولا دیرتضرف کے اہل نہیں ہیں ، کیونکہ حربی ذی ہے بھی گیا گذرا اور ذلیل ہے اور چونکہ ذمی کواپنی مسلم اولا دیراوران کے مال میں تصرف کاحق نہیں ہے، لہذا حربی کوتو بدرجهٔ اولیٰ بیرح نہیں ہوگا۔اور جہاں تک مرتد کا سوال ہے۔تو حضرات صاحبین عِیسَتیا کے یہاں اگر چداس کے اپنے مال میں اس کا تصرف نافذ ہے، کیکن اس کی اولا داور اولا دکے مال میں اس کا تصرف ان حضرات کے یہاں موقوف ہے چنانچہ اگروہ بحالت ارتداد مرگیا تو ظاہر ہے کہ اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ ارتداد پر استقلال کی وجہ سے اس کی ولايت منقطع جوگئ ہے، ہاں اگر مرتد دو بارہ مسلمان ہو گيا تو پھراس كا تصرف درست جوگا، كيونكه حديث الإسلام يهدم ماكان قبله کی رو سے اسلام لانے سے مرتد کو ماضی میں بھی برابرمسلمان سمجھا جائے گا ،لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے مرتد کی حالت مشکوک اور متر دد ہے اور اسکا ند ہب بھی متر دد ہے جب کہ تصرفات مذکورہ ولایت کے قبیل سے ہیں اور ولایت کے لیے اتحادِ ملت شرط ہے اوروہ يہال معدوم ہاس ليے مرتد كو بھى اپنى مسلمان اولا د پركى طرح كے تصرف كاحق نہيں ہے۔ فقط و الله أعلم و علمه اتم

## ر آن البداية جلد الله المحالة المحاركة ١٣٧ المحارة الكام وكالت كيان يل



صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ خصومت مبجور اور متروک ہے اس لیے اسے باب الوکالۃ بالبیع والشراء کے بعد بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ بچوز نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ غیر مبجور بچر مبجور پر مقدم ہوتا ہے۔ (بنایہ ۳۵۴۸)

قَالَ الْوَكِيْلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيْلٌ بِالْقَبْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالِثَمَّائِةً ، هُوَ يَقُولُ إِنَّهُ رَضِيَ بِخُصُومَةٍ، وَالْقَبْضِ عَنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَاللَّمَّائِةِ ، هُو يَقُولُ إِنَّهُ رَضِيَ بِخُصُومَةٍ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ، غَيْرُ خُصُومَةٍ وَلَمْ يَرُضَ بِهِ، وَلَنَا أَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ إِتْمَامَةً، وَتَمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ، وَالْفَتُواى الْيَوْمَ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْحُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْحُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ، وَنَظِيْرُهُ الْوَكِيْلُ بِالتَّقَاضِيْ يَمْلِكُ الْقَبْضَ عَلَى أَصْلِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّةَ فِي مَعْنَاهُ وَضُعًا إِلَّا أَنَّ الْعُرْفَ بِخِلَافِهِ وَهُو قَاضِ عَلَى الْوَضِع فَالْفَتُواى عَلَى أَنْ لَا يَمُلِكَ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں وکیل بالخصومت وکیل بالقیمن بھی ہوتا ہے، امام زفر ولٹیلٹے کا اختلاف ہے۔ امام زفر ولٹیلٹے فرماتے ہیں کہ موکل خصومت پر راضی ہوا ہے اور وہ قبضہ خصومت کے علاوہ ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ جوشص کسی چیز کا ما لک ہوتا ہے وہ اسے بورا کرنے کا بھی ما لک ہوتا ہے اور خصومت کو بورا کرکے اسے انتہاء تک پہنچانا قبضہ سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کل امام زفر ولٹیلٹے کے قول پرفتوی ہے اس لیے کہ وکیلوں میں خیانت ظاہر ہوگئ ہے۔ اور بھی اس شخص کی خصومت پر اعتماد ہوتا ہے جس کے مال پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اور اس کی نظیر قر ضہ طلب کرنے کا وکیل ہے جو اصل روایت کے مطابق قبضہ کرنے کا بھی ما لک ہوتا ہے، اس لیے کہ لغت میں نقاضی قبضہ کے معنی میں ہے کہ وکیل بالتقاضی میں نقاضی قبضہ کے معنی میں ہے کہ وکیل بالتقاضی قبضہ کے معنی میں ہے کہ وکیل بالتقاضی قبضہ کے معنی میں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ خصومة ﴾ جَمَّرُ ا\_ ﴿ إِتمام ﴾ مَمل كرنا \_ ﴿ انتهاء ﴾ مَمل بونا \_ ﴿ وضع ﴾ لغت \_

## ر آن البداية جلد المحالية جلد المحالية المحالية المحالية المحالة كالموالة كالموالة كالموالة كالموالة المحالية ا

## وكيل بالخصومت كاوكيل بالقبض مونا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ جو تفق کی طرف ہے وَین وغیرہ کے متعلق خصومت پیش کرنے اور مقدمہ کی پیروی کرنے کا وکیل موتا ہے تو مدی علیہ پر دین ثابت ہونے کے بعد ہمارے یہاں وہ وکیل دین پر قبضہ کرنے کا بھی وکیل اور حق دار ومجاز ہوتا ہے، لیکن امام زفر رواٹھیڈ کے یہاں وکیل بالخصومت دین پر قبضہ کرنے کا حق دار اور وکیل نہیں ہوتا، امام زفر رواٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ موکل جے وکیل بالخصومت بناتا ہے وہ سوچ سمجھ کر جالاک آ دمی کو بناتا ہے جب کہ وکیل بالقبض سیدھا سادا اور بھولا بھالا ہوتا ہے، اس لیے موکل اگر کو وکیل بالخصومت بنانے پر راضی ہے تو اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے وکیل بالقبض ہونے پر بھی راضی ہے، کیونکہ خصومت اور قبضہ میں فرق ہے، خصومت قولی ہوتا ہے اور اظہار حق کے لیے کی جاتی ہے جب کہ کسی چیز پر قبضہ کرنافعل ہے اور قول وقعل میں کھلا ہوا تعناد ظاہر ہے اس لیے وکیل بالخصومت وکیل بالقبض نہیں ہوسکتا۔

ولنا أن من ملك النع ہماری دلیل ہے ہے کہ جو خص کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے وہ اس چیز کو کمل کرنے کا بھی مالک ہوتا ہے، لبذا وکیل بالخصومت جس طرح مدعی کے قرض کا دعوی کرنے کے لیے مالک بنایا گیا ہے اسی طرح وہ اس قرضے پر قبضہ کرنے کا بھی مالک شار ہوگا، کیونکہ دین کی خصومت کی تمامیت کا دار ومدار اور اس کی انتہاء قبضے پر ہے اور چونکہ وکیل خصومت کا مالک ہے اس لیے وہ اسے مکمل کرنے یعنی خصومت کے نتیج میں ثابت ہونے والے دین پر قبضہ کرنے کا بھی مالک ہوگا۔

و الفتوی المنے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ آج کل فتو کی حضرت امام زفر رہائی کے قول پر ہے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ وکیل بالفیومت وکیل بالفیومت و کیل براعتاد نہیں کرتے ،اس لیے صورت حال کی نزاکت اور علین کے پیش و کیل براعتاد نہیں کرتے ،اس لیے صورت حال کی نزاکت اور علین کے پیش نظر و کیل بالخصومت کے بی محدود رہیں گے اور وہ قبضے کا وکیل نہیں ہوگا۔

اس مسئلے کی نظیر ہے ہے کہ اگر کوئی شخص وکیل بالتفاضی ہو یعنی ادائیگی دین کے مطالبہ کا وکیل ہوتو مبسوط کی روایت کے مطابق وہ شخص وکیل بالقبض بھی ہوگا یعنی دین کا مطالبہ بھی کرے گا، وہ شخص وکیل بالقبض بھی ہوگا لیعنی دین کا مطالبہ بھی کرے گا، کیوں کہ لغت میں نقاضی قبضہ کے معنی میں بھی ہے اس لیے از روئے لغت وکیل بالتقاضی وکیل بالقبض بھی ہوگا،لیکن عرف عام میں تقاضی صرف مطالبے کے معنی میں ہے اور عرف لغت سے راج ہوتا ہے، لہذا از روئے عرف وکیل بالتقاضی وکیل بالقبض نہیں ہوگا اور اس پر فتوی جھی دیا جائے گا جیسا کہ اصل مسئلے میں وکیل بالخصومت کے وکیل بالخصومت ہونے پر ہی فتوی دیا گیا ہے۔

قَالَ فَإِنْ كَانَا وَكِيْلَيْنِ بِالْخُصُوْمَةِ لَايَقْبِضَانِ إِلَّا مَعًا، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا لَا بِأَمَانَةِ أَحَدِهِمَا وَاجْتِمَاعُهُمَا مُمْكِنٌ، بخِلَافِ الْخُصُوْمَةِ عَلَى مَا مَرَّ.

ترجملہ: فرمات ہیں کہ اگر دولوگ وکیل بالحضومت ہوں تو وہ ساتھ ہی میں قبضہ کر سکتے ہیں ،اس لیے کہ موکل ان دونوں کی امانت پر رائنگ : وا ہے اور ان میں سے ایک کی امانت پر راضی نہیں ہوا ہے۔ برخلاف خصومت کے جبیبا کہ گذر چکا ہے۔

## ر آن البدايه جلدال سي المحالية المحالية

#### اللغات:

﴿ حصومة ﴾ جھڑا۔ ﴿ لايقبضان ﴾ قبضه ندكرير.

## دو مخصول كاوكيل بالخصومت بننا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دولوگوں کو وکیل بالخصومت مقرر کیا ہواور کہیں دین پر قبضہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے ،تو دونوں کا ایک ساتھ قبضہ کرنا معتبر ہوگا۔اور تنہا کسی ایک کے لیے قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگا ، کیونکہ موکل ان دونوں کی امانت پر راضی ہوا ۔اور پھر قبضہ کرنے میں دونوں وکیلوں امانت پر راضی ہاں میں کوئی قباحت پر مانعت نہیں ہے البندا ایک کا قبضہ کرنا سے بھی دونوں وکیلوں کا اجتماع بھی ممکن ہاور اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے اس لیے اس حوالے سے بھی دونوں وکیلوں کا اجتماعی طور پر قبضہ کرنا ضرور کی ہے۔

اس کے برخلاف مقدمہ پیش کرنے کے لیے چونکہ کبلسِ قضاء کے ادب واحتر ام میں دونوں کا اجتماع دشوار ہے اس لیے تقدیم خصومت کے لیے تباایک وکیل بھی کافی ہے۔

قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يَكُوْنُ وَكِيْلًا بِالْحُصُوْمَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّيْنِ عَلَى الْبَيْنَةُ عَلَى السِيْفَاءِ الْمُوَكِّلِ أَوْ إِبْرَائِهِ تَفْبَلُ عِنْدَهُ، وَقَالَا لَا يَكُونُ خَصْمًا وَهُو رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْمُثَلِّيَةِ الْمَيْفَةِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ يَهْتَدِى فِي الْخُصُومَاتِ فَلَمْ يَكُنِ الرِّضَاءُ لِلْنَّ الْقَبْضِ رِضَاءٌ بِهَا، وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّيْفَةُ وَكَلَةً بِالْتَمَلُّكِ، لِأَنَّ الدُّيُونَ تَقُطَى بِأَمْ اللَّيْفِ الْدِيْفِ الْمِيقِ الْمَيْفِقَةِ وَالرَّجُوعَ فِي الْهِبَةِ اللَّهُ اللَّهُ جُعِلَ السِيْفَاءُ لِعَيْنِ حَقِّهِ مِنْ وَجُهِ فَاشْبَهَ الْوَكِيْلَ بِأَخْذِ الشَّفْعَةِ وَالرَّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَكِيْلَ بَالسِّرَاءِ وَالْقِسْمَةَ وَالرَّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَكِيْلَ بَالْتَمَالُكِ، وَالْوَكِيْلَ بِالْعَيْنِ حَقِّهِ مِنْ وَجُهِ فَاشْبَهَ الْوَكِيْلَ بِأَخْذِ الشَّفْعَةِ وَالرَّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَكِيْلَ بَالسِّرَاءِ وَالْقِسْمَةَ وَالرَّجُوعِ بِالْعَيْبِ وَهَذِهِ أَشْبَهُ بِأَخْذِ الشَّفْعَةِ حَتَى يَكُونَ خَصْمًا قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقَالَ الْمَاكِةُ وَالْوَكِيْلُ بَالشِّرَاءِ وَالْقِسْمَةَ وَالرَّ فِي الْمُعَنِ وَهِذِهِ أَشْبَهُ بِأَخْذِ الشَّفْعَةِ حَتَى يَكُونَ خَصْمًا قَبْلَ الْمُناوِلِكَ، وَالْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ وَالْوَكِيْلُ بَالْمَاوَلَة وَهُو أَصِيْلُ فِيهَا فَيكُونُ خَصْمًا فِيها.

توجمہ : فرماتے ہیں کہ قرض پر قبضہ کرنے کا وکیل امام ابوصنیفہ رطیقیلا کے یہاں وکیل بالحضومت بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اس پر بینہ قائم کردیا گیا کہ موکل دین وصول کر چکا ہے یا مدیون کو دین سے بری کر چکا ہے تو اُہام اعظم رکیقیلا کے یہاں وہ بینہ مقبول ہوگا۔ حضرات صاحبین عجیسیا فرماتے ہیں کہ وکیل بقبض الدین خصم نہیں ہوگا اور یہی امام صاحب رکیقیلا سے حضرت حسن بن زیاد رکیتیلا کی روایت ہے، اس لیے کہ قبضہ خصومت کے علاوہ ہے اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جوشخص مال وصول کرنے کے لیے قابل اعتاد ہووہ مقدمات کی بیروی بھی کرلے، البذادین پر قبضہ کرنے کی رضامندی خصومت پر رضامندی نہیں ہوگی۔

حصرت امام ابوحلیف ولیفید کی دلیل یہ ب کدموکل نے وکیل کو مالک بننے کا وکیل بنایا ہے کیونکد دیون با مثالبا ادا ، کیے

ر آن الهدایه جلدال به المالی در ۱۳۰۰ بالی کاروکالت کے بیان میں کے

جاتے ہیں اس لیے کنفس دین پر قبضہ کرنامتصور نہیں ہے تاہم اسے من وجیین حق کا وصول کرنا قرار دیا گیا ہے، الہذا یہ شفعہ لینے، ہبہ والیس لینے، خرید نے، ہوارہ کرنے اور وکالت بالقبض شفعہ لینے کی واپس کرنے کے وکیل کے مشابہ ہو گیا۔ اور وکالت بالقبض شفعہ لینے کی وکالت کے زیادہ مشابہ ہے یہاں تک کہ وکیل بالقبض قبضہ کرنے سے پہلے تصم ہوگا جیسا کہ وکیل با خذ الشفعہ شفعہ لینے سے پہلے تصم ہوجا تا ہے، لیکن وکیل بالشراء عقد شراء کو انجام دینے سے پہلے تصم نہیں ہوتا، یہ تھم اس وجہ سے کہ مبادلہ حقوق کا متقاضی ہے اور وکیل حقوق کے متعلق تصم ہوگا۔

### اللغاث:

﴿دين ﴾ قرضه ﴿ أقيمت ﴾ قائم كردى كئ ﴿ بينة ﴾ كواى ﴿ استيفاء ﴾ بورى وصولى ﴿ إبراء ﴾ معاف كرنا \_ وكيل بالقبض كاضمناً وكيل بالخضومت بونا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کو اسپنے قرض پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا تو حضرت امام اعظم والٹیلیڈ کے یہاں یہ وکیل، وکیل بالیا تو حضرت امام اعظم والٹیلیڈ کے یہاں یہ وکیل، وکیل بالخضومت بھی ہوگا، ثمر وَ اختلاف اس صورت بالخضومت بھی ہوگا، ثمر وَ اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر قرض دارنے وکیل کے خلاف اس بات پر بینہ قائم کر دیا کہ موکل نے خود دین وصول کرلیا ہے یا جھے (قرض دارکو) دین سے بری کردیا ہے تو امام اعظم ولٹیلیڈ کے یہاں مدیون کا بینہ مقبول ہوگا لیکن حضرات صاحبین عمید اللہ کے یہاں چونکہ وکیل خصم اور مدی علیہ نہیں ہے ،اس لیے اس کے خلاف مدیون کا بینہ مقبول نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین بیستا کی دلیل میہ ہے کہ قبضہ اور خصومت کے درمیان مغایرت ہے اور دونوں الگ الگ ہیں اس لیے دین پر قبضہ کرنے کا وکیل وکیل وکیل وکیل الگ الگ ہیں اس لیے دین پر قبضہ کرنے کا وکیل وکیل وکیل وکیل الحضومت نہیں ہوگا۔ دوسری بات میہ ہو تحف مال وصول کرنے اور اسے صاحب مال تک پہنچانے میں امین اور قابل اعتاد ہواس کے لیے مقد مات کی نوک بلک سے واقف ہونا اور مقد مات کی پیروی کرنے میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے ،اس لیے اگر موکل کا اس کے وکیل بقیض الدین ہونے پر راضی ہوتو بیضر وری نہیں ہے کہ وہ اس کے وکیل بالحضومت نہیں ہوگا۔

فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة الخ صاحب كتاب فرمات بي كهوكيل بقبض الدين جصم اورمدى عليه بون يحوال

## ر آن الہدایہ جلد ال کے محالا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کی اسلامی کی کھی کا کھی کا کھی کے بیان میں کے

سے شفعہ لینے کے وکیل کی طرح ہے یعنی جس طرح شفعہ لینے کاوکیل مشتری کے بالمقابل خصم ہوتا ہے اورا گرمشتری اس بات پر بینہ قائم کردے کہ موکل نے اسے شفعہ سے بری کردیا ہے تو وکیل کے خلاف اس کا بینہ مقبول ہوگا ، اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کو ہمہ کی ہوئی چیز واپس لینے کاوکیل بنایا تو یہ وکیل بھی موہوب لہ کے مقابل خصم ہوگا۔ اور واہب کی طرف واپسی ہبہ کے حوالے ہے اس وکیل کے خلاف موہوب لہ کا بینہ مقبول ہوگا۔ ایسے ہی وکیل بالشراء بھی بائع کے مقابلے میں خصم ہوتا ہے اور مشترک چیز کے بٹوارے کاوکیل بھی موکل کے شریک کے مقابلے میں خصم ہوتا ہے اور اس پر بینہ چھی ہوگا۔ اور اس پر بینہ چھی پیش کردے تو اس کا بینہ مقبول ہوگا۔ اسی طرح اگر مشتری نے عیب کی وجہ سے مبیع واپس کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا تو یہ وکیل بھی خصم ہوگا اور اگر بائع ہے کہ دوری ہوگا ورائس کردے تو اس کا بینہ بھی پیش کردے تو اس کا بینہ مقبول ہوگا ۔ ان صور تو ل میں وکیل نے عیب پر رضا مندی ظاہر کردی ہے اور وہ اس پر بینہ بھی چیش کردے تو اس کا بینہ مقبول ہوگا ، الحاصل جس طرح ان صور تو ل میں وکیل خصم اور مدعی علیہ ہے اسی طرح صور سے مسئلہ میں بھی وکیل خصم ہوگا۔

وهذا أشبه المنح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وکالت بقیض الدین کا جومسئلہ ہے وہ وکالت بالشراء کے بالقابل وکالت با خذ الشفعہ سے زیادہ مشابہ ہے ، کیونکہ وکیل بقیض الدین قرضہ پر شفعہ لینے سے پہلے ہی مدیون کا مقابل اور خصم ہوجاتا ہے جیسا کہ وکیل بأخذ الشفعہ شفعہ لینے سے پہلے ہی مشتری کے مقابل میں خصم ہوجاتا ہے جب کہ وکیل بالشراء خریداری کرنے سے پہلے بائع کے مقابل میں خصم ہوتا ہے خالم ہر ہے کہ وہ صورت صورت مسئلہ کے مقابل میں خصم ہوتا ہے ، لہذا جہاں وکیل پہلے خصم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ صورت صورت مسئلہ کے زیادہ مشابہ ہوگی۔

وهذا لأن المبادلة المنح اس كاتعلق حضرت امام اعظم رالينمائه كى دليل ہے ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ جب وكيل بقبض الدين مثل دين پر قبضہ كرتا ہے تو مثل پر قبضہ كرنا مبادلہ ہوا اور مبادلہ سلىم اور تسلم كا تقاضا كرتا ہے اور مبادلہ كا وكيل حقوق مبادلہ ميں اصيل ہوتا ہے اور ظاہر ہے كہ جوحقوق كے متعلق اصيل ہوتا ہے وہ خصم اور مدى عليہ بھى ہوتا ہے ،اس ليے اس حوالے ہے بھى يہى ثابت ہوا كہ وكيل بقبض الدين خصم ہوتا ہے ۔

قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَكُوْنُ وَكِيْلًا بِالْحُصُومَةِ لِأَنَّهُ أَمِيْنٌ مَحْضٌ، وَالْقَبْضُ لَيْسَ بِمُبَادَلَةٍ فَأَشَبَة الرَّسُولَ حَتَّى أَنَّ مَنُ وَكَلَ وَكِيْلًا بِقَبْضِ عَبْدٍ لَهُ فَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُوحِّلَ بَاعَهُ إِيَّاهُ وَقَفَ الرَّسُولَ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ فِي هَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَدُفَعَ إِلَى الْوَكِيْلِ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتُ لَا عَلَى الْأَمْرُ حَتَّى يَحْضُر الْغَائِبُ فِي هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَدُفَعَ إِلَى الْوَكِيْلِ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتُ لَا عَلَى خَصْمٍ فَلَمْ تُعْتَبُرْ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ خَصْمٌ فِي قَصْرِ يَدِه لِقِيَامِ الْمُوحِّلِ فِي الْقَبْضِ فَيَقْتَصِرُ يَدُهُ وَإِنْ لَمْ خَصْمٍ فَلَمْ تُعْتَبَرْ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّةُ خَصْمٌ فِي قَصْرِ يَدِه لِقِيَامِ الْمُوحِّلِ فِي الْقَبْضِ فَيَقْتَصِرُ يَدُهُ وَإِنْ لَمُ خَصْمٍ فَلَمْ تُعْتَبَرْ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّةُ خَصْمٌ فِي قَصْرِ يَدِه لِقِيَامِ الْمُوحِّلِ فِي الْقَبْضِ فَيَقْتَصِرُ يَدُهُ وَإِنْ لَمُ يَتُعْتَبَرُ ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّةُ خَصْمٌ فِي قَصْرِ يَدِه لِقِيَامِ الْمُوحِّلِ فِي الْقَبْضِ فَيَقْتَصِرُ يَدُهُ وَإِنْ لَمُ يَتُنَا الْمُؤَكِّلِ عَوْلَ عَزَلَهُ عَنْ الْبَيْعَ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُوكِلُ عَزَلَهُ عَنْ الْبَيْعِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُوكِلُ عَزَلَهُ عَنْ الْمُؤَلِّ فَالْمُ الْمُؤْكِلُ عَزَلَهُ عَنْ الْمُؤْكِلُ عَلَى أَنَ الْمُوكِلِ عَزَلَهُ عَنْ الْمُؤْكِلُ عَلَى أَنَا الْمُؤْكِلُ عَزَلَهُ عَلَى الْمُؤْكِلُ عَلَى أَنْ الْمُؤْكِلُ عَلَلْهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ فَي الْمُؤْكِلُ عَلَى أَنْ الْمُؤْكِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْقِيْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

ترجمل: فرماتے ہیں کمین پر قبضہ کرنے کا وکیل وکیل بالخصومت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امین محض ہوتا ہے اور قبضہ مبادلہ نہیں ہے لہذا یہ قاصد کے مشابہ ہوگیا یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے غلام پر قبضیہ کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا پھر جس کے قبضہ میں غلام ہے اس

## ر ان الهداية جلدال على المحالة المحال

نے اس بات پر بینہ قائم کردیا کہ موکل نے وہ غلام اس ( قابض ) کے ہاتھ فروخت کردیا تو معاملہ موقوف رہے گا یہاں تک کہ غائب شخص حاضر ہوجائے بیاس میں استحسان ہے ،اور قیاس میہ ہے کہ غلام وکیل کو دے دیا جائے۔ کیونکہ بیّنہ قائم تو ہوا ہے مگرخصم پرنہیں ہوا، لہٰذا وہ معتبر نہیں ہوگا۔

استحمان کی دلیل میہ ہے کہ وکیل اپنا قبضہ کوتاہ ہونے میں خصم ہے، کیونکہ قبضہ کرنے میں وہ موکل کے قائم مقام ہے لہذااس کا قبضہ کوتاہ ہوگا اگر چہ بھے ٹابت نہ ہو یہاں تک کہ اگر غائب حاضر ہوگیا تو بھے پر بینہ کا اعادہ کیا جائے گا،لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ قابض نے اس بات پر بینہ قائم کردیا کہ موکل نے اسے قبضہ کرنے سے معزول کردیا ہے،لہذا اس کا قبضہ کوتاہ ہونے میں بینہ قبول کیا جائے گا ایسا ہی اس جگہ پر بھی ہوگا۔

### اللغاث:

﴿عین ﴾متعین چیز۔ ﴿رسول ﴾ قاصد۔ ﴿عبد ﴾ غلام۔ ﴿تعاد ﴾ دوبارہ ہوگا ، دہرایا جائے گا۔ ﴿قصر ﴾کوتاہ ہونا۔ وکیل بالقیض کا ضمناً وکیل بالخصومت ہوتا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخف نے دوسرے کو مال عین پر قبضہ کرنے کاوکیل بنایا تو یہ وکیل بالقبض و کیل بالخصومت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ و کیل صرف و کیل ہے اور و کیل محض امین ہوتا ہے اور امین کا قبضہ مبادلہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ و کیل و کیل بالخضومت نہیں ہوگا اور اس کی مثال قاصد اور اپنی کی طرح ہے اور جس طرح قاصد و کیل بالخضومت نہیں ہوتا اسی طرح یہ و کیل بھی و کیل بالخضومت نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی محض نے اپنی غلام پر قبضہ کرنے کے لیے دوسرے کو و کیل بنایالیکن جس محض کے قبضہ میں غلام ہے اس نے اس بات پر بینہ قائم کر دیا کہ موکل نے اس غلام کو میرے ہاتھ فروخت کر دیا اور موکل غائب ہے تو موکل کے آئے تک یہ معاملہ موقوف رہے گا اور غلام کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھم بر بنائے استحسان ہے۔ لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ غلام و کیل کو دے دیا جائے اور قابض نے جو بینہ پیش کیا ہے اسے مستر دکر دیا جائے ، کیونکہ جب یہ وکیل خصم اور مدعی علیہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف قابض کا پیش کر دہ بینہ بھی مقبول نہیں ہوگا اور و کیل بالقبض کو وہ غلام دے دیا جائے گا۔

وجہ الاستحسان النع استحسان کی دلیل ہے کہ غلام خرید نے کے حق میں تو قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگالیکن اس بینہ کی وجہ سے وکیل کا قبضہ کوتاہ ہوجائے گا اوروہ اس پر قبضہ کرنے کا مجاز اور ستی نہیں ہوگا۔ اب سارا دار و مدار اس موکل پر ہوگا جو غائب ہے چنانچہ اگر وہ حاضر ہوجائے تو قابض کواس بات پر دوبارہ بینہ پیش کرنا ہوگا کہ موکل نے اسے میرے ہاتھ فروخت کردیا ہے اور اگر موکل اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وکیل بالقبض کا حق قبض ختم ہوجائے گا، لیکن اگر موکل نے اس کا انکار کردیا تو پھر قابض کا حق قبضہ پختہ ہوجائے گا، اس کی مثال ایس ہے جیسے قابض نے اس بات پر بینہ قائم کردیا کہ موکل نے وکیل کوغلام پر قبضہ کرنے سے معزول کردیا ہے تو وکیل کا قبضہ کو تاہ کی میں اس کے خلاف یہ بینہ مقبول ہوگا، لیکن اس بینہ سے وکیل معزول نہیں ہوگا، اس طورت مسئلہ میں بھی غلام خرید نے کے متعلق تو قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگا، لیکن وکیل کا حق قبض کم کرنے اور غلام پر قبضہ کرنے سے اسے رو کئے کے لیے یہ بینہ مقبول ہوگا۔

## ر آن البداية جلد ال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة المح

قَالَ وَكَذَٰلِكَ الْعِتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ ذَٰلِكَ، مَعْنَاهُ إِذَا أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْعَبْدُ وَالْآمَةُ عَلَى الْعِتَاقِ عَلَى الْوَكِيْلِ بِنَقْلِهِمْ تُقْبَلُ فِي قَصْرِ يَدِهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ اسْتِحْسَانًا دُوْنَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ.

تروجہ اور خلاق ہیں کہ یہی تھم طلاق اور عمّاق وغیرہ کا بھی ہے، اس کے معنی ہیں کہ اگر عورت نے طلاق پر بینہ قائم کردیا اور غلام باندی نے اس وکیل پر جو آخیس لینے آیا ہے عمّاق پر بینہ قائم کردیا تو غائب کے حاضر ہونے تک استحساناً وکیل کا قبضہ کوتاہ ہونے میں سے بینہ مقبول ہوگا، کیکن طلاق اور عمّاق میں مقبول نہیں ہوگا۔

### اللغات:

﴿عتاق ﴾ آ زادى \_ ﴿اقامت ﴾ قائم كردى \_

## وكيل كے سامنے طلاق عمّاق وغيره كى بينه كامقبول نه هونا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تخص نے اپنی ہوی لانے کے لیے یا اپنے غلام اور اپنی باندی کو لائے کے لیے کسی کو وکیل بنایا اور جب وکیل انھیں لینے کے لیے گیا تو ہوی نے وکیل کے خلاف اس بات پر بینہ قائم کر دیا کہ اس کا شوہر جوموکل ہے اسے طلاق دے چکا ہے یا غلام اور باندی نے یہ بینہ قائم کر دیا کہ موکل نے انہیں آزاد کر دیا ہے تو یہاں بھی طلاق اور عماق کے وقوع اور شوت پر بینہ مقبول نہیں ہوگا، بلکہ موکل کے حاضر اور موجود ہونے تک ان کا حکم موقوف رہے گا، البتہ اس بینہ کی وجہ سے وکیل کا حق اخذ کمز ور اور کوتاہ ہوجائے گا اور وہ فدکورین میں سے کسی کو بھی لینے کا حق دار نہیں ہوگا۔ اور جب موکل آجائے گا تو از سرنواس مقدے کی ساعت ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيْلُ بِالْحُصُوْمَةِ عَلَى مُوكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِيُ جَازَ إِقْرَارُهُ عَلَيْه، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِيُ عِنْدَ أَبَّهُ يَخُوجُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَرَّ فِي عَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَرَّ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُو قَوْلُ إِلَّا أَنَّهُ يَخُوجُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُمُ عَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ عُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُو قَوْلُ إِلَى مُلْكِلُهُ وَهُو الْقِيَاسُ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْخُصُومَةِ وَهِي مُنَازَعَةٌ وَالْإِقْرَارُ يُضَادُهُ، لِأَنَّهُ سَالِمَةٌ، وَالْأَمُورُ بِالشَّيْءِ لَا يَشْعَلَى الْوَجْهَيْنِ وَهُو قَوْلُ الْمَدْ وَهُو الْقِيَاسُ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْخُصُومَةِ وَهِي مُنَازَعَةٌ وَالْإِقْرَارُ يُضَادُهُ، لِأَنَّهُ سَالِمَة، وَالْإِمْرَاءَ وَيَصِحُ إِذَا السَّتَنْيَى الْإِقْرَارَ، وَكَذَا لَوْ وَكَلَةُ وَالْأَمُورُ بِالشَّيْءِ لَا يَشَعْنَى الْمُعْدَادُ وَكَلَة لَا يَعْلَى الْمُلْكُ الصَّرِيقِ الْقَاوَةِ بِذَلِكَ، وَلِهُذَا يَخْتَارُ فِيْهِ الْأَهُمَاى فَالْاهُمُالَى الْعُلَاقَ بِعَورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ مَوْلَ الْحَوَابِ دُونَ أَحَدِهِمَا وَذِلِكَ مُطْلَقُ الْمَعَانِ مُولِكُ الْعُلْمُ وَلَا اللَّهُ فَيْصُوفُ إِلَيْهِ تَحَرِّيًا لِلْكَ مُطْلَقُ الْمَوابِ دُونَ أَحَدِهِمَا وَذِلِكَ مُطَلِقُ الْمَوابِ مُونَ الْمَوابِ مُولِي الشَّاعُ اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنُ وَلَا لِلْكَ مُولِولُونَ الْمَوابِ مُؤْولًا وَلِولَالَ مُولِي الْمُؤْمِلِ الْفَاوِلُونَ الْمُؤْمِولُولُ الْمُعَالَقُ الْمَوالِي الْمُعَالَقُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُولُولُولُومُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

ترجمل: فرماتے ہیں کدا گروکیل بالخصومت نے قاضی کے پاس اپنے موکل کے خلاف کچھا قرار کیا تو موکل کے خلاف اس کا

## ر آن الهداية جلدال ي مسل المسلك المسلك المسلك الكام وكالت كهان ميل

اقرار جائز ہے اور حضرات طرفین کے یہاں غیر قاضی کے پاس استحسانا جائز نہیں ہے، لیکن وکیل وکالت سے خارج ہوجائے گا۔
حضرت امام ابو یوسف ولیٹنٹیڈ فرماتے ہیں کہ وکیل کا قرار موکل کے خلاف جائز ہے اگر چہ مجلس قضاء کے علاوہ میں اس نے اقرار کیا ہو،
امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں صور توں میں جائز نہیں ہے اور یہی امام ابو یوسف ولیٹنٹیڈ کا قول اول ہے اور قیاس بھی یہی
ہے، کیونکہ وکیل خصومت پر مامور ہے اور خصومت منازعت ہے جب کہ اقرار اس کی ضد ہے، کیونکہ وہ مصالحت ہے اور کسی چیز کا امر
اس کی ضد کوشامل نہیں ہوتا، اسی لیے وکیل صلح کرنے اور بری کرنے کا مالک نہیں ہوتا اور اگر اقرار کا استثناء کر دیا تو بھی تو کیل صبح ہے۔
اس کی ضد کوشامل نہیں ہوتا، اسی لیے وکیل صلح کرنے اور بری کرنے کا مالک نہیں ہوتا اور اگر اقرار کا استثناء کر دیا تو بھی تو کیل میں ہوتا ور ایک جواب یعنی خصومت کے ساتھ مقید ہوگ ۔ کیونکہ اس پر
عادت جاری ہے اسی وجہ سے اس میں اس شخص کو اختیار کیا جائے گا جوزیا دہ سے زیادہ تھے دار ہو۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ تو کیل قطعاً سیح ہے اور اس کی صحت اس چیز کو شامل ہے جس کا موکل قطعاً بالک ہے اور وہ مطلق جواب ہے نہ کہ ان میں سے کوئی ایک متعین طور پر اور مجاز کا طریقہ موجود ہے جیسا کہ اسے ان شاء اللہ ہم بیان کریں گے، لہذا قطعی طور پر صحت طلب کرنے کے لیے تو کیل کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔

### اللغات:

﴿أقرَّ ﴾ اقرار كرليا \_ ﴿ يضادهُ ﴾ اس كى ضد ہے \_ ﴿ لايتناول ﴾ شامل نہيں ہوتا \_ ﴿ تحرَّى ﴾ طلب كرنا، وْهوندُ نا \_

## وكيل كامؤكل كے خلاف اقرار كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وکیل بالخصومت نے قاضی کے پاس اپنے موکل کے خلاف مال پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا تو اس کا بیا قرار درست اور جائز ہے،لیکن اگر وکیل نے قاضی کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس اقرار کیا تو حضرات طرفین ؒ کے یہاں استحسانا بیہ اقرار جائز نہیں ہے تاہم اس اقرار کی وجہ سے وکیل وکالت سے خارج ہوجائے گا، اور اب مدی یعنی اپنے موکل کی طرف سے مال پر قبضہ کرنے کا مجاز نہیں رہ جائے گا۔

حضرت امام ابویوسف طلیٹیڈ کا مسلک میہ ہے کہ موکل کے خلاف وکیل کا اقرار جائز ہے خواہ قاضی کے پاس اقرار کرے یا قاضی کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے کرے بہرصورت اس کا اقرار جائز ہے۔

امام شافعی ولیڈھیڈ اور امام زفر ولیٹھیڈ کا فرمان یہ ہے کہ موکل کے خلاف کہیں بھی وکیل کا اقر ارجائز نہیں ہے خواہ مجلس قضاء میں اقرار کرے یا کہیں اور۔ اور بہی قیاس کا بھی تقاضا ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ وکیل بالخصومت منازعت اور جھڑے کا وکیل ہوتا ہے جب کہ اقرار سلح اور مسالمت کا نام ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹھی کا حکم اس کی ضد کو شامل نہیں ہوتا لہذا صورت مسکلہ میں جو وکیل بالخصومت ہے اس کے لیے خصومت کی ضدیعی اقرار کرنے کا حق نہیں ہوگا اور اگر وہ اپنے موکل کے خلاف مال وصول کرنے کا قرار کرتا ہے تو اس کا اقرار جائز نہیں ہوگا خواہ مجلس قضاء میں اقرار کرے یا کہیں اور کرے۔ اور جس طرح اقرار خصومت کی ضد ہے اس کے وکیل جس طرح موکل کے خلاف اقرار کرنے کا مالک نہیں اسی طرح موکل کے خلاف اقرار کرنے کا مالک نہیں ہے اسی طرح موکل کے خلاف اقرار کرنے کا مالک نہیں ہے۔ سے اسی طرح مدی علیہ سے مطرح مدی علیہ سے ملح کرنے اور اسے دین سے بری کرنے کا بھی مالک نہیں ہے۔

## ر ان الهداية جلدال به المالية المالية علدال به المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على الم

ویصح إذا استثنی الإقراد النع یہاں سے بھی موکل کے خلاف وکیل کے اقرار کے عدم جواز کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر موکل نے تو کیل بالخصومت ہے اقرار کا استثناء کردیا اور یوں کہا کہ میں اس شرط پر تجھے وکیل بالخصومت بناتا ہوں کہتم میرے خلاف کسی چیز کا اقرار نہیں کرو گے تو اس استثناء کے باوجود بھی تو کیل درست ہے اور تو کیل کی درسگی اس امر کی بین دلیل ہے کہ اقرار تو کیل بالخصومت کے لواز مات میں سے نہیں ہے اور تو کیل بالخصومت اے شامل نہیں ہے۔

اس کی تائیداس مسئلے ہے بھی ہوتی ہے کہ اگر کس شخص نے دوسرے کو مطلقا جواب دہی کا وکیل بنایا تویہ تو کیل خصومت یعنی افکار کے ساتھ مقید ہوگی اور عرف اور عادت کے پیش نظر وکیل کو افکار کا بھی حق ہوگا، کیکن اقر ار کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ عرف عام میں مطلق جواب دہی کی تو کیل افکار کے ساتھ تو مقید ہے، کیکن اقر ار کے ساتھ مقید نہیں ہے، اسی لیے وکیل بالحضومت کے لیے ایسے شخص کو منتخب کیا جاتا ہے جولڑ ائی جھڑے میں ماہر ہواور بحث ومباحثہ پراچھی طرح قادر ہو۔

و جہ الاستحسان النج استحسان اور حضرات طرفینؓ کی دلیل یہ ہے کہ تو کیل بالحضومت تو قطعی اور یقینی طور سے درست اور صحیح ہے اور اس کی در تنگی ہراس چیز کوشامل ہے جس کا موکل مالک ہے اور موکل مطلق جواب کا مالک ہے جس میں اقر اربھی شامل ہے اور انکار بھی متعین طور پر کا ایک چیز یعنی انکار یا اقر ارکا مالک نہیں ہوگا۔ اور تو کیل موکل متعین طور پر کی ایک چیز یعنی انکار یا اقر ارکا مالک نہیں ہوگا۔ اور تو کیل بالحضومت سے مطلقاً جواب کو مراد لینا مجاز ہے اور خصومت اور مطلق جواب کے درمیان طریق موجود ہے اور وہ اس طرح کہ خصومت جواب کا سبب ہے اور جواب مسبب ہے اور سبب بول کر مسبب مراد لینا مجاز کے طریق میں سے نمایاں طریقہ ہے ، لہذا تو کیل بالحضومت کو مجاز اُ مطلق جواب کی طرف پھیر دیا جائے گا تا کہ موکل کا کلام قطعی طور پر درست اور صحیح ہوجائے۔

وَلَوِ اسْتَغْنَى الْإِفْرَارَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِكُمَّايَةُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْآنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ. وَعَنُ مُحَمَّدٍ رَحَالُكُمَّايَةُ أَنَّهُ قَصْلٌ بَيْنَ الطَّالِبِ لِلتَّنْصِيْصِ زِيَادَةُ دَلَالَةٍ عَلَى مِلْكِهِ إِيَّاهُ. وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الاُولٰى، وَعَنْهُ أَنَّهُ فَصُلَّ بَيْنَ الطَّالِبِ وَلَمْ يَصِحَّهُ فِي الظَّانِي لِكُونِهِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيهِ فَبَعْدَ ذٰلِكَ يَقُولُ أَبُويُوسُفَ وَالْمَطْلُوبِ وَلَمْ يَصِحَّهُ فِي الظَّانِي لِكُونِهِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيهِ فَبَعْدَ ذٰلِكَ يَقُولُ أَبُويُوسُفَ وَمَا لِلْمُولِيقِ النَّالَةِ اللَّهُ مَقَامَ الْمُؤَكِّلِ وَإِفْرَارُهُ لَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَذَا إِقْرَارُ نَائِبِهِ، وَهُمَا يَقُولُلَ إِنَّ الطَّاهِرَ إِنْيَانَةُ بِالْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ طَلَبِ الْمُسْتَحَقِّ وَهُو النَّهُ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ طَلَبِ الْمُسْتَحَقِّ وَهُو الْجَوَابُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُّ بِهِ لِكِنْ إِذَا أَقْيْمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِقْرَارِهِ فِي عَيْمِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُّ بِهِ لَكِنْ إِذَا أَقْيُمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِقْرَارِهِ فِي عَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُ بِهِ لَكِنْ إِذَا أَقْيَعَةً عَلَى إِقْرَارِهِ فِي عَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُّ بِهِ لَكِنْ إِذَا أَقْيَعَاءٍ وَصَارَ كَالَابٍ أَو الْوَصِيِّ إِذَا أَقَرَّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخُومُ عُنْ الْوَكَالَةِ حَتَّى لَايُولُولِ أَو الْوَصِيِّ إِذَا أَقَرَ فِي مَجْلِسِ مِنَ الْوَكَالَةِ حَتَّى لَايُولُولُ إِذَا أَقَرَا فِي مَنْ الْوَكَالَةِ وَتَى لَا لَوْلَا الْوَلِي إِذَا أَقَرَ فِي مَجْلِسِ الْقَطَاءِ عَنْ الْوَالِ إِلَيْهِ لِلْاللَهِ الْمُؤْلِقِ مَالِهُ عَلَى الْمَالِ الْمُلْولِ إِلَى الْقَطَاءِ عَلَى الْمَالِ إِلَيْهِ لِلْاللَهُ الْقَالِ الْمَالِ إِلَيْهِ لِلْالْهُ لَا أَنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمِلْ الْمُسْتَحَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُلْلِ الْمُلْولِ الْمُؤْلُولُ الْمُسْتَحَوْلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُلْلِ الْمُالِ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْفَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْفَالِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ

## 

ترجمہ: اور اگر موکل نے اقرارا کا استناء کیا تو امام ابو یوسف والٹھائے کے یہاں بیا ستناء صحیح نہیں ہے، کیونکہ موکل استناء کا مالک نہیں ہے اور امام محمد والٹھائے سے مروی ہے کہ استناء کے اس لیے تصریح کرنے سے موکل کے انکار کا مالک ہونے پر دلالت زیادہ ہوگئی اور اطلاق کے وقت اولی برمحمول کیا جائے گا۔

اورامام محمہ والتی اور مطلوب میں استناء کو میے کہ انھوں نے طالب اور مطلوب کے مابین فرق کیا ہے اور مطلوب میں استناء کو می جو نہیں مردی ہے کہ مطلوب ترک انکار پر مجبور ہوتا ہے اور طالب کو اس میں اختیار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امام ابو یوسف والتی افرار بیا ہے ہیں کہ وکیل موکل کے قائم مقام ہے اور موکل کا اقر ارمجلس قضاء کے ساتھ خاص نہیں ہوتا لہذا اس کے نائب کا اقر اربھی مجلس قضاء کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ حضر ات طرفین فرماتے ہیں کہ تو کیل بالحضومت ایسے جو اب کو شامل ہوتی ہے جو حقیقتا خصومت ہویا مجاز اخصومت ہو اور مجلس قضاء میں اقر ارکر نا مجاز اخصومت ہے یا تو اس وجہ سے کہ اقر ارخصومت کے مقابلے میں واقع ہوا ہے یا اس ایک کہ خصومت اقر ارکا سبب ہے، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ ستی کے مطالبہ کے وقت مستی ہی کے ساتھ جو اب دیا جائے گا اور ستی وہ بی وہ اللہ کے وقت مستی ہوگا، لیکن اگر مجلس قضاء کے مارج ہوجائے گا اور اسے مال دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ مناقض ہوگا اور ایسا اقر اربیا تو اقر ارکیا تو اقر اور مقر کو مال نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ مناقض ہوگا اور ایسا ہوگا اور مقر کو مال نہیں دیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿تنصيص ﴾لفظول مين ذكركروينا، وضاحت سے بناوينا۔ ﴿يخير ﴾ اختيار ديا جائے گا۔ ﴿اتيان ﴾ لانا۔

## امام شافعی اورامام زفر و الکتاری ایک دلائل کا جواب:

سیعبارت سابقہ عبارت کا تتمہ ہے اور اس کا تعلق ماقبل میں بیان کردہ عبارت ویصح إذا استفنی الإقراد النج ہے ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی والتھیا اور امام زفر والتھیا کا توکیل بالخصومت سے اقرار کے استثناء کو درست قرار دینا ہمیں تسلیم نہیں ہے، چنا نچہ امام ابو یوسف والتھیا کے یہاں توکیل بالخصومت سے اقرار کا استثناء کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ موکل اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر موکل کو اقرار کے استثناء کا مالک قرار دیا گیا تو موکل کا صرف مالکِ انکار ہونا لا زم آئے گا اور سے اور غیر سے ہموقع پر وہ انکار ہی کرتا ہوانظر آئے گا حالا نکہ شرعاً یہ درست نہیں ہے۔

امام محمد رطیظی کی سے کے موکل کی طرف سے اقرار کا اسٹناء درست ہے، کیونکہ اقرار کے اسٹناء کی صراحت کرنا اس امر کی بین دلیل ہے کہ موکل انکار کا مالک ہے اور جب وہ انکار کا مالک ہے تو ظاہر ہے کہ اسے انکار کا وکیل بنانے کا بھی پورا پوراحق ہوگا۔ لیکن اگر تو کیل بالخصومت مطلق ہواور اس میں اقرار اور انکار کی کوئی تفصیل نہ ہوتو اس تو کیل کواولی اور اعلیٰ پرمحمول کیا جائے گا اور اعلیٰ تو کیل رہے کہ اسے مطلق جواب پرمحمول کیا جائے جس میں انکار اور اقرار دونوں شامل ہوں۔

وعنه النح فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد طلیٹھلا سے بی بھی مردی ہے کہ انھوں نے مدعی اور مدعی علیہ میں فرق کیا ہے چنانچہ

اگر تو کیل بالخصومت کاوکیل مدعی کی طرف ہے ہوتو مدعی کے لیے اقر ار کا استثناء کرناضچے ہے، کیکن اگر وکیل مدعیٰ علیه کی طرف ہے ہوتو مدعی علیہ کے لیے اقر ار کا استثناء کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مدعی کو اصل خصومت میں انکار اور اقر ار دونوں کا اختیار ہوتا ہے جب کہ مدعی علیہ انکار کرنے میں مجود ہوتا ہے اور مجود کافعل معترنہیں ہوتا ، اس لیے مدعی علیہ جومجبور ہوتا ہے اس کا اقر اربھی معترنہیں ہوگا۔

فبعد ذلك المنح اس كا حاصل بيہ ہے كہ توكيل بالخصومت ہے مطلق جواب مراد ہونا جب ثابت ہو گيا تو اب امام ابو يوسف رائيل بالخصومت ہے مطلق جواب مراد ہونا جب ثابت ہو گيا تو اب امام ابو يوسف رائيلئا ہے يہاں وكيل بالخصومت كے ليے مجلس قضاء ميں بھى موكل كے خلاف اقرار كرنا درست ہے اورمجلس قضاء كے علاوہ ميں بھى درست ہے، كيونكہ وكيل موكل كا نائب ہوتا ہے اورموكل جن چيزوں كا ما لك ہوتا ہے وكيل بھى ان چيزوں كا ما لك ہوتا ہے اور چونكہ موكل مجلس قضاء دونوں جگہ اس جيزكاما لك ہوگا۔

حفزات طرفین کے یہاں چونکہ مجلس قضاء کے علاوہ میں موکل پروکیل کا اقرار جائز نہیں ہے، کیونکہ تو کیل بالحضومت ایسے جواب کوشامل ہوتی ہے جو مجاز أخصومت ہے یعنی اقرار، البذاوکیل جواب کوشامل ہوتی ہے جو مجاز أخصومت ہے یعنی اقرار، البذاوکیل بالحضومت اقرار بھی کرسکتا ہے مگر اقرار جو مجاز أخصومت ہوتا ہے وہ صرف مجلسِ قاضی میں خصومت بنتا ہے اور محبلسِ قاضی کے علاوہ میں موکل مجلسِ قاضی کے علاوہ میں موکل کے خلاف وکیل کا قرار معتبر نہیں ہے۔

ر ہا یہ سوال کہ اقرار مجلسِ قضاء میں مجاز اُ کیسے خصومت ہوتا ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ یا تو اس لیے مجلس قضاء میں اقرار مجاز اُ خصومت بنتا ہے کہ وہ خصومت کے مقابلے میں واقع ہوا ہے اور چونکہ خصومت اور اقرار کے مابین تقابل ہے اور دومتقابلوں میں سے ایک پر دوسرے کا اطلاق درست اور جائز ہے۔

اقرار کے مجاز أخصومت بننے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ خصومت اقرار کا سبب ہے لہذا مسبب لیمی اقرار کوسبب کے نام کے ساتھ منسوب اور موسوم کردیا گیا ہے لیکن یہ اقرار مجلسِ قضاء کے ساتھ مخص ہوگا اس لیے کہ جب مستحق نے مطالبہ کیا تو ظاہر ہے کہ استے وہی جواب دیا جائے جس کا وہ مستحق ہے اور مستحق ہوگا ہیں ہوگا ہیں کہ وکیل اسے وہی جواب دیا جائے جس کا وہ مستحق ہے اور مستحق ہوگا ہوں ہے ہوگا ہیں قضاء کے کا یہ اقرار مجلسِ قضاء ہی میں درست اور معتبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر موکل نے اس بات پر دلیل قائم کردی کہ زکیل نے مجلسِ قضاء کے علاوہ کہیں اور اقرار کیا ہے تو اس کا اقرار معتبر نہیں ہوگا اور وکیل وکالت سے خارج ہوجائے گا اور اب موکل کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کا اقرار کیر معتبر ہوچکا ہے۔ لہذا اب اگر ہم اسے وکیل بالإ نکار مانیں گے تو اس وکیل ہوگا بلکہ مقید جواب کا میل ہوگا مالانکہ موکل نے افرار کیا اور اب انکار کرر ہا ہے اور اگر وکیل بالإ قرار مانیں گے تو یہ مطلق جواب کا وکیل نہیں ہوگا بلکہ مقید جواب کا وکیل ہوگا صورت نہیں رہ گئی اس لیے وہ وکیل ہوگا حالانکہ موکل نے اسے مطلق جواب کا وکیل بنایا ہے، لہذا اب اس کے وکیل بنے رہنے کی کوئی صورت نہیں رہ گئی اس لیے وہ وکلل ہوگا حالانکہ موکل نے اسے مطلق جواب کا وکیل بنایا ہے، لہذا اب اس کے وکیل بنے رہنے کی کوئی صورت نہیں رہ گئی اس لیے وہ وکلل ہوگا حالانکہ موالے گا۔

اس کی مثال الیں ہے جیسے صغیر یا صغیرہ کے باپ نے یا وصی نے مدعی علیہ پر مال واجب نہ ہونے کا اقر ارکیا یا مدعی علیہ نے اپنے ذھے وجوبِ مال کا انکار کردیا اور صغیر کے باپ یا وصی نے اس کی تقید ایق کردی تو باپ یا وصی کی بی تقید بیق اور ان کا بیا اقر ارصغیر کے خلاف درست اور معتمر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر بعد میں کسی طریقے سے مدعی علیہ پرصغیراور صغیرہ کے لیے مال واجب اور ثابت

## ر ان البداية جلد العام المحالية العام وكالت كيان على المحار العام وكالت كيان على المحار العام وكالت كيان على ا

ہوجائے تو اب باپ یاوصی کے لیے وہ مال لینے کاحق نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ وہ اس مال کا انکار کرچکے ہیں لہٰذا اب اس مال کا اقرار ان کے لیے کیسے درست ہوسکتا ہے؟ اس طرح صورت مسلبہ میں بھی جب وکیل نے ایک مرتبہ موکل کے خلاف اقرار کرلیا تو بعد میں اس موکل کے حق میں اس کا انکار کیسے معتبر ہوگا؟

قَالَ وَمَنْ كَفَّلَ بِمَالٍ عَنُ رَجُلٍ فَوَكَّلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِقَبْضِهِ عَنِ الْغَرِيْمِ لَمْ يَكُنْ وَكِيْلًا فِي ذَلِكَ أَبَدًا، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي إِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكُنُ، وَلَأَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ الْوَكِيْلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا لَا يُقْبَلُ لِكُونِهِ مُبَرِّأً نَفْسَهُ فَيَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ لَا زِمِه، وَهُو نَظِيْرُ عَبْدٍ مُلَازِمٌ لِلُو كَالَةِ لِكُونِهِ أَمِينًا، وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا لَا يُقْبَلُ لِكُونِهِ مُبَرِّأً نَفْسَهُ فَيَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ لَا زِمِه، وَهُو نَظِيْرُ عَبْدٍ مَا لَوْ مَتَكُونِهِ مَنْ قِيْمَتَهُ لِلْعُرَمَاءِ وَيُطَالِبُ الْعَبْدُ بِجَمِيْعِ الدَّيْنِ، فَلَوْوَ كَلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِ مَاذُونِ مَدْيُونِ اعْتَقَهُ مَوْلَاهُ حَتَّى ضَمِنَ قِيْمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ وَيُطَالِبُ الْعَبْدُ بِجَمِيْعِ الدَّيْنِ، فَلَوْوَ كَلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِ الْمُالِ عَنِ الْعَبْدُ كَانَ بَاطِلًا لِمَا بَيَّنَا.

توجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے کفیل بالمال ہوا پھرصاحب مال نے کفیل کو مدیون سے مال لے کراس پر
قبضہ کرنے کا وکیل بنادیا تو کفیل اس سلسلے میں بھی بھی وکیل نہیں ہوگا، کیونکہ وکیل وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے کام کرتا ہے اور اگر ہم
اس وکالت کو سیح قرار دیدیں تو وہ اپنے ذہبے کو بری کرنے میں اپنے لیے کام کرنے والا ہوگا لہذا تو کیل کارکن معدوم ہوگیا۔ اور اس
لیے کہ وکیل کے قول کا مقبول ہونا وکالت کے لیے لازم ہے اس لیے کہ وکیل امین ہوتا ہے اور اگر ہم وکالت کو درست قرار دیدیں تو
اس کا قول مقبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ وکیل اپنی ذات کو بری کرنے والا ہور ہا ہے ، لہذا اپنے لازم کے معدوم ہونے سے تو کیل معدوم
ہوجائے گی۔ اور میعبد ماذون مدیون کی نظیر ہے جسے اس کے مولی نے آزاد کر دیا ہوتی کہ مولی قرض خواہوں کے لیے اس کی قیمت کا
ضامن ہوگا اور مولی غلام سے پورے دین کا مطالبہ کرے گا، لیکن اگر قرض خواہ نے مولی کوغلام سے مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا تو یہ
تو کیل باطل ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر بچے ہیں۔

### اللغاث:

﴿غريم ﴾ قرضدار ﴿إبراء ﴾ معاف كرانا ﴿ اعتقه كاس كوآ زادكرديا مو

## كفيل كوقرض خواه كاوكيل بنانا:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کی شخص کے ذیے لوگوں کے روپے باقی ہوں اور وہ مقروض ہواور اس کی طرف سے دوسراشخص کفیل بالمال ہوگیا اور اس نے قرض خواہوں کو ان کے حقوق دلانے اور دینے کے لیے کفالت قبول کر لی پھر صاحب مال یعنی قرض خواہوں میں سے کسی نے اسی کفیل کو مکفول عنہ یعنی مدیون سے مال وصول کرنے کا وکیل بنادیا تو یہ وکالت درست نہیں ہواوروہ کفیل کو مکفول عنہ یعنی مدیون سے مال وصول کرنے کا وکیل بنادیا تو یہ وکالت درست نہیں ہوائے کفالت پر کبھی بھی وکیل نہیں ہوگا خواہ کفالت میں رہے یا کفالت سے بری ہوجائے۔ کتاب میں جو دلیل بیان کی گئی ہے وہ کفیل کے کفالت پر قرار رہے سے متعلق ہے اور اگر ہم کفیل ہی کو برقر اررہے سے متعلق ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ کہ وکیل وہ شخص کہلاتا ہے جو دوسرے کے لیے کام کرتا ہے اور اگر ہم کفیل ہی کو

## 

وکیل بنادیں گے تو وہ اپنے لیے کام کرنے والا ہوگا اور اس وکالت ہے وہ اپنے ذمے کو بری کردے گا اور وکالت کا جورکن ہے لینی دوسرے کے لیے کام کرنا وہ معدوم ہوجائے گا،اس لیے بیتو کیل درست نہیں ہوگی۔

اس تو کیل کے محجے نہ ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ وکیل امین ہوتا ہے اوراختلاف کے موقع پرامین کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذاصحبِ وکالت کے لیے وکیل کے قول کی مقبولیت شرط ہے اورصورت مسلہ میں گفیل کی تو کیل کواگر درست مان لیا جائے تو گفیل کو البذاصحبِ وکالت کے لیے وکیل کے قول میں وہ متہم ہے اپ آپ کو بری قرار دینے کے متعلق اپنے قول میں وہ متہم ہے اس لیے اس کا قول معتبر نہیں ہوگا تو تو کیل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ صحبِ تو کیل کے لیے وکیل کے اس لیے اس کا قول معتبر نہیں ہوگا تو تو کیل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ صحبِ تو کیل کے لیے وکیل کے قول کا معتبر ہونا شرط اور ضروری ہے اور جب شرط معدوم ہے تو مشروط یعنی تو کیل کی صحت بھی معدوم ہوگا۔

اس کی مثال الی ہے جیسے اگر کسی شخص کا ماذون فی التجارۃ غلام مقروض ہوگیا اور اس کے مولی نے اسے آزاد کردیا تو اب مولی اس غلام کی قیمت کے بقدر قرض خواہوں کے لیے ضامن ہوگا اور بعد میں مولی غلام سے پورے دین کا مطالبہ کرے گا۔لیکن اگر قرض خواہوں نے مولی کو غلام سے اپنا دین وصول کرنے کا وکیل بنا دیا تو بیتو کیل باطل ہوگی ، کیونکہ غلام کی قیمت کے بقدر مولی غرماء کے لیے ضامن ہے اب اگر ہم اس کی تو کیل کو درست قرار دیں تو مولی اس مقدار میں اپنے آپ کو ضان سے بری کرنے والا ہوگا اور مولی کا بیمل اپنے آپ کو ضال بھی معدوم ہے ،اس لیے اس مورت میں بھی تو کیل باطل ہے جیسا کہ صورت مسئلہ میں باطل ہے۔

قَالَ وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيْلُ الْغَائِبِ فِي قَبْضِ دَيْنِهٖ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيْمُ أُمِرَ بِتَسْلِيْمِ الدَّيْنِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّ مَا يَقْضِيْهِ خَالِصُ مَالِهِ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَرِيْمُ ثَانِيًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَشُبُ الْاِسْتِيْفَاءُ حَيْثُ أَنْكُرَ الْوَكَالَةَ وَالْقُولُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ فَيَفْسُدُ الْأَدَاءُ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيْلِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ، لِأَنَّ عَرْضَةً مِنْ بَرَاءَ قِ ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَحْصُلُ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ قَبْضَهُ، وَإِنْ كَانَ صَاعَ فِي يَدِهِ لَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، لِأَنَّةُ بِتَصْدِيْقِهِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ مُحِقٌ فِي الْقَبْضِ وَهُو مَظْلُومٌ فِي هَذَا الْأَخْذِ، وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ غَيْرَةً.

تروجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں فلاں غائب کی طرف ہے اس کا دین وصول کرنے کا وکیل ہوں اور قرض دار نے اس کی تقید بین کردی تو قرض دار کواس مدی کی طرف دین سپر دکرنے کا حکم دیا جائے۔ کیونکہ بیا پی ذات پراقرار ہے، اس لیے کہ قرض دار جو بھی اداء کرے گا وہ خالص اس کا مال ہے۔ پھر اگر موکل غائب حاضر ہوا اور اس نے وکیل کی تقید بین کردی (تو شھیک ہے) ورنہ مدیون موکل کو دو بارہ قرضہ اداء کرے گا ، کیونکہ جب موکل نے وکالت کا انکار کردیا تو اس کا وصول کرنا ثابت نہیں ہوا۔ اور اس سلسلے میں میمین کے ساتھ موکل کا قول معتبر ہوگا لہٰذا مدیون کی ادائیگی فاسد ہوجائے گی۔

اور اگر وکیل کے پاس مال موجود ہوتو قرض داراہے وکیل سے واپس لے لے گا، کیونکہ وکیل کو مال دینے سے اس کا مقصد اسے آپ کو بری کرنا تھا حالانکہ میں مقصد حاصل نہیں ہوا۔ لہذا مدیون کو بیتن ہوگا کہ وہ وکیل کا قبضہ توڑ دے۔ اور اگر وکیل کے پاس مال

ر آن البداية جلدال يتحالي المحالية بلدال يحالي الماء كالماء كالما

ضائع ہوگیا ہوتو مدیون اس سے واپس نہیں لے گا، کیونکہ وکیل کے قول کی تقیدیق کرکے مدیون بیا قرار کر چکا ہے کہ وکیل مال پر قبضہ کرنے میں حق پر ہے اور قرض دار قرض خواہ کے دوبارہ لینے میں مظلوم ہے اور مظلوم دوسرے پرظلم نہیں کرتا۔

#### اللغاث:

﴿ ادّعلی ﴾ دعویٰ کیا۔ ﴿ دین ﴾ قرضہ۔ ﴿ غریم ﴾ قرضدار۔ ﴿ تسلیم ﴾ سپردکرنا۔ ﴿ حضر ﴾ موجود ہوگیا۔ ﴿ صدّفة ﴾ اس کی تقدیق کی \_

## غائب كى طرف سے وكيل ہونے كا دعوىٰ كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے یہ دعویٰ کیا کہ سلمان پرسلیم کا جوقرض ہے میں سلمان کی طرف سے اس دین کی وصولیا بی کا وکیل ہوں اور سلمان اس وقت کسی دوسری جگہ ہے۔ اور جو مدیون ہے یعنی سلیم اس نے نعمان کے قول اور اس کے دعوی کی تصدیق بھی کردی تو اسے تھم دیا جائے کہ وہ دین کے بقدر رقم مدی کے حوالے کردے۔ کیونکہ دیون بأمثالہا اداء کیے جاتے ہیں لہذا مدیون مدعی کوجورقم دے گاوہ اس کا اپنا ذاتی مال ہوگا اور چونکہ اس نے مدعی کے لیے اس مال کا اقرار بھی کردیا ہے اس لیے اسے وہ مال مدعی کے حوالے کرنا ہوگا ، اب جب قرض خواہ آ جائے گا اور مدعی کے دعوے اوراس کی وکالت کو درست قرار دے دے گا تو مدیون دین سے بری ہوجائے گا،کیکن اگر قرض خواہ نے تو کیل کا انکار کر کے اسے فراڈ قرار دیدیا تو مدیون اس کے دین سے بری نہیں ہوگا اورا سے قرض خواہ کو دوبارہ قرضہ اداء کرنا پڑے گا، کیونکہ جب قرض خواہ نے وکالت کا اٹکار کردیا تو اس کی طرف سے قرض کی وصولیا بی ابت نہیں ہوئی اور تو کیل کے انکار میں چونکہ قرض خواہ کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں بھی اس کا قول معتبر ہوگا اوروکیل کو جو مدیون نے اداء کیا ہے وہ فاسد ہوجائے گا اور مدیون پر بیدلازم ہوگا کہ وہ دائن کواس کا دین اداء کرے۔ رہاوہ مال جو مدیون نے وکیل کودیا تھا سواگر وہ وکیل کے پاس موجود ہوتو مدیون اسے وکیل سے واپس لے لے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کودین سے بری کرنے کے مقصد سے وہ مال وکیل کو دیا تھالیکن جب وہ دین سے بری تہ ہوا تو اس کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوا اس لیے اسے یت ہوگا کہ وہ وکیل سے اپنا (دیا ہوا) مال واپس لے لے۔ ہاں اگروہ مال وکیل کے پاس موجود نہ ہواوراس نے خرچ کردیا ہوتو اب مدیون اس سے واپس لینے کاحق دار نہیں ہوگا۔ کیونکہ مال دیتے وقت اس نے وکیل کی وکالت کی تصدیق کر کے اس کی وصولیا بی کوحق بہ جانب قرار دیا تھا اور یہ طے شدہ امر ہے کہ جو مخص قضہ کرنے یا مال وصول کرنے میں حق پر ہوتا ہے اس سے مال مقوضہ کو واپس نہیں لیا جاتا لہٰذاصورت مسلد کی اس ثق میں میں بھی مدیون کووکیل سے وہ مال واپس لینے کاحق نہیں ہوگا۔ رہایہ سوال کہ پھرتو مقروض مظلو م ہوا اور دوبارہ دائن کو مال اداء کرنے کی وجہ سے اس کا نقصان ہور ہاہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ یہاں مقروض نقصان اٹھار ہا ہےلیکن چونکہ پینقصان وہ اینے'' کرتوت''یعنی وکیل کی تصدیق کرنے کی وجہ سے اٹھار ہاہے اس لیے اگروہ مال وکیل کے پاس موجود نہیں ہوگا تو وہ اس سے مطالبہ کاحق دارنہیں ہوگا اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کو دوسرے برظلم کرنے اور'' خودتو ڈویے ہیں صنم تم کوبھی لے ڈوبیں گے'' کانعرہ لگانے کااختیار نہیں ہوگا۔

قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَمِنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ، لِأَنَّ الْمَاخُوذَ نَانِيًّا مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِي زَعْمِهِمَا وَهٰذِهٖ كَفَالَةٌ أُضِيْفَتُ إِلَى

آر جملہ: فرماتے ہیں کہ مقروض مال دیتے وقت وکیل کواس کا ضامن بنادے، کیونکہ مقروض سے جودوبارہ لیا گیا ہے وہ وکیل اور مدیون دونوں کے زعم میں قرض خواہ پر مضمون ہے اور بیالی کفالت ہے جو قبضہ کی حالت کی طرف منسوب ہے تو یہ کفالت صحیح ہے اور بیما ذاب بلہ علی فلان کے ساتھ کفالت کے مرتبہ میں ہے۔ اور اگر مدیون نے وکالت پر وکیل کی تقدیق نہیں کی تھی اور اس نے دعوے پر اسے مال دیدیا تو اگر قرض خواہ نے قرض دار پر رجوع کیا تو قرض دار وکیل پر رجوع کرے کیوں کہ مدیون نے وکالت کے متعلق وکیل کی تقدیق نہیں کی تھی اور صرف اجازت کی امید پر اسے مال دیدیا تھا لیکن جب اس کی امید ختم ہوگئ تو وہ وکیل سے واپس کے لے لے گا اور ایسے ہی جب مقروض نے وکالت میں وکیل کی تکذیب کر کے اسے وہ مال دیا ہو اور بیزیادہ فلام ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر کی ہو۔

اورتمام صورتوں میں قرض دارکودیا ہوا مال واپس لینے کا اختیار نہیں ہے یہاں تک کے موکل غائب حاضر ہوجائے ، کیونکہ اداء کردہ مال غائب کاحق ہوگیا ہے یا تو ظاہرا یا محتملاً تو بیدا ہیا ہوگیا جیسے مدیون نے اجازت کی امید پر کسی فضولی کو مال دیدیا تو اجازت کے احتمال کی وجہ سے مدیون واپس لینے کا ما لکنہیں ہوگا ، اور اس لئے کہ جس شخص نے کسی مقصد سے کوئی تصرف کیا تو جب تک اسے اپنے مقصد سے ناامیدی نہ ہوجائے اس وقت تک اس کے لئے وہ تصرف توڑنا جائز نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ صمنه ﴾ اس كوضامن بناوے ﴿ أضيفت ﴾ منسوب موگ ۔ ﴿ غريم ﴾ قرضدار - ﴿ ادّعاء ﴾ دعوىٰ - ﴿ تكذيب ﴾ حجلانا - ﴿ رجاء ﴾ اميد - ﴿ يأس ﴾ نا أميدى -

### موكل كا وكالت كا ا نكار كرنا:

اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا جاچکا ہے کہ اگر موکل نے وکیل کی وکالت کو غلط قرار دیدیا اور مدیون نے جو مال اسے دیا تھا وہ اس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو مدیون وکیل سے اسے واپس لینے کاحق دار نہیں ہے، لیکن اگر مدیون نے وکیل کو مال دیتے وقت اس سے ضان لے لیا اور وکیل نے بیا اقرار کرلیا کہ اگر موکل نے دوبارہ قرضہ وصول کرلیا تو میں تمہارے لئے اس مال کا ضامن ہوں، تو اب اگر موکل وکیل کی تکذیب کر دیتا ہے اور اس سے دوبارہ مال وصول کر لیتا ہے تو مدیون اس وکیل کو دیا ہوا مال واپس لے لے گاخواہ

### ر آن الهداية جلدال يه حليل المحالية المحاركة الم

وہ مال وکیل کے پاس ہو یا نہ ہو۔ کیول کہ مدیون ایک مرتبہ تو وکیل کو مال اداء کر چکا ہے، اب ظاہر ہے کہ دوبارہ جب قرض خواہ اس سے مال وصول کرے گا تو وکیل اور مدیون کے گمان میں وہ مال مضمون ہے،اس لئے قرض خواہ مضمون علیہ ہے اور وکیل نے بیضانت قبول کی ہے اس لیے وکیل نے بیضانت قبول کی ہے اس لیے وکیل نے بیضانت ہول کی ہے اور گویا وکیل نے مدیون سے کفالت ہوں اور اس طرح کی کفالت مدیون سے یوں کہا کہ اگر قرض خواہ دوبارہ تم سے مال وصول کرے گا تو میں تمہارے لیے اس کا کفیل ہوں اور اس طرح کی کفالت درست ہے جیسے اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلال شخص پر جو مال واجب ہوگا میں اسکا کفیل ہوں تو یہ کفالت درست ہے الہٰ ذاصورت مسلم میں بھی کفالت درست ہے۔

ولو کان الغریم الن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مدیون نے وکیل کے قول کی تصدیق نہیں کی اور صرف اس وکیل کے دعوے پراسے قرضہ کا مال دیدیا اور پھر قرض خواہ نے بھی مدیون سے مال لے لیا تو اس صورت میں بھی مدیون وکیل سے مال واپس لینے کاحق دار ہوگا، کیوں کہ مدیون نے اس امید بروکیل کو قرضے کا مال دیا تھا کہ شاید قرض خواہ نے اسے مال دین وصول کرنے کا وکیل بنایا ہو،لیکن قرض خواہ کے مدیون سے وصول کرنے سے مدیون کی بیامیدختم ہوگئی تو ظاہر ہے کہ اسے وکیل سے اپنا مال واپس لینے کا اختیار ہوگا،اس طرح اگر قرض دار نے وکیل کے دعوے کی تکذیب کرنے کے بعدا سے قرض خواہ کا مال دیدیا ہوتو اس صورت میں بھی اسے وکیل سے مال واپس لینے کاحق ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں بھی اس کی امیدختم ہوگئ ہے۔ اور تکذیب کی صورت میں مال واپس لینا تصدیق مع تضمین اورسکوت کی صورتوں میں مال واپس لینے سے زیادہ ظاہر ہے، کیوں کہ تکذیب والی صورت میں صراحت اور ولالت دونوں اعتبار ہے وکیل اور اس کے دعوے کی تصدیق کا احمال ختم ہو گیا ہے، اسلیح اس صورت میں دھڑتے کے ساتھ مدیون وکیل ہے مال واپس لینے کاحق دار ہوگا ،البتہ واپس لینے کی تمام صورتوں میں موکل غائب کی آمڈ سے پہلے مدیون کو واپس لینے کاحق نہیں ہوگا ، کیوں کہ مدیون نے وکیل کوجو مال دیا ہے وہ موکل غائب کاحق بن گیا ہےاوراگر مدیون نے سکوت اختیار کیا یا وکیل کے دعوے کی تکذیب کر دی اور پھراہے مال دیدیا توبیا حمّال ہے کہ یہ مال غائب کاحق بن گیا ہے اور جب وہ مال غائب کاحق بن چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اس غائب کی حاضری ہے پہلے اس مال پر نہ تو کوئی فیصلہ ہوگا اور نہ ہی مدیون وکیل سے وہ مال واپس لینے کا حق دار ہوگا، اس کی مثال الی ہے جیسے قرض دار نے کسی فضولی کو مالِ دین دیدیا اور اس امید پر دیا کہ ہوسکتا ہے قرض خواہ اسے اجازت دیدے، لہذا اس صورت میں بھی قرض خواہ کے آنے اور حاضر ہونے سے پہلے مدیون اس وکیل ہے دیا ہوا مال واپس نہیں لے سکتا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی موکل اور قرض خواہ کے حاضر ہونے سے پہلے مدیون وکیل سے مال واپس لینے کاحق دارنہیں ہے۔اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مقصدے کوئی کام کیا تو جب تک اسے مقصد کے پورا ہونے سے ناامیدی نہ ہوجائے اس وقت تک اسے اپنے فعل کوتو ڑنے کاحتی نہیں ہے اور صورت مسکلہ میں چونکہ مدیون نے دین سے اپنا ذمہ فارغ کرنے کے لیے وکیل کو مال دیا ہےلہذا جب تک وہ فراغ ذمہ سے ناامید نہ ہو جائے اس وقت تک اسے اپنا تصرف تو ڑنے اور وکیل سے مال واپس لینے کاحق نہیں ہےاور پیرجاء وعدم رجاء کامدار قرض خواہ کے حاضر ہونے پر ہےاس لیے جب تک قرض خواہ حاضر نہیں ہوتا اس وقت تک مدیون کووکیل سے مال واپس لینے کاحق نہیں ہوگا۔

وَمَنْ قَالَ إِنَّىٰ وَكِيْلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيْعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمَوْدَعُ لَمْ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيْمِ اللَّيهِ، لِأَنَّهُ اِقْرَارٌ بِمَالِ الْغَيْرِ، بِخِلافِ

### ر آن الهداية جلدال على المسلم rom المسلم الكام وكالت كهان يل على

الدَّيْنِ، وَمَنِ ادَّعَى آنَةً مَاتَ أَبُوهُ وَتَرَكَ الْوَدِيْعَةَ مِيْرَاثًا لَهُ، وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ اللَهِ لِللَّهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ اللَّهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ مَوْتِهِ فَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى آنَةً مَالُ الْوَارِثِ، وَلَوِ ادَّعَى آنَّهُ اشْتَرَى الْوَدِيْعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا فَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ لَهُ يُوْمَرُ بِالدَّفْعِ اللَّهِ لِأَنَّهُ مَادَامَ حَيَّا كَانَ اقْوَارًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ، لِأَنَّةُ مِنْ آهُلِهِ فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي دَعُوى الْمُؤْدَعُ لَمْ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ اللّهِ لِلْآنَةُ مَادَامَ حَيًّا كَانَ اقْوَارًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ، لِأَنَّةُ مِنْ آهُلِهِ فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي دَعُوى الْبَيْعِ عَلَيْهِ .

ترجیم اگری نے کہا کہ میں ودیعت پر قبضہ کرنے کا وکیل ہوں اور مودع نے اس کی تقیدیق کر دی تو مودع کو مدعی کی طرف سپر دکرنے کا حکم نہیں دیا جائے ،اس لئے کہ بیدوسرے کے مال پر اقرار کرنا ہے، برخلاف دین کے۔

اگر کسی نے بید عویٰ کیا کہ اس کا باپ مرگیا اور مرحوم نے اس کے لئے ودیعت کومیراث چھوڑا ہے اور مدعی کے علاوہ مرحوم کا کوئی وارث بھی نہیں ہے اور مودع نے اس کی تصدیق کر دی تو مودَع کو مال مدعی کے سپر دکرنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ مودِع کی موت کے بعدوہ مال اس کانہیں رہ گیا تو مودَع اور مدعی نے دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ وارث کا مال ہے۔

اور اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ اس نے مودِع سے ودیعت خرید لی ہے اور مودَع نے اس کی تقدیق کر دی تو مودَع کو مال مدی کے حوالے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیوں کہ جب تک مودِع زندہ ہے بید ملک غیر کا اقر ار ہوگا اس لیے کہ مودِع ملکت کا اہل ہے، لہٰذا مودِع کے خلاف بیج کا دعوی کرنے میں مدی اور مودَع کی تقدیق نہیں کی جائے گی۔

#### اللغاث

#### ود بعت واپس لينے كى وكالت كا دعويٰ:

صورت مئلہ یہ ہے کہ نعمان کے پاس سلمان کا مال بطور ودیعت رکھا ہوا ہے اور سلیم نے یہ دعوی کیا کہ میں مالک یعنی مودع کی طرف سے مال ودیعت پر قبضہ کرنے کا امین ہوں اور مودَع یعنی نعمان نے اس سلیلے میں مدعی کی تصدیق بھی کر دی تو اس تصدیق کے باوجود مودع کو یہ چھم نہیں دیا جائے گا کہ وہ مال ودیعت مدعی کے سپر دکر دے، کیوں کہ نذکورہ مال ودیعت کا مالک مودِع ہے اور مودع کو اس کا اقر ارکزنا ہے اور دوسرے کے مودَع کو اس کا اقر ارکزنا ہے اور دوسرے کے مودع کو اس کا قر ارکزنا درست نہیں ہے تو پھر اسے مدعی کی طرف سے سپر دکرنے کا تھم بھی نہیں دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کسی پرکسی کا قرض ہواور پھر قرض خواہ کی طرف سے کوئی شخص قرضے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کرے اور قرض داراس کی تصدیق کر دے تو قاضی اسے میچکم دیدے گا کہ وہ قرضے کو مدعی کے سپر دکر دے ، کیونکہ دیون بأ مثالہا اداء کیے جاتے بیں للبذا مدیون کا کہ وہ قرضہ کو مدعی کے دعوے کی تصدیق کرنااپنی ذات پر اقرار ہوگا اور انسان کا اپنی ذات پر اقرار کرنا درست ہے للہذا

#### 

ومن ادعیٰ آنہ النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میرا باب مرگیا ہے اور اس نے فلاں شخص کے پاس ور لیعت کا مال میر ہے لئے بطور میراث چھوڑا ہے اور صورت حال یہ ہے کہ اس مدعی کے علاوہ مرحوم کا دوسرا کوئی وارث بھی نہیں ہے اور مودَع نے اس کے دعوے کی تصدیق بھی کر دی تو اب مودَع کو تھم دیا جائے گا کہ وہ نہ کورہ ودبعت کا مال اس مدعی کے سپر دکر دے، کیوں کہ مودِع کی موت کے بعدوہ مال اس کی ملکیت سے خارج ہوکر اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوگیا اور چونکہ مدعی کے علاوہ اس کی کوئی وارث نہیں ہو گئے ہیں اس لئے مودَع کو تھم دیا جائے کہ وہ مال و دبعت کو مدعی کے حوالے کر دے۔

ولو آدعیٰ آنه اشتریٰ النج اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر کس کے پاس دوسرے کا مال بطور ود بعت رکھا ہواور پھر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے مودع سے مال ود بعت کوخریدلیا ہے اور مودَع نے اس کی تقد بی کر دی تو اس صورت میں بھی مودَع کو مدگ کی طرف مال سپر دکرنے کا حکم نہیں دیا جائیگا، کیوں کہ جب تک مودع زندہ ہے وہی اس مال کا مالک ہے لہٰذا مودَع کا مدی کے قول کی تقد بی کرنا اقر اربمال الغیر ہے اور غیر کے مال پر دوسرے کو اقر ارکرنے کا کوئی حی نہیں ہے اس لئے مودع کے خلاف مودَع اور مدی کے تول کی تقد بین نہیں جائے گی اور بیچ کا ثبوت نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب بیچ کا ثبوت نہیں ہوگا تو مودَع کو سے تھم بھی نہیں دیا جائےگا کہ وہ فدکورہ مال مدی کے سپر دکردے۔

قَالَ فَإِنْ وَكُلَ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَالِهِ فَادَّعَى الْغَرِيْمُ اَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدِ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يُدُفَعُ الْمَالُ اِلَيْهِ، لِآنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ يَشْبُتُ بِالنَّصَادُقِ، وَالْإِسْتِيْفَاءُ لَمْ يَشْبُتْ بِمُجَرِّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤخَّرُ الْحَقَّ، قَالَ وَيَتَّبِعُ رَبُّ الْمَالِ فَيَسْتَحْلِفُهُ رِعَايَةً لِجَانِبِهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْوَكِيْلُ، لِآنَّهُ نَائِبُهُ.

تروجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اپنا مال وصول کرنے کا وکیل بنایا پھر قرض دارنے بید دعویٰ کیا کہ صاحب مال نے اپنا مال وصول کر لیا ہے تو بھی وہ وکیل کو مال دے گا، کیوں کہ دونوں کے اتفاق سے وکالت ثابت ہوگئ ہے اور محض اس کے دعوے سے مال کی وصولیا بی ثابت نہیں ہوئی اس لئے تق کو موخر نہیں کیا جائے۔اور قرض دار قرض خواہ سے لگ لیٹ کرفتم لے گا تا کہ قرض دار کی رعایت ہوسکے اور وکیل سے تشمنہیں لی جائے گی، کیوں کہ وہ اپنے موکل کا نائب ہے۔

#### اللّغات:

﴿غریم ﴾ قرض دار۔ ﴿استوفاہ ﴾ اس کو پورا وصول کرلیا ہے۔ ﴿تصادق ﴾ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرنا۔ ﴿مجرّد ﴾ محض ،صرف۔ ﴿یستحلفہ ﴾ قتم لے گا۔

#### قرض خواه کی وصولی اوروکیل کی ذے داری:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قرض خواہ نے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لئے دوسرے کو وکیل بنایا اور وکیل نے جب قرض

# ر آن البدايه جلدال ي المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة ا

دار سے دین کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ قرض خواہ اسے وصول کر چکا ہے تو اب محض قرض دار کے یہ کہنے سے وصولیا بی تحق نہیں ہوگی دار کا اور اسے و کیل کو مال دین اداء کرنا ہوگا، کیوں کہ قرض دار اور و کیل کے باہمی اتفاق سے و کالت محقق ہوگئی ہے اور چونکہ قرض دار کا اور حوا کے استیفاء دلیل سے عاری اور خالی ہے، اس لئے استیفاء کا ثبوت نہیں ہوگا اور و کیل کا جو تق ہے یعنی مالی دین کو ووصول کرنا وہ حق استیفاء دلیل سے عاری اور خالی ہے، اس لئے استیفاء کا ثبوت نہیں ہوگا اور و کیل کا جو تق ہے یعنی مالی دین کو ووصول کرنا وہ حق رزاد لا یا جائے گا اور قرض دار سے سے کہا جائے گا کہ وہ و کیل کو مالی دین اداء کرنے کے معا بعد قرض خواہ کے پیچھے لگ جائے اور جب تک اس سے قسم نے اس لئے اس وقت تک اس کا پیچھا نہ چھوڑے چنا نچو اگر وہ یہتم کھالیتا ہے کہ اس نے قرض دار سے قرضہ کو ادا نیکی ہو جائے گی اور اگر وہ تم کھانے سے انکار کر وصول نہیں کیا ہے تو و کیل کا لیا ہوا مال دین میں محسوب ہوگا اور اس سے قرضہ کی ادا نیکی ہو جائے گی اور اگر وہ تم کھانے سے انکار کر دیتا ہے لیہ میں نے تو اپنا دین وصول کرلیا تو پھر قرض دار و کیل گاگر بیان پکڑ کر اس سے اپنا مال واپس لے لے گا، دیا ہو جائے گی ، کیوں کہ و کیل قرض خواہ کا نائب ہے اور قسم میں نیا جت نہیں چاتی ، اس لیے قسم کا کام قرض خواہ کر کر اس سے تمنیں چاتی ، اس لیو تسم کا کام قرض خواہ کی کا نوب ہوں کہ و کیل نہیں۔

قَالَ وَمَنُ وَكُلَهُ بِعَيْبٍ فِي الْجَارِيَةِ فَاذَّعَى الْبَائِعُ رِضَا الْمُشْتَرِيُ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَى يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي، بِخِلَافِ مَسْئَلَةِ الدَّيْنِ، لِأَنَّ الْتَدَارُكَ مُمْكِنْ هُنَالِكَ بِاسْتِرْدَادِمَا قَبَصَهُ الْوَكِيْلُ اِذَا ظَهَرَ الْخَطَأْ عِنْدَ نَكُولِه، وَفِي النَّانِيَةِ غَيْرُ مُمْكِنْ، لِأَنَّ الْقَصَاءَ بِالْفَسْخِ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ ظَهَرَ الْخَطَأْ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيْنَا لَيْهُ كَمَا هُو عَيْرُهُ مُمْكِنْ، لِأَنَّ الْقَصَاءَ بِالْفَسْخِ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ ظَهَرَ الْخَطأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيْنَا لَيْهُ كَمَا هُو مَدُهُ مُعْدَد وَالِكَ لِلَّانَّةُ لَا يُفْهِدُ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا قَالُوْا يَجِبُ أَنْ يَتَّحِدَ الْجَوَابُ مَدْهَبُهُ، وَلَا يَسْتَحْلِفُ الْمُشْتَرِي عِنْدَةً بَعْدَ ذَالِكَ لِلْآنَّةُ لَا يُفِيدُ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا قَالُوْا يَجِبُ أَنْ يَتَّحِدَ الْجَوَابُ عَلْى هَذَا فِي الْفَصْلَيْنِ وَلَا يُؤخَّرُ، لِلْآنَ التَّدَارُكَ مُمْكِنَّ عِنْدَهُمَا لِبُطْلَانِ الْقَصَاءِ، وَقِيْلَ الْاصَحْ عِنْدَ أَبِي عَلَى هَذَا فِي الْفَصْلَيْنِ وَلَا يُؤخَّرُ، لِأَنَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنَ عِنْدَهُمَا لِبُطْلَانِ الْقَصَاءِ، وَقِيْلَ الْاصَحْ عِنْدَ أَبِي وَلِكُ لِللَّا عُنِي الْفَصْلَيْنِ وَلَا يُؤخَّرُهُ لِلَا لَهُ يَعْتَبِرُ النَّظُرَ حَتَى يَسْتَحْلِفَ الْمُشْتَرِي لَوْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ غَيْرِ وَكُونَ الْقَطَاءِ وَلَا لِنَعْرُ الْمَلْونَ الْقَالُولُ الْعَلَوْلُ النَّائِع فَيْنَتَظُو لُلِنَا فِي الْفَصْلَيْنِ، إِلَّا لَهُ يَعْتَبِرُ النَّائِع فَيْنَتَظُولُ لِلنَّفُودَ وَلِي الْفَصَلَيْنِ، إِلَّا لَا عَلَى الْعَلَانِ عَلَى الْمُ الْمُشْتَرِي لَا لَا اللْهُ الْمُ فَي الْمُعْمَالِقُ اللْعَلَانِ الْعَلَالِ لَيْعُلُوا اللّهُ عَلَيْدَهُمُ اللْعُلُولَ عَلَى الْعَلَى الْمُسْتَولِ الْمُعْتَلِقَ الْمُسْتَرِي وَلَا الْمُسْتَرِي عَلَى الْمَائِع فَي الْكُولُولُ اللْعَلَى الْمُدُولُ الْعَلَى الْمُسْتَلِقُ الْعَلَى الْمُعْتَالِقُ الْعُلَالِ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَى

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی تخص نے کسی کوعیب کی وجہ ہے باندی واپس کرنے کو وکیل بنایا اور بائع نے مشتری کی رضا مندی کا دعویٰ کیا تو وکیل مشتری کے تتم کھانے سے پہلے بائع پر واپس نہیں کرسکتا ، برخلاف مئلہ دین کے ، کیوں کہ اس میں تدارک ممکن ہے بایں طور کہ جب قرض خواہ کے قتم سے انکار کے وقت خطاء ظاہر ہو جائے تو وکیل نے جس مال پر قبضہ کیا ہے اسے واپس لے لیا جائے۔ اور دوسرے مسئلے میں تدارک ممکن نہیں ہے کیوں کہ فنخ کا فیصلہ صحت پر جاری ہوگا اگر چہ خطا ظاہر ہو جائے۔ جیسا کہ امام اعظم والتی تعلیٰ کا بہی مذہب ہے اور اس کے بعد امام اعظم والتی تائے کے یہاں مشتری سے قسم نہیں لی جائے گی ، اس لیے کہ یہ مفید نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین عُراث تقول مشائخ دونوں صورتوں میں تکم ایک ہونا چا ہے اور تا خیر کی جائے گی ، کیوں کہ بطلانِ قضاء کی وجہ سے حضرات صاحبین عُراث تا تعلیٰ می کیاں تدارک ممکن ہے۔

# ر ان الهداية جلدال يحالي المحالية المحار ٢٥٠ يكي المحارة الكام وكالت كيان ميل

اور کہا گیا کہ امام ابو یوسف ؒ کے یہاں دونوں صورتوں میں موخر کیا جائیگا، کیوں کہ وہ نظر کا اعتبار کرتے ہیں یہاں تک کہ مشتری سے تتم لی جائے گی بشرطیکہ بائع کے دعوے کے بغیر وہ حاضر ہو،الہذاغور کرنے کے لیے انتظار کیا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿ جاریة ﴾ باندی۔ ﴿ لم يو دّ ﴾ نہيں واپس كرسكتا۔ ﴿ دين ﴾ قرضہ۔ ﴿ يستخلف ﴾ فتم نہيں لے گا۔ ﴿ يؤخّر ﴾ بعد ميں كر لے، ملتوى كردے۔ ﴿ فصلين ﴾ وونوں صورتيں۔

#### مبيع كوخيارعيب سے لوٹانے كاوكيل:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی باندی خریدی اور پھراس میں عیب ظاہر ہوگیا، اس عیب کی وجہ سے مشتری نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ وہ اس باندی کو بائع پر واپس کرد ہے اب جب وکیل باندی کو واپس کرنے کے لئے بائع کے پاس پہنچا تو بائع کے مشتری اس عیب پر راضی ہوگیا ہے، اور اب واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بائع کا بیقول معتبر ہوگا اور جب تک مشتری اس سلسلے میں فتم نہیں کھالیتا اس وقت تک اس کے وکیل کو بیچ نہیں ہوگا کہ وہ فدکورہ باندی بائع کو واپس دیدے۔

اس کے برخلاف قرض والی صورت میں قرض خواہ کی قتم کا انظار کیے بغیر قرض دارکو تھم دیا جائے گا کہ وہ مال دین وکیل کے حوالے کرد ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں مسکوں میں فرق ہادروہ یہ ہے کہ قرض والے مسکے میں اگر قرض دارکاوکیل کو مالی دین اداء کرنا غلط نکل خابت ہو جائے تو اس غلطی کا تدارک ممکن ہے بایں طور کہ قرض دار نے وکیل کو جو دیا ہے وہ اس سے واپس لے لے لیکن یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں اگر وکیل کا باندی کو بائع پر واپس کرنا غلط تھر جائے تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، کیوں کہ جب بائع کو وہ باندی واپس کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ بچے فنخ ہوگی اور بعد میں اگر یہ خابس کو واپس کر دی گئی ہو جائے کہ وکیل نے باندی کو واپس کر کے غلطی کی ہے تو بھی بچے جو فنخ ہوگی وہ فنخ ہی کہوں کہ امام اعظم چراپھیلا کے یہاں عقو داور فسوخ میں قاضی کا بندی کو واپس کر دی گئی ہے اس لئے فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوتا ہے اور چونکہ ایک مرتبہ قضائے قاضی سے مبجے بائع کو واپس کر دی گئی ہے اس لئے بعد میں نہوں کہ اب مشتری کی فتم کا کوئی فائدہ نہیں بعد میں نہوں کہ اب مشتری کی فتم کا کوئی فائدہ نہیں بعد میں نہوں کہ اب اس کی طرف مبجے کی واپسی ممکن نہیں ہے آگر چہ وہ عیب پر اپنی رضا مندی بھی ظاہر کر دے اس لیے فر مایا گیا کہ مشتری کی فتم سے پہلے اس صورت میں واپسی کالین دین نہ کیا جائے۔

اما عندهما النح اس کا حاصل یہ ہے کہ ندکورہ دونوں مسلوں میں جوفرق ہے وہ امام اعظم روائیلا کے یہاں ہے ورنہ حفرات صاحبین عِیابی تو کے یہاں قرض اور باندی دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے اور جس طرح قرض والے مسلے میں قرض خواہ سے قسم لیے بغیر وکیل کو مال قرض ولا یا جاتا ہے اسی طرح باندی والے مسلے میں بھی مشتری سے قسم لیے بغیر بائع پر باندی کو واپس کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ ان حضرات کے یہاں قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطنا نہیں، لہذا مسلد دین کی طرح یہاں بھی تدارک ممکن سے اور بائع سے باندی لیکر دوبارہ مشتری کے حوالے کی جاستی ہے اس لیے ان کے یہاں باندی کی واپسی کے لیے مشتری کی قسم کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔

# ر آن البدايه جلد ال ي المحالة المحالة

قیل الاصح المنح فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کا قول ہے ہے کہ امام ابو یوسف کے یہاں اصح قول کے مطابق مسکلہ دین اور مسئلہ جاریہ دونوں میں قرض خواہ اور مشتری کے شم کھانے تک فیصلے کو موخر کر دیا جائے گا، کیوں کہ امام ابو یوسف قرض دار اور بالغ دونوں کے حق میں شفقت کو کھی ظور سے ہیں اور شفقت اسی صورت میں مخقق ہے کہ مسکلہ دین میں قرض خواہ کی قتم سے پہلے وکیل کو مال وین نہ دیا جائے اور بالغ پر شفقت بھی ٹابت ہو جائے اور قاضی کا فیصلہ بھی بطلان سے محفوظ رہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مشتری موجود ہوتا تو بالغ کے دعوے کے بغیر پہلے اس سے تتم لی جاتی پھر فیصلہ کیا جاتا، الہذا مشتری کے غائب ہونے کی صورت میں بھی اس کی قتم تک مبیح کی واپسی کو موخر کیا جائے گا۔

قَالَ وَمَنُ دَفَعَ اللَّى رَجُلٍ عَشُرَةَ دَرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا عَلَى أَهْلِهٖ فَأَنْفَقَ عَشُرَةً عَلَيْهِمْ مِنُ عِنْدِهٖ فَالْعَشُرَةُ بِالْعَشُرَةِ، وَالْحُكُمُ فِيْهِ مَاذَكُرْنَاهُ وَقَدُ قَرَّرْنَاهُ فَهِذَا كَنْلِكَ، وَقِيْلَ هَذَا اللَّهِ الْوَكِيْلَ بِالشِّرَاءِ، وَالْحُكُمُ فِيْهِ مَاذَكُرْنَاهُ وَقَدُ قَرَّرْنَاهُ فَهِذَا كَنْلِكَ، وَقِيْلَ هَذَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی محف نے دوسرے کو دس درہم دیے تا کہ وہ انہیں اس کے بال بچوں پرخرچ کر دے بھر اس نے اپ بیاس سے ان پر دس درہم خرچ کیے تو بیدس دیے ہوئے دس کے عوض ہو جائیں گے، کیوں کہ وکیل بالانفاق وکیل بالشراء ہوا در ہم خرچ کیے تو بیدس دیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس کا بھی وہی تھم ہوگا، اور کہا گیا کہ بیاستحسان ہے اور قیاس وکیل بالشراء کا وہی تھم ہوگا، اور کہا گیا کہ بیاستحسان ہے اور قیاس میں اس کے لئے وہ دس درہم نہیں ہوں گے اور وہ متبرع ہو جائے گا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ قیاس واستحسان ادائے دین میں ہیں، کیوں کہ وہ شراء نہیں ہوں گے۔ واللہ اعلم

#### اللغاث:

﴿لينفق ﴾ تاكرن كرے وشواء ﴾ فريدنا ويتضمن ﴾ ضمناً شامل موتا ہے۔

#### زروكالت كمتعين نه بونے كى ايك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محق نے دوسرے کو دس درہم دیے اور اس سے کہا کہتم ان درہموں کو میرے اہل وعیال پر خرج کر دواور وکیل نے بین جیب سے دس درہم موکل کے بال بچوں پرصرف کر دیے تو وکیل کے بید درہم ان دس دراہم کاعوض ہو جائیں گے جو اس نے موکل سے لیے تھے اور وکیل کو انفاق میں متبرع نہیں شار کیا جائے گا، کیوں کہ وکیل بالانفاق وکیل بالشراء ہوتا ہے اور جس طرح وکیل بالانفاق کو بھی اپنی طرف ہے شن دینے کامختاج ہوتا ہے ایسے ہی وکیل بالانفاق کو بھی اپنی طرف سے خرج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور چونکہ وکیل بالشراء جوشن اپنی طرف سے خرج کرتا ہے اسے موکل سے واپس لیتا ہے لہذا وکیل بالانفاق بھی خرج کردہ رقم کو موکل سے لینے کامشتی اور مجاز ہوگا۔

وقیل هذا استحسان النح فرماتے ہیں کہ بعض مشاکح کی رائے میں بیان کردہ ندکورہ بالاحکم استحسان پرمنی ہے ورنہ قیاس

# ر آن الهدايم جلدال عن المحالية المحالية جلدال عن المحالية المحالية

میں وکیل بالانفاق اپنی طرف سے خرچ کیے ہوئے دراہم میں متبرع ہوگا اور اسے موکل سے لیے ہوئے دراہم میں محسوب کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف بعض دوسرے مشاکح کی رائے یہ ہے کہ قیاس اور استحسان کا تعلق صورت مسئلہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اوائے قرض کی وکالت سے متعلق ہیں چنانچہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو ایک ہزار درہم دیکر اسے اپنا قرضہ اداء کر دی کا وکیل بنایا اور پھر وکیل نے اپنے مال سے اس موکل کا دین اداء کر دیا تو استحسانا اس کے لیے موکل کے دیے ہوئے مال سے اداء کر دہ رقم کے بقدر لینے اور اسے ادائیگی دین میں محسوب کرنا جائز ہے۔ لیکن قیاسا اس کے لیے یہ درست نہیں ہے اور ادائیگی دین میں اسے متبرع شار کیا جائے گا، کیوں کہ قرضہ اداء کرنا شراء نہیں ہے، اس لیے اگر وکیل موکل کے دیے ہوئے مال سے دین اداء کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایے مال سے دائی کرنا لازم ہوگا۔

اس کے برخلاف وکیل بالانفاق وکیل بالشراء ہوتا ہے اور انفاق شراء کو مضمن اور شامل ہوتا ہے اس لیے اس میں قیاس واستحسان جاری نہیں ہوں گے۔ اور چونکہ وکیل بالشراء اگر اپنی طرف ہے شن اداء کر دے تو وہ موکل سے لینے کا حق دار ہوتا ہے لہذا وکیل بالانفاق بھی اگرا بی طرف سے خرچ کر دے تو وہ بھی موکل سے لینے کا مستحق اور مجاز ہوگا۔







چونکہ وکیل مقرر کرنا اسے معزول کرنے سے مقدم ہے اس لیے صاحب کتاب نے تر تیب کا لحاظ کرتے ہوئے پہلے وکیل کو مقرر کرنے اور اسے اختیار ات سوپنینے کے ابواب کو بیان کیا اور اب یہاں سے اسے معزول کرنے کا باب بیان کررہے ہیں۔

قَالَ وَلِلْمُؤَكِّلِ أَنْ يَغْزِلَ الْوَكِيْلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حَقَّهُ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ إِلَّا اِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ الْغَيْرِ بِأَنْ كَانَ وَكِيْلًا بِالْخُصُوْمَةِ بِطَلَبٍ مِّنْ جِهَةِ الطَّالِبِ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَصَارَ كَالُوكَالَةِ الَّتِيْ تَضَمَّنَهَا عَقْدُ الدَّهُنَ

ترجیلی: فرماتے ہیں کہموکل کو بیاختیار ہے کہ وہ اپنے وکیل کو وکالت سے معزول کر دے۔ کیوں کہ وکالت اس کاحق ہے اس لیےاہے بیاختیار ہوگا کہ وہ اپناحق باطل کر دے۔الّا بیا کہ اس کے ساتھ دوسرے کاحق متعلق ہو بایں طور کہ کوئی شخص مدعی کی درخواست سے وکیل بالحضومت ہو کیوں کہ اس میں دوسرے کے حق کا ابطال ہے اور بیاس وکالت کی طرح ہو گیا جسے عقدِ رہن مضمن ہو۔

#### اللغات:

﴿ يعزل ﴾ معزول كرد \_ \_ ﴿ خصومة ﴾ جَمَّرُ ا \_ ﴿ تضمّن ﴾ ضمناً شامل موتا ہے۔

#### عزل كالختيار اوراس كي عقلي وليل:

صورت مئلہ یہ ہے کہ موکل جب اور جس وقت چاہے وکیل کو وکالت سے معزول کرسکتا ہے۔ کیونکہ وکالت اس کا حق ہے اور صاحب حق کو اپناحق باطل کرنے کا کلی اختیار ہوتا ہے۔ ہاں! اگر وکالت سے کسی دوسرے کا حق متعلق ہوتو اس صورت میں صاحب حق کی رضامندی کے بغیر موکل وکیل کو معزول نہیں کرسکتا ہے ، مثلاً مدی نے مدعیٰ علیہ سے وکیل بالخصومت لینے کے متعلق مجلس قضاء میں درخواست دی اور قاضی نے مدعیٰ علیہ کی طرف سے ایک شخص کو وکیل بنا دیا تو اب اگر اس وکیل کا موکل یعنی مدعیٰ علیہ اسے معزول کرنا چاہتو صاحب حق یعنی مدعی کا حق متعلق ہو چکا کرنا چاہتو صاحب حق یعنی مدعی کا حق متعلق ہو چکا ہے اور اس کی رضامندی کے بغیر وکیل کو معزول کرنے میں اس کے حق کو باطل کرنا لازم آرہا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہوگیا جیسے ہے اور اس کی رضامندی کے بغیر وکیل کو معزول کرنے میں اس کے حق کو باطل کرنا لازم آرہا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہوگیا جیسے

# ر آن الهداية جلدال يه المسلم ١٦٠ يس ٢٦٠ الكام وكالت كيان يس

وہ وکالت جے عقد رہی منظمین ہوتا ہے اس کی مثال ایس ہے کہ نعمان نے سلمان سے پچھرو پے قرض لیا اور اس کے پاس اپنی سائکل رہمن رکھ دی پھر مرتہن کی درخواست اور اس کے مطالبے پر رائن نے ایک تیسرے آ دمی کو وکیل بنا دیا کہ اگر رائبن دوماہ میں مرتہن کا قرضہ اوا نہیں کرے گاتو وہ وکیل رائبن کی سائکیل فروخت کر کے مرتہن کا قرضہ اواء کرے گا۔ اب چونکہ یہ وکالت عقد رہن کو مضمن ہے اور اس سے مرتبن کا حق متعلق ہے اس لیے رائبن مرتبن کی اجازت کے بغیر فدکورہ وکیل کومعز ول نہیں کرسکتا۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مدعی علیہ مدعی کی رضامندی کے بغیر وکیل بالخصومت کومعز ول نہیں کرسکتا۔

قَالَ فَإِنْ لَمْ يَبُلُغُهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَعْلَمَ، لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ اِضُرَارًابِهِ مِنْ حَيْثُ اِبْطَالِ وِلاَيَتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ رُجُوعِ الْحُقُوقِ اللهِ فَيَنْقُدُ مِنْ مَالِ الْمُوْكِلِ وَيُسَلِّمُ الْمَبِيْعَ فَيَضْمَنُهُ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، وَيَسْتَوِي الْوَكِيْلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرُهُ لِلُوجْهِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ ذَكُرْنَا اِشْتَرَاطَ الْعَدَدِ وَ الْعَدَالَةِ فِي الْمُخْبِرِ فَلَا نُعِيْدُهُ.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ اگر وکیل کومعزول ہونے کی خبرنہیں پنجی تو وہ اپنی وکالت پر برقر ارر ہے گا اور اس کا تصرف جائز ہوگا یہاں

تک کہ اسے عزل کا علم ہو جائے۔ کیوں کہ معزول کرنے میں وکیل کا ضرر ہے اس اعتبار سے کہ اس کی ولایت باطل کر دی گئی ، یا اس
اعتبار سے کہ حقوق وکیل کی طرف لوٹیں گے پھر وکیل موکل کے مال سے شن اداء کرے گا اور مبیع سپر دکرے گا اور اس کا ضامن ہوکر اس
سے نقصان اٹھائے گا۔ اور وکیل بالنکاح وغیرہ سب اس میں برابر ہیں ، دلیل اول کی وجہ سے اور خبر دینے والے میں ہم نے عددیا
عدالت کا مشروط ہونا ہم نے بیان کر دیا ہے لہذا ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔

#### اللغات:

وعزل کمعزولی کی اطلاع۔ ﴿إضواد ﴾ نقصان پہنچانا۔ ﴿إبطال ﴾ باطل کروینا۔ ﴿لانعید ﴾ ہم نہیں وہرائیں گے۔ معزولی کاعلم ہونے تک وکالت باقی رہنا:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر موکل نے وکیل کومعزول کر دیالیکن وکیل کواس کاعلم نہیں ہوا تو جب تک وکیل کواپی معزولی کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنی وکالت پر برقر اررہے گا اور اس کا ہرتصرف درست اور جائز ہوگا۔ ہاں جب اسے عزل کاعلم ہو جائے گا تو اس کی وکالت باطل ہو جائے گی اورعلم بالعزل کے بعد اس کا کوئی تصرف صحیح نہیں ہوگا۔

پہلے مسئلے کی دلیل ہے ہے کہ وکیل کو معزول کرنے میں دوطریقوں سے اس کا ضرر ہے پہلا ضرر تو اس طور پر ہے کہ موکل اسے معزول کر کے اس کی ولایت کو ختم کر دیتا ہے ،اب اگر وکیل کوعزل کا علم نہیں ہوگا تو وہ وکالت کی وجہ سے اپنے آپ کوتصرف کا اہل شار کر کے کوئی کام انجام دے گا اور موکل عزل کی بنیاد پر اس کی تکذیب کرے گا اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کی تکذیب کرنا اسے ضرر پہنچانا ہے اس لیے جب تک وکیل کوعزل کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ وکالت پر برقر ارر ہے گا۔ (۲) دوسرا ضرر اس طرح وکیل کو لاحق ہوگا کہ وہ عاقد ہونے کی وجہ سے حقوقی عقد اس کی طرف راجع ہیں چنانچہ آگر وہ وکیل بالشراء ہے تو موکل کے مال سے شن اداء کرے گا اور اگر وکیل بالیج ہے تو موکل کی مبیع مشتری کے بپر دکر ہے گا اب ظاہر ہے کہ اگر اسے بتائے بغیر موکل معزول کر

### ر آن البداية جلدال ي المحالة المعام المحالة المعام وكالت كيان على إلى المعام وكالت كيان على إلى المعام وكالت كيان على المحالة

دے اور اس معزولی کو ہم معتبر مان لیں تو وکیل ثمن یا مبیع دونوں میں ہے ایک کا ضامن ہوگا اور وجوب ضان کی وجہ سے اسے ضرر لاحق ہوگا ،اس لیے اس حوالے سے بھی جب تک وکیل کوعزل کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک کا اس کا تصرف معتبر مانا جائے گا۔

ویستوی الو کیل بالنکاح النج فرماتے ہیں کہ وجداول بعنی سلب ولایت اور تکذیب کے حوالے سے یہاں بیان کردہ ضرر کی وجہ عام اور تام ہے اور اس میں نکاح، طلاق اور تیج وشراء سارے تصرفات داخل ہیں اور ان سب میں معزولی کے علم کے بغیر وکیل معزول نہیں ہوں گے۔ اور وجہ ٹانی یعنی ضمان کا ضررانہی تصرفات کے ساتھ مختص ہے جن میں حقوق عقد وکیل کی طرف لوشتے ہیں جیسے بیچ وشراء۔

وقد ذکر نا النج اس کا حاصل بیہ کہ جو تخص وکیل کو بیخبردے گا کہ اس کے موکل نے اسے معزول کردیا ہے تو امام اعظم واللہ اللہ کے بیال اگروہ ایک ہوتو اس کا عادل ہونا شرط ہے اور اگر عادل نہ ہوتو دولوگوں کا ہونا شرط ہے جس کی پوری تفصیل کتاب ادب القاضی میں گزر چکی ہے اور یہاں اس کے اعادے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ وَيَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُؤَكِّلِ وَجَنُونِهِ مُطْبِقًا وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا، لِأَنَّ التَّوْكِيلَ تَصَرُّفُ عَيْلُ الْحَوْرِضِ، وَشَرَطَ أَنْ يَكُوْنَ الْجُنُونُ مُطْبِقًا، لِآنَ قَلِيلَةً بِمَنْزِلَةِ الْإِغْمَاءِ، وَحَدُّ الْمُطْبِقِ شَهْرٌ عِنْدَ أَبِى يُوسُف رَحَ اللَّمَّاوَا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ الصَّوْمُ، مُطْبِقًا، لِآنَ قَلِيلَةً بِمَنْزِلَةِ الْإِغْمَاءِ، وَحَدُّ الْمُطْبِقِ شَهْرٌ عِنْدَ أَبِى يُوسُف رَحَ اللَّمَّيْتِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَ اللَّمَافِي فَهِ الصَّوْمُ، وَعَنْدُ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الصَّلَواتُ الْحَمْسُ وَصَارَ كَالْمَيِّتِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَ اللَّمَافِيقِ شَهْرٌ عِنْدَ أَبِي مُوسُق وَاللَّهُ عَلَى اللَّحَاقِ قَوْلِ أَبِى حَنِيْفَة كُولًا لِللَّعَاقِ فَوْلِ أَبِي حَنِيْفَة وَلَى اللَّحَاقِ قَوْلِ أَبِى حَنِيْفَة وَاللَّهُ عَلَى اللَّحَاقِ قَوْلِ أَبِى حَنِيْفَة وَاللَّهُ عَلَى اللَّحَاقِ وَقُولَ أَبِى حَنِيْفَة وَلَى اللَّحَاقِ وَلَوْلَ أَبِى حَنِيْفَة وَلِي اللَّعَاقِ فَوْلِ أَبِي حَنِيْفَة وَلَى اللَّعَاقِ اللَّهُ وَلَا أَنْ يَمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّحَوْمِ اللَّعَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ كُولُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَلَيْقَةً عِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللل

ترجمه: فرماتے ہیں کہ موکل کے مرنے ، اس کے دائی طور پر مجنون ہونے اور مرتد ہوکر اس کے دارالحرب چلے جانے سے وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ تو کیل ایک غیر لازم تصرف ہے، الہٰذااس تصرف کے دوام کواس کی ابتداء کا تھم حاصل ہوگا اس لیے امرموکل کا قیام ضروری ہے حالا نکہ ان عوارض کی وجہ سے امرموکل باطل ہو جاتا ہے۔

اور جنون کے دائی ہونے کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ معمولی جنون ہے ہوتی کے درجے میں ہوتا ہے اور امام ابو یوسٹ کے یہاں جنونِ مطبق کی حدایک ماہ ہے اس چیز پر قیاس کرتے ہوئے جس سے روزہ ساقط ہوجاتا ہے، اور انہی سے ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن رات سے زیادہ ہواس لیے کہ اس سے پانچوں نمازیں ساقط ہوجاتی ہیں لہذا یہ میت کی طرح ہوگیا۔

# ر ان الهداية جلدال ي المحالة ا

امام محمد ولیشینهٔ فرماتے ہیں کہ جنون مطبق پوراایک سال ہے، کیوں کہ اس سے تمام عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں لہذا احتیاطاً اسی سے اندازہ کیا گیا ہے۔ حضرات مشائخ بیکسینی فرماتے ہیں کہ دار الحرب چلے جانے کے متعلق جو تھم بیان کیا گیا ہے وہ حضرت امام اعظم ولیشینه کا قول ہے۔ کیوں کہ حضرت الامام کے یہاں مرتد کے تصرفات موقوف رہے گیا تا وال کے دکالت بھی موقوف رہے گیا نے اگروہ اسلام لے آیا تو اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا اور اگر قرر کے لیا یا دار الحرب چلا گیا تو وکالت باطل ہو جائے گیا۔

ر ہا صاحبین کے یہاں تو مرتد کے تصرفات نافذ ہوتے ہیں اس لیے اس کی وکالت باطل نہیں ہوگی الاً یہ کہ وہ مرجائے یا اپنی ردّت پرقل کر دیا جائے یا اس کے دار الحرب میں ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے۔اور کتاب السیر میں یہ گزر چکا ہے۔

اور اگرموکل کوئی عورت ہو پھروہ مرتد ہوگئ تو وکیل اپنی دکالت پر برقر اررہے گا یہاں تک کہ موکلہ مرجائے یا دارالحرب چلی جائے ، کیوں کہ عورت کا مرتد ہونااس کے عقو دمیں موژنہیں ہوتا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جنون ﴾ پاگل ، وجانا۔ ﴿ لحق ﴾ جاملنا۔ ﴿ مطبق ﴾ دائي پاگل بن۔ ﴿ إغماء ﴾ بے ، وش۔ ﴿ أسلم ﴾ مسلمان ، وكيا۔

#### وكالت كازخود باطل مونے كى صورتيں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موکل مرجائے یا وہ دائی طور پر مجنون ہوجائے یا مرتد ہوکر دارالحرب میں چلا جائے تو ان تمام صورتوں میں وکالت باطل ہوجائے گا اور ان عوارض کے پیش آنے کی وجہ سے دکیل کے لیے تصرف کرنے کا اختیار ختم ہوجائے گا۔
کیونکہ وکالت ایک غیر لازم تصرف ہے یہی وجہ ہے کہ موکل بھی وکالت کوختم کرسکتا ہے اور وکیل بھی اسے ختم کرسکتا ہے اور تصرف غیر لازم کی بقاء اور دوام کے لیے وہ سب امور لازمی ہوتے ہیں جو اس کی ابتداء کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور چونکہ وکالت کی ابتداء کے لیے موکل کے حتم کا قیام ضروری ہوگا اور صورت مسئلہ میں موکل کے مرکب لیے موکل کے موکل کے مرکب کے این ہوجائے یا مرتد ہو کر اس کے دارالحرب چلے جانے کی وجہ سے اس کا امر باطل اور معدوم ہو چکا ہے اس لیے ان تمام صورتوں میں وکالت بھی ختم اور باطل ہوجائے گی۔

و شرط أن يكون المع فرماتے ہيں كہ بطلانِ وكالت كے ليے جنون كے مطبق اور دائى ہونے كی شرط اور قيد، قيدِ احرّ ازى ہے اور اس قيد سے جنون عارضی كو خارج كرنامقصود ہے چنانچہ جنون عارضی جوكبھی رہتا ہے اور بھی نہيں رہتا وہ اغماء اور بے ہوثی كے در ج ميں ہے اور موكل كے اغماء سے وكالت باطل نہيں ہوتى ، لہذا جنون غير مطبق سے بھى وكالت باطل نہيں ہوگى۔

وحد المطبق النح اس کا عاصل یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف ؓ سے جنون مطبق کی حداور تعریف کے متعلق دو قول ندکور بیں (۱) پہلا قول یہ ہے کہ جنون مطبق کی حد حضرت امام ابو یوسف ؓ کے یہاں ایک ماہ ہے اور اس حدکو ماہ رمضان میں پیش آنے والے جنون پر قیاس کیا گیا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص رمضان کے بورے مہینے مجنون رہا تو اس کے ذمے سے رمضان کے روزے ساقط ہو جائیں گے اس طرح اگر کوئی شخص پورے ایک مہینے مجنون رہا تو اس کے بھی تصرفات اور معاملات معدوم ہوجائیں گے ، کیوں کہ جب ایک شخص احکام خداوندی کا مکلف نہیں ہے تو وہ دنیا وی امور ومعاملات کا بھی اہل نہیں شار کیا جائے گا۔ (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن اور ایک رات سے زیادہ مدت تک مجنون رہا تو اس کی وکالت باطل ہے ، کیوں کہ اس مقدار والے جنون سے ایک

# ر آن البداية جلد ال ي محالة المحالة المحالة المحالة المحالة كالت كيان يل

دن کے فرائض یعنی پانچوں نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں اور اس مدت تک مجنون رہنے والاشخص میت کی طرح ہے، اور چونکہ موکل کی موت سے وکالت باطل ہو جاتے گی۔ موت سے وکالت باطل ہو جائے گی۔

وقال محمد رَحَمَّ عَلَيْهُ النّ فرماتے ہیں کہ جنون امام محمد رَاللّ اللّٰهِ النّٰح فرماتے ہیں کہ جنون امام محمد رَاللّٰه اللّٰهِ اللّٰح فرماتے ہیں کہ جنون امام محمد رَحَمَّ عَلَيْهُ اللّٰح معاملات کم محنون رہنے سے ہرطرح کے تصرفات اور معاملات بھی ختم اور ساقط ہوجا کیں گے۔اس لیے بر بنائے احتیاط ایک سال کوجنونِ مطبق کی حدقر اردیا گیا ہے۔

قالو الحکم المذکور النع اس کا عاصل یہ ہے کہ موکل کے مرقد ہوکر دارالحرب میں چلے جانے سے بطلانِ وکالت کا جو تھم ہے وہ حضرت امام اعظم ہے یہاں ہے، کیوں کہ حضرت الامام کے یہاں مرقد کے تصرفات موقوف رہتے ہیں اور وکالت بھی چونکہ ایک طرح کا تصرف ہے اس لیے مرقد کی تو کیل بھی موقوف رہے گی اب اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو اس کی تو کیل نافذ ہو جائے گی اور اگر بحالت ارتد اقتل کر دیا جاتا ہے یا دارالحرب میں چلا جاتا ہے تو اس کے وکیل کی وکالت باطل ہو جائے گی۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے یہاں مرتد کے تمام تصرفات نافذ رہتے ہیں لہذامحض ارتداد سے موکل کی تو کیل باطل نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ بحالتِ ارتداد مرجائے یا مار دیا جائے یا اس کے دارالحرب میں چلے جانے کا فیصلے کر دیا جائے تو اب حضرت امام محمد چلتے ویڈ کے یہاں اس کی تو کیل باطل ہو جائے گی۔

وان کان المؤکل النج فرماتے ہیں کہ اگر موکل عورت ہواور پھروہ مرتد ہوجائے تواس کی وکالت باطل نہیں ہوگی، کیوں کہ مرتد ہوجائے تواس کی وکالت باطل نہیں ہوگی، کیوں کہ مرتد ہونے کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا جاتا، لہذا اس کی ردت اس کے عقو دہیں موثر نہیں ہوگی اور جب ردت عقو دہیں موثر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کی وکالت بھی باطل نہیں ہوگی۔ ہاں اگروہ عورت مرتد ہونے کے بعد مرجائے یا دار الحرب میں چلی جائے توان صورتوں میں اس کی تو کیل باطل ہوجائے گی۔

قَالَ وَإِذَا وَكُلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوِ الشَّرِيْكَانِ فَافْتَرَقَا فَهِلَمَا الْوُجُوهُ تُبْطِلُ الْوَكَالَةِ يَعْتَمِدُ قِيَامَ الْأَمْرِ وَقَدْ بَطَلَ بِالْحِجْرِ وَالْعِجْزِ الْوَكَالَةِ يَعْتَمِدُ قِيَامَ الْأَمْرِ وَقَدْ بَطَلَ بِالْحِجْرِ وَالْعِجْزِ وَالْعِبْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ، لِأَنَّ هَلَذَا عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ إِذَا وَالْعِلْمِ وَعَدَمِهِ، لِأَنَّ هَذَا عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ إِذَا بَالْمَوْتُ كُلُ اللَّهِ الْمُؤْتِّلُ الْعَلْمِ كَالْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ إِذَا لَا مُؤْتَى اللَّهِ الْمُؤْتَى الْعَلْمِ وَعَدَمِهِ، لِأَنَّ هَذَا عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ إِذَا

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب نے وکیل بنایا پھر وہ عاجز ہو گیا یا ما ذون لہ نے وکیل بنایا پھر اس پر روک لگا دی گئی یا دو
آدمیوں نے مل کروکیل بنایا پھر وہ دونوں الگ ہو گئے تو یہ اسباب وکیل پروکالت کو باطل کر دیں گئے خواہ وکیل کو علم ہویا نہ ہو، اس دلیل
کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ وکالت کی بقاء قیام امر پرموقوف ہے اور حجر، بجز اور افتر اق کی وجہ سے امر باطل ہو چکا ہے۔ اور
وکیل کے جانے یا نہ جانے کے مابین کوئی فرق نہیں ہے کیوں کہ یہ تھمی عزل ہے اس لیے وکیل کے جانے پرموقوف نہیں ہوگا جیسے
وکیل بالبیع ہے جب اس کے موکل نے مہیج کوفروخت کر دیا ہو۔

# ر آن البدايه جلدال ير المال المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة ال

#### اللّغاث:

﴿ حجر عليه ﴾ اس پر پابندي لگادي گئي۔ ﴿ افتر قا ﴾ عليحده بو گئے۔ ﴿ عزل ﴾ معزول بونا۔

#### غلام وكيل كى وكالت كاباطل مونا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مکا تب نے کسی کو وکیل بنایا اور پھروہ بدل کتابت اداء کرنے سے عاجز ہو گیا اور دوبارہ غلامی میں عود کر گیا یا کسی عبد ماذون فی التجارۃ نے وکیل بنایا اور پھراس کی اجازت ختم کردی گئی یا دولوگوں نے شرکت اور پارٹنرشپ میں وکیل بنایا اور پھرانہوں نے شرکت اور پارٹنرشپ میں وکیل کو ان باتوں کا بنایا اور پھرانہوں نے شرکت ختم کردی تو ان تمام صورتوں میں سے ہر ہرصورت میں وکالت باطل ہوجائے گی خواہ وکیل کو ان باتوں کا علم ہو یا نہ ہو۔ کیوں کہ ماقبل میں یہ بات آچکی ہے کہ بقائے وکالت کا دارو مدار امر موکل کی بقاء پر ہے ادر موکل کے عاجز یا مجور یا معدوم الشرکت ہونے کی وجہ سے اس کے امر کا قیام باطل ہوگیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب موکل کا امر ہی باطل ہوگیا ہے تو بھلا وکالت کیسے باقی رہ کتی ہے؟

و لا فرق بین العلم النخ فرماتے ہیں کہ ذکورہ صورتوں میں بطلانِ وکالت کے لیے وکیل کا انعوارض کو جاننا اوران سے باخبر ہونا شرطنہیں ہے۔ کیوں کہ ان صورتوں میں وکالت کا بطلان عزل صکمی ہے اور وکیل کے جاننے کی شرط عزل قصدی اور اختیاری میں ہے نہ کہ عزل صکمی میں اس لیے اس عزل میں وکالت کا بطلان وکیل کے علم پر موقوف نہیں ہوگا اورا گرموکل میں ذکورہ تیوں عوارض میں سے کوئی عارض پایا جائے گا تو وکالت باطل ہو جائے گی خواہ وکیل کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اس کی مثال الی ہے جیسے ایک شخص نے کسی کوکوئی چیز فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور پھر وکیل کے فروخت کرنے سے پہلے خود موکل نے اسے فروخت کردیا تو اب یہاں بھی عزل صحی ہو جائیگی اور وکیل کے لیے موکل کی فروختگی کو جاننا، بطلانِ وکالت کے لیے شرطنہیں ہوگا، ٹھیک اس طرح صورت مسئلہ کی نتیوں صورتوں میں بھی عزل حکمی کی بنیاد پر وکیل معزول ہو جائے گا اور معزولی کے سبب عزل سے وکیل کا واقف ہونا شرطنہیں ہوگا۔

# ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحالة المحارة ١٦٥ المحارة الكاروكات كيان يل

الْوَكِيْلِ. وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ مَبْنَى الْوَكَالَةِ فِي حَقِّ الْمُوْكِلِ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ، وَ فِي حَقِّ الْوَكِيْلِ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ، وَ فِي حَقِّ الْوَكِيْلِ عَلَى مَعْنَى قَائِمٍ بِهِ وَلَمْ يَزَلُ بِاللِّحَاقِ.

توجیعا: فرماتے ہیں کہ اگر وکیل مرگیا یا دائی طور پر مجنون ہوگیا تو وکالت باطل ہو جائے گی ، کیوں کہ وکیل کے مجنون ہونے اور مرنے کے بعداس کا مامور ہونا صحیح نہیں ہے، اور اگر وکیل مرتد ہوکر دار الحرب چلا گیا تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوکر والیس (دار الاسلام) آجائے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیتھم حضرت امام محمد والیس کی نہیں کہ یہاں ہے اور امام ابویوسٹ کے یہاں اس کی وکالت عوز نہیں کرے گی۔

امام محمد روانطیلا کی دلیل میر ہے کہ وکالت اطلاق ہے کیوں کہ وہ مانع کو دور کرتی ہے، رہا وکیل تو وہ ایسے معانی کی وجہ سے تصرف کرتا ہے جواس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور تباین دارین کی بناء پر عارض لحاق کے سبب وکیل عاجز ہوگیا ہے پھر جب مجزز اکل ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف کی دلیل میہ ہے کہ وکالت ولایت تنفیذ کو ثابت کرنا ہے، کیوں کہ اصل تصرف کی ولایت تو وکیل کواس کی اہلیت سے حاصل ہے اور نافذ کرنے کی ولایت ملکیت سے حاصل ہے لیکن دارالحرب چلے جانے سے وکیل مُردوں کے ساتھ مل گیا ہے اور اس کی ولایت باطل ہوگئ ہے، اس لیے وہ عوز نہیں کرے گی جیسے ام ولد اور مدبر میں اس کی ملکیت عوز نہیں کرتی ۔اوراگر موکل مسلمان ہوکر واپس آیا حالانکہ وہ مرتد ہوکر دارالحرب گیا تھا، تو ظاہر الروایہ میں اس کی وکالت عوز نہیں کرے گی، لیکن حصرت امام محمد الشمائے سے مروی ہے کہ عود کرے گی جیسا کہ وکیل کے متعلق انہوں نے یہی فرمایا ہے۔

اور ظاہر الروایہ کے مطابق امام محمد روانٹھاؤ کے قول پر فرق یہ ہے کہ موکل کے حق میں وکالت کی بنیاد ملک پر ہے اور ملکیت زائل ہو چکی ہے اور وکیل کے حق میں ایسے معنی پر ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے اور دارالحرب چلے جانے سے وہ معنی زائل نہیں ہوا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جنّ ﴾ پاگل ہوگیا۔ ﴿ مطبق ﴾ ممل طور پر، دائی پاگل پن۔ ﴿ لحق ﴾ مل گیا، ساتھ ہوگیا۔ ﴿ بعو د ﴾ واپس ہو، لوٹ آئے۔ ﴿إِثبات ﴾ ثابت كرنا۔

### وكيل كولاحق مونے والے وہ عوارض جن سے وكالت باطل موتى ہے:

اس سے پہلے ان عوارض کو بیان کیا گیا ہے جوموکل کولاحق ہوتے ہیں اور تو کیل کوباطل کر دیتے ہیں اور اب یہاں سے ان عوارض کو بیان کیا جارہا ہے جووکیل کولاحق ہوتے ہیں اور وکالت کو باطل کر دیتے ہیں۔ چنا نچے فرماتے ہیں کہ اگر وکیل مرجائے یا اسے جنونِ مطبق لاحق ہوجائے تو اس کی وکالت باطل ہوجائے گی ، کیوں کہ مرجانے اور دائی طور پر مجنون ہوجائے سے وکیل کا موکل کی طرف سے مامور ہونا صحیح نہیں ہے جب کہ صحیت وکالت کے لیے وکیل کا مامور ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب وکیل کا مامور ہونا صحیح نہیں ہوگی۔

# ر ان البدایه جلد ال سی کا می کارس کی کارس کی کارس کے بیان میں کے

وان لحق النح اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر وکیل مرتد ہوکر دارالحرب چلا گیا اور پھرمسلمان ہوکر دارالاسلام میں واپس آگیا تو امام محمد روایشیلئے کے بہاں سابقہ وکالت کے حکم ہے اس کا تصرف درست اور جائز ہوگا، لیکن امام ابو یوسفؒ کے بیہاں اس کا تصرف جائز نہیں ہوگا اور ارتد ادکی وجہ ہے جو وکالت باطل ہوگئ ہے وہ عود نہیں کرے گی۔

امام محمد رافتیا کی ولیل یہ ہے کہ تو کیل ہے پہلے وکیل کے لیے موکل کے امور ومعاملات میں تصرف کرنا شرعاً ممنوع تفا
لیکن تو کیل کے بعد یہ ممانعت ختم ہوگئ اور وکیل کے لیے موکل کے معاملات میں تصرف کرنا جائز ہوگیا اور وکیل آزاد، عاقل اور بالغ
ہونے کی وجہ سے اس تصرف کا اہل بھی ہے اس لیے اس کے لیے تصرف کرنا جائز ہے مگر مرتد ہو کردارالحرب چلے جانے سے اس نے
ایک عارض کی وجہ سے اہلیت تصرف کوفوت کر دیا ، کیول کہ دارالاسلام اور دارالحرب میں جاین ہے ، لہذا جب تک یہ عارض باتی رہے گا
اس وقت تک وکیل کے لیے تصرف کرنا نا جائز رہے گا اور جیسے ہی وکیل مسلمان ہوکر دارالاسلام چلا آیا اسی وقت اس کا عارض ختم ہوگیا
اور چونکہ موکل کی طرف سے امرتو کیل بھی قائم ہے اس لیے اب فقہی ضابطہ اذا ذال المانع عاد المعنوع کے تحت اس کا تصرف
کرنا درست اور جائز ہوگا اور حسب سابق پھر سے وہ اینے موکل کا وکیل ہوگا۔

و الأبهي يوسف حضرت امام ابو يوسف كى دليل يه به كه وكالت، ولا يت تنفيذ كا نام به، تصرف كا نام نهيں ہم، كيول كه عاقل، بالغ اور آزاد ہونے كى وجہ سے تو وكيل تصرف كا ابل ہم ہى، كين موكل كے مال ميں اس كا تصرف وكالت سے نافذ ہوگا اس ليے وكالت ولا يت تنفيذ كا ما لك بنائے ليے وكالت ولا يت تنفيذ كا ما لك بنائے گا اور چونكه مرتد ہوئے سے پہلے موكل نے وكيل كو ولا يت تنفيذ كا ما لك بنايا تھا ليكن مرتد ہوكر وكيل مُر دول كى فهرست ميں آگيا اور اس كى اور خونكه مرتد ہوكر وكيل مُر دول كى فهرست ميں آگيا اور اس كى بيدولا يت ختم ہوگئى اور ضابطہ يہ ہے كہ الساقط لا يعود ساقط شدہ چيز دوباره عود نہيں كرتى ، اس ليے وكيل كے دوباره مسلمان ہوكر دار الاسلام آنے سے اس كى سابقہ وكالت اور ولا يت تنفيذ عود نہيں كرتے گى اور اب وكالت كے حوالے سے اس كا كوئى بھى تصرف حائز نہيں ہوگا۔

یبی وجہ ہے کہ اگر ارتد اور لحوق بدار الحرب سے پہلے وکیل کی ملکیت میں ام ولد ہویا مد بہوتا اس کے مرتد ہونے اور دار الحرب میں چلے جانے سے ام ولد اور مد برآزاد ہوجائیں گے اور اور ان میں اس کی ملکیت ختم ہوجائے گی اور وکیل کے مسلمان ہو کر دار الاسلام لوشنے سے ان میں اس کی ملکیت عود نہیں کرے گی۔ تو جب مرتد ہونے اور دار الحرب میں چلے جانے سے اس کی اپنی ملکیت عود نہیں کرتے گی اور باطل ہوجائے گی۔ ملکیت عود نہیں کرتے گی اور باطل ہوجائے گی۔

ولو عاد المؤکل المخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر موکل مرتد ہوکر دارالحرب چلا جائے اور پھر مسلمان ہوکر دارالاسلام واپس آئے تو ظاہر الروایہ کے مطابق کسی کے یہاں بھی اسکی تو کیل عود نہیں کرے گی ، لیکن نوادر میں حضرت امام محمد ولیشیئے ہے مروک ہے کہ وکیل کی حرکت کی سین نوادر میں حضرت امام محمد ولیشیئے ہے مروکل کے مرتد کہ وکیل کی طرح مسلمان ہوکر دارالاسلام آئے ہے موکل کی تو کیل عود کرنے کے متعلق ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہوکر دارالع ہوئی فرق نہیں ہے، لیکن ظاہر الروایہ میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ موکل کے حق میں تو کیل اور وکالت کا دارو مدار ملکیت پر ہے اور مالک ہونے ہی کی بنیاد پر موکل دوسرے کواپی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے کا وکیل بناتا ہے اور چونکہ مرتد ہوکر دارالحرب چلے جانے ہے موکل کی ہر ملکیت ختم اور

# ران الہدایہ جلد کی سیان میں ان الہدایہ جلد کی سیان میں ان الہدایہ جلد کی سیان میں کے زائل ہوگئ ہے، لہذا دوبارہ مسلمان ہو کر دارالاسلام آنے سے جس طرح موکل کی دیگر املاک ثابت نہیں ہوگی تو کیل بھی ثابت نہیں ہوگی تو ویل کی وکالت بھی عود نہیں کرے گی، کیوں کہ اسی ملکیت پر وکالت کی صحت موتوف ہے۔ کی صحت موتوف ہے۔

اس کے برخلاف وکیل کے حق میں وکالت کی بنیادایسے امور پر ہے جو وکیل کے ساتھ قائم ہیں مثلاً اس کا آزاد ہونا اور عاقل وبالغ ہونا ،اور دارالحرب میں اس کے چلے جانے سے بیامور زائل ہوگئے ،اس لیے دارالحرب سے بحالت اسلام دارالاسلام واپس آنے کے بعد بھی وہ تصرف کا اہل باقی رہا اور ارتداداور لحوق بدارالحرب کا مانع بھی زائل ہوگیا لہذا اب پھر سے اس کی وکالت بھی عود کرآئے گی اور اس کا تصرف بھی جائز ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ وَكُلَ اخْرَا بِشَيْءٍ ثُمَّ تَصَرَّفَ بِنَفُسِهِ فِيْمَا وَكُلَ بِهِ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ، وَهذَا اللَّفُظُ يَنْتَظِمُ وَجُوْهًا مِفْلَ أَنْ يُوكِلَةُ بِإِغْتَاقِ عَبْدِهِ أَوْبِكِتَابَتِهِ عَنْقَةً أَوْكَاتِبَهُ الْمُؤكِّلُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُؤكِّلُهُ بِيَزُويْحِ إِمْرَأَةٍ أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَفَعَلَةً بِيَفْسِهِ أَوْ يُؤكِّلُ بِطَلَاقٍ فَطَلَقَهَا الزَّوْجُ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا، أَوْ بِالْحُلْعِ فَحَالَعَهَا بِنَفْسِهِ، فَفَعِلَةً بِيَفْسِهِ مَا يَعْفُرِهِ وَالْمَعْقَلَةُ بِيَفْ اللَّهُ عَلَى الْوَكِيْلِ التَّصَرُّفَ فَبَطَتِ الْوَكَالَةُ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا بِيَفْسِهِ وَأَبَانَهَا لَمْ يَكُنُ لِلْوَكِيْلِ التَّصَرُّفَ فَبَطَلَتِ الْوَكَالَةُ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَأَبَانَهَا لَهُ مَيْكُنُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُرَوِّجَهَا مِنْهُ وَكُلَةً بِينِهِ عَبْدِهِ فَبَعْ بِيغَلِي مَاإِذَا تَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَأَبَانَهَا لَهُ مَنَّةً اللهُ يَكُنُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُبِعِلُهِ مَا الْوَكِيلُ وَالْمَاتِي الْمَعْرَافِ مَالِولَا الْمُعَلِقِ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَلَةً بِينَهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَى اللهُ الْمُلَاقُ وَلَاللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ

توجہ ان فرماتے ہیں کہ اگر کسی محض نے دوسرے کو کسی چیز کا وکیل بنایا پھر موکل نے خود ہی اس چیز میں تصرف کر دیا جس کا وکیل بنایا تھا تو و کالت باطل ہو جائے گی۔ اور بی عبارت کئی صورتوں کو شامل ہے ، مثلاً کسی نے اپنا غلام آزاد کرنے یا اے مکا تب بنانے کے لئے وکیل بنایا اور موکل نے خود ہی اسے آزاد کر دیا ، یا مکا تب بنا دیا ، یا کسی کو کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کوئی چیز خرید نے کے لیے وکیل بنایا اور موکل نے از خود وہ کام کر لیا۔ یا کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے وکیل بنایا پھر شوہر ہی نے اسے تین طلاق یا ایک طلاق دے دی اور اس عورت کی عدت بوری ہوگئی یا شوہر نے کسی کو خلع کرنے کا وکیل بنایا اور از خود اپنی بیوی سے ضلع کر

# ر آن الهداية جلدال يحصر ١٦٨ المحص الكلامية الكاموكات كيان يس

لیا۔ کیوں کہ جب بذات خودموکل نے تصرف کر دیا تو وکیل پرتصرف متعذر ہو گیا اس لیے وکالت باطل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر موکل نے بذات خوداس عورت سے نکاح کیا یا اسے بائنہ کر دیا تو وکیل کو بیرخی نہیں ہے کہ موکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کردے، کیوں کہ حاجت پوری ہو چکی ہے، برخلاف اس صورت کے جب وکیل نے اس سے نکاح کر کے اسے بائنہ کیا ہوتو اسے حق ہے کہ موکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کردے، کیوں کہ ضرورت ابھی باقی ہے۔

اورایسے ہی اگر کسی نے اپنا غلام فروخت کرنے کے لئے دوسرے کو وکیل بنایا اور پھرخود ہی اسے بی دیا پھر اگر کسی عیب کی بناء پر نقفائے قاضی سے وہ غلام موکل کو واپس کیا گیا تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ وکیل کے لیے اس غلام کو دوبارہ فروخت کرنا کو تض بنیں ہے، کیوں کہ موکل کا بذات خود اس غلام کو فروخت کرنا وکیل کو تصرف سے منع کرنا ہے البندا یہ معزول کرنے کی طرح ہوگیا، حضرت امام محمد والتہ این کہ وکیل کا بذات خود اس غلام کو فروخت کرنا وکیل کو تصرف سے منع کرنا ہے البندا یہ موکل نے وہ غلام مہر کرنے کے جب موکل نے وہ غلام ہم ہرکرنے کے لیے دوبارہ ہبہ کر دیا اور پھر ہمہدواپس لے لیا تو وکیل کو وہ غلام دوبارہ ہبہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا ۔ انتمار کہ بغیر قضائے اس لیے کہ رجوع کرنے میں موکل مختار ہے البندا ہیسم حاجت کی دلیل ہوگا ۔ لیکن موکل کے اختیار کے بغیر قضائے قاضی سے بہتے کو واپس کرنا زوالِ حاجت کی دلیل نہیں ہے البندا جب موکل کی قدیم ملک سے وہ غلام دوبارہ اس کے پاس آ گیا تو وکیل کو است کی دلیل ہوگا ۔ لیے اسے فروخت کرنے کا اختیار ہوگا ۔ والٹد اعلم

#### اللغات:

﴿ ينتظم ﴾ مشمل ہے۔ ﴿ وجو ٥ ﴾ كى صورتيں۔ ﴿ إعتاق ﴾ آزادكرنا۔ ﴿ تزويج ﴾ شادى كرانا۔ ﴿ شراء ﴾ خريدنا۔ ﴿ انقضت ﴾ ختم ہوگئ۔ ﴿ يهب ﴾ بهكردے،عطيه دے۔

#### وكالت باطل مونے كى ايك اورصورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کوکوئی متعین کام کرنے کا وکیل بنایا اور پھرخودموکل نے اس کام کو انجام دے دیا تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ اس تھم کی بہت سی قسمیں اور شکلیں ہیں جن میں سے یہاں جھے مثالیں بیان کی جارہی ہیں۔

(۱) ایک شخص نے اپنا غلام آزاد کرنے کے لیے کسی کو ویل بنایا اور ویل کے اعماق سے پہلے ازخود موکل نے اسے آزاد کر دیا (۲) موکل نے اپنا غلام مکا تب بنالیا (۳) موکل نے ایک شخص کو ویل بنایا کہ وہ سلمی سے موکل کا نکاح کردے لیکن ویل کی تزوج سے پہلے خود موکل نے نکاح کرلیا (۳) موکل نے آم خریدنے کے لیے بنایا کہ وہ سلمی سے موکل کا نکاح کردے لیکن ویل کی تزوج سے پہلے خود موکل نے نکاح کرلیا (۳) موکل نے آم خریدنے کے لیے کسی کو ویل بنایا اور پھر ازخودان آموں کو خریدلیا (۵) موکل نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کسی کو ویل بنایا اور پھر خود ہی موکل نے اپنی بیوی سے ضلع کرنے کے لیے ویل بنایا اور خود ہی ضلع کرلیا تو ان تمام صورتوں میں وکا لت باطل ہوجائے گا ، کیوں کہ تو کیل کی صحت صورتوں میں وکا لت باطل ہوجائے گا ، کیوں کہ تو کیل کی صحت حاجت و ضرورت پر موقوف ہے اور جب موکل نے بذات خود تصرف کرلیا تو حاجت تو کیل بھی ختم ہوگئی اور موکل کے تصرف کے بعد حاجت و ضرورت پر موقوف ہے اور جب موکل نے بذات خود تصرف کرلیا تو حاجت تو کیل بھی ختم ہوگئی اور موکل کے تصرف کے بعد حاجت و کیل کا مہی تصرف کرنا تھا اور تصرف معذر ہو چکا ہے اس لیے وکا لت باطل و کیل کے لیے تصرف کرنا تھا اور تصرف معذر ہو چکا ہے اس لیے وکا لت باطل و کیل کا کا مہی تصرف کرنا تھا اور تصرف معذر ہو چکا ہے اس لیے وکا لت باطل و کیل کے لیے تصرف کرنا دھوں کیل کا کا کا مہی تصرف کرنا تھا اور تصرف معذر ہو چکا ہے اس لیے وکا لت باطل

# ر آن الهداية جلد ال يوسي المستحد ٢١٩ يوسي الكاروكالت ك بيان مين

ہوجائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر موکل نے ازخوداس عورت سے نکاح کرلیا جس سے اپنا نکاح کرنے کے لیے اس نے دوسرے کو وکیل بنایا تھا اور نکاح کے بعد موکل نے اس عورت کو طلاق دے کر بائنہ کردیا تو اب وکیل کے لیے اس عورت سے موکل کا نکاح کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ موکل نے ضرورت کے تحت اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا تھا اور چونکہ اس کے اپنے فعل سے بیضرورت پوری ہو چک ہے، اس لیے اب و کیل کے لیے اس عورت کے ساتھ موکل کا نکاح کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ مان اگر وکیل نے اس عورت کے ساتھ کورت کا نکاح کردیا تو یہ تھے ہے کیوں کہ موکل کے حق میں اس عورت سے نکاح کرنے کی ضرورت باتی ہے اور خرورت ہی کے تحت وکالت مشروع ہے اس لیے گویا وکالت بھی باتی ہے اور جب وکالت باتی ہے تو وکیل کے لیے موکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

و کذا اور قدہ النج اس کا حاصل ہے ہے کہ نعمان نے اپنا غلام فروخت کرنے کے لیے سلمان کو وکیل بنایا، لیکن وکیل یعنی سلمان کے اس غلام کوفروخت کرنے سے پہلے ہی موکل یعنی نعمان نے اسے بچ دیا اور غلام کسی عیب کی وجہ سے قضائے قاضی کے ذریعے موکل پرواپس کردیا گیا تو حضرت امام ابویوسف کے یہاں وکیل کو بیتی نہیں ہے کہ وہ اسی غلام کوفروخت کردے، اس لیے کہ موکل کا ازخوداس غلام کوفروخت کرنا وکیل کوتصرف کرنے سے روکنا ہے اور موکل کا یفعل وکیل کومعزول کرنے کی طرح ہے اور ظاہر ہے کہ اگر موکل صراحنا وکیل کومعزول کردے تو اس کے لیے موکل کے مال میں تصرف کاحق ختم ہوجاتا ہے، لہذا موکل کے ازخوداس فعل کوانجام دینے کی صورت میں بھی وکیل کاحق تصرف ختم ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف حضرت امام محمد ولیٹھائٹ کی دلیل میہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں وکیل کو فذکورہ غلام کی فروختگی کاحق ہوگا، کیوں کہ موکل کی طرف سے وکیل کو جود کالت پیش کی گئی ہے وہ مطلق ہے اور اس میں کوئی قید یا شرط نہیں ہے، لیکن موکل کے ازخود اس غلام کوفر وخت کر دینے کی وجہ سے وکیل کے حق میں تصرف کرنا دشوار ہو گیا تھا مگر جب وہ غلام دوبارہ موکل کی طرف واپس کر دیا گیا تو اب و کیل کے حق میں تضرف دشوار نہیں رہا اور تصرف کے حوالے سے اس کا بخرختم ہو گیا اس لیے اب و کیل کو وہ غلام فروخت کرنے کا پورا بوراحق ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے کوئی چیز بہدکرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا اور وکیل کے جبدکرنے سے پہلے ہی اس نے ازخود اس چیز کو جبدکرد ہے، کیوں کہ ازخود اس چیز کو جبدکرد ہے، کیوں کہ موکل ہبدکرنے اور اس جی خود محتار ہے اور اس کا جبدکو واپس لینا اس امر کی بین دلیل ہے کہ موکل کو جبدکرنے کی ضرورت نہیں ہوگا دوہ اس نے واپس نے واپس کے لیا تو اس کا خود سے مطلب میہ ہوگا کہ اس نے داپس لیا تو اس کا مول کو دوہ اسے واپس بی نہ لیتا لیکن جب اس نے واپس لیا تو اس کا مطلب میہ کرنے کا حق نہیں ہے اور جب جبد کی ضرورت نہیں ہے اور اب و کیل کو وہ چیز جبدکرنے کا حق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسے جبد کی ضرورت نہیں ہے اور اب و کیل کو وہ چیز جب کرنے کا حق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسے جبد کی ضرورت نہیں ہے اور اب و کیل کو وہ چیز جبد کرنے کا حق نہیں ہے۔

اور جہاں تک غلام مبیع کا موکل کی طرف واپس آنا ہے توبید واپسی موکل کے قصد اور اختیار سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسے واپس لینے میں موکل مجبور ہے اس لیے بید واپسی عدم ضرورت کی دلیل نہیں بنے گی اور اس غلام کی فروختگی کے حوالے سے موکل کی ضرورت برقر ارر ہے گی اس لیے جب موکل کی قدیم ملک کے تحت وہ غلام اس کی طرف واپس آگیا تو اس کے وکیل کو اس غلام کی فروختگی کا پوراپوراحق ہوگا اور یہی فرق ہے ہیداور بچ کی صورت میں۔



اس سے پہلے ابواب وکالت کے مشہورترین باب، باب الو کالة بالخصومة کو بیان کیا گیا ہے اور چونکہ وکالت بالخصومة دعوے کا سبب ہے اور اب دعوے کا سبب ہے اور اب لیے صاحب کتاب نے پہلے سبب دعوی کے احکام کو بیان فرمایا ہے اور اب یہاں سے اس کے مسبب یعنی دعوی کے معارف ومسائل کو بیان کررہے ہیں۔

دعوی کے لغوی معنی: - قول یُقصد به إیجاب حق علی الغیو لینی جس بات کے ذریعے دوسرے پر کسی حق کو ثابت کرنے کا ارادہ کیا جائے اس کو لغت میں دعویٰ کہتے ہیں۔

وعوی کے شرع معن: - هی مطالبة حق فی مجلس من له الخلاص عند ثبوته یعنی ایسے محض کی مجلس میں حق کا مطالبہ کرنا جو شخص ثبوت جق کے بعد حق دلانے پر قادر ہو۔

قَالَ الْمُدَّعِيُ مَنْ لَا يُخْبَرُ عَلَى الْخُصُوْمَةِ إِذَا تَرَكَهَا، وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ مَنْ يُخْبَرُ عَلَى الْخُصُوْمَةِ، وَمَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ أَهَمِّ مَايَبْتَنِي عَلَيْهِ مَسَائِلُ الدَّعُواى، وقدِ اخْتَلَفَ عِبَارَاتُ الْمَشَائِخِ فِيْهِ فَمِنْهَا مَاقَالَ فِي الْكَتَابِ وَهُوَ حَدٌّ عَامٌ صَحِيْحٌ، وقِيْلَ الْمُدَّعِي مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ، وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ مَنْ يَكُونُ الْكَتَابِ وَهُو حَدٌّ عَامٌ صَحِيْحٌ، وقِيْلَ الْمُدَّعِي مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ، وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ مَنْ يَكُونُ مُسْتَحِقًا بِقُولِهِ مِنْ غَيْرِ حَجَّةٍ كَذِي الْيَدِ، وقِيْلَ الْمُدَّعِي مَنْ يَتَمَسَّكُ بِعَيْرِ الظَّاهِرِ وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ، وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِظَيْنِ فِي الْأَصْلِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هُو الْمُنْكِرُ وَهٰذَا صَحِيْحٌ لَاكِنَّ الشَّانَ فِي يَتَمَسَّكُ بِالظَّهِرِ، وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِظَيْنِ فِي الْأَصْلِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هُو الْمُنْكِرُ وَهٰذَا صَحِيْحٌ لَكِنَّ الشَّانَ فِي يَتَمَسَّكُ بِالظَّهِرِ، وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِظَيْنِ فِي الْأَصْلِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هُو الْمُنْكِرُ وَهٰذَا صَحِيْحٌ لَاكِنَّ الشَّانَ فِي يَتَمَسَّكُ بِالْفِقْهِ عِنْدَ الْحُدَّاقِ مِنْ أَصْحَابِنَا، لِأَنَّ الْإِعْتِبَارَ لِلْمَعَانِي دُوْنَ الصَّورِ، فَإِنَّ الْمُودَةَ عَ إِذَا قَالَ رَدَدُتُ الْوَدِيْعَةَ فَالْقُولُ ولَا قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِيْنِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيَا لِلرَّذِ صُورَةً، لِأَنَّهُ يُذَكِّ الضَّمَانَ مَعْنَى.

ر آن الهداية جلدال يه المسلم الما يهي الما الما الكام دوي كهان من الم

ترجیجہ نے: فرماتے ہیں کہ مدی وہ خص ہے کہ اگر وہ خصومت ترک کر دی تو اسے خصومت پر مجبور نہ کیا جائے اور مدی علیہ وہ خص ہے جے خصومت پر مجبور کیا جائے اور ان میں فرق کی شناخت ان امور کا اہم ترین حصہ ہے جن پر مسائل دعوی ہی ہیں اور اس سلطے میں حضرات مشائخ کے اقوال مختلف ہیں انہی میں سے ایک قول وہ ہے جے قد ور کی میں بیان کیا ہے اور بی تعریف عام ہے اور سیح ہے۔ اور کہا گیا کہ مدی وہ ہے جو بدون جمت مستحق نہ ہو چیسے وہ خص جو دوسرے کے قبضہ میں کی عین کا مدی ہواور مدی علیہ وہ خص ہے جو بدون جمت مستحق نہ ہو چیسے قابض ۔ اور کہا گیا کہ مدی وہ خص ہے جو خلاف فلا ہر سے استدلال کرے اور مدی علیہ وہ ہے وہ خا ہر سے استدلال کرے - حضرت امام محمد را شیل کے مدی علیہ وہ خص ہے جو خلاف فلا ہر سے استدلال کرے اور مدی علیہ وہ ہے معرف میں فرمایا کہ مدی علیہ وہ خص ہے جو منکر ہو یہ قول صحیح ہے تا ہم اسی کی معرفت میں گفتگو ہے اور فقع کے ذریعے ترجیح و بینے کا حق ہمارے ماہم میں فرمایا کہ مدی علیہ وہ خص ہے ہو کہا کہ معتبر ہوگا ہر چند کہ وہ صورتا والیس کر چکا ہوں تو یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا ہر چند کہ وہ صورتا والیس کر چکا ہوں تو یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا ہر چند کہ وہ صورتا والیس کر نے کا مدی ہے کیوں کہ وہ معنا ضان کا منکر ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

لایجبر ﴾ مجور نہیں کیا جاسکتا۔ ﴿ حصومة ﴾ جھڑا۔ ﴿ ببتنی ﴾ مدار ہوتا ہے۔ ﴿ حدّ ﴾ تعریف۔ ﴿ حجّة ﴾ گوائی، ولیل۔ ﴿ يقل فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

#### مدعی اور مدعا علیه کی تعریفات:

کتاب الدعویٰ کے اکثر و بیشتر مسائل کا تعلق مدی اور مدیٰ علیہ ہے ہے اسی لیے ان دونوں کی شناخت کرنا اوران میں فرق
کرنا کتاب الدعوی کے اہم ترین مباحث میں ہے ہے اور حضرات مشائخ کے مابین مختلف فیہ بھی ہے اسی لیے سب سے پہلے اسی کو
بیان کیا گیا ہے، چنا نچہ امام قدوری کی نظر میں مدی وہ شخص ہے کہ اگر دعویٰ کرنے کے بعد دعوے کوترک کر دی تو اسے خصومت پر
مجبور نہ کیا جائے اور مدعٰ علیہ وہ شخص ہے کہ مدعی کے دعوے کے بعد اسے خصومت کرنے اور جواب دینے پر مجبور کیا جائے۔ صاحب
ہدا یہ فرماتے ہیں کہ یہ تعریف شجے بھی ہے اور عام بھی ہے، شجے تو اس لیے ہے کہ یہ تعریف اپنے تمام افراد کو جامع ہے اور عام اس طور پر
ہے کہ مدی اور مدعٰ علیہ کے متعلق جتنی تعریفیں کی گئی ہیں یہ تعریف ان سب کوشامل ہے۔ ( بنایہ ۸ )

وقیل المدعی من لا یستحق النج دوسری تعریف یہ ہے کہ مدی وہ تخص ہے جو ججت اور دلیل کے بغیر مدیل ہے کامستحق نہ ہو جیسے وہ شخص جو دوسرے کے قبضہ میں موجود کسی عین کا دعوی کر ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا یہ دعوی یا تو بینہ سے معتبر ہوگا یا مدیل علیہ کے اقرار سے یا اس کے تیم کھانے سے انکار سے معتبر ہوگا۔ اس کے برخلاف مدیل علیہ وہ شخص ہے جو اپنی بات سے مقبوضہ چیز کامستحق ہوجائے چنا نچہ اگر قابض یوں کہہ دے کہ یہ چیز جو میرے قبضہ میں ہے میری ملک ہے تو صرف اتنا کہنے سے وہ اس چیز کا مالک ہو جائے گا اور اسے کی ججت اور بینہ کی ضرورت نہیں ہوگ۔

(m) تیسری تعریف بیہ ہے کہ مدعی و مخض ہے جوخلاف ظاہر سے استدلال کرے اور اسکا قول ظاہر کے مخالف ہواور مدعیٰ

#### 

(٣) چۇتھى تىرىف جے امام محمد والتى ئىلا نے مبسوط میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مدی علیہ متکر ہوتا ہے اور برتول صاحب ہدا یہ یہ تعریف صحیح ہے، کیوں کہ اسے حدیث پاک کی تائید حاصل ہے چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرای ہے المبینة علی الممدعی والیمین علی من أنکو اور اس فرمانِ گرامی سے یہ بات عیاں ہے کہ مشکر مدی علیہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مدی اور مدی علیہ کے مابین فرق کی شناخت کے حوالے سے معاملہ بیچیدہ ہے تا ہم جنہیں اللہ تعالی نے مہارت اور حذا قت عطاء فرمائی ہے وہ لوگ معنی کے ذریعے ان کے مابین فرق کر لیستے ہیں اور چونکہ احکام میں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے معنی کے اعتبار سے جو مدی ہوگا اسے مدی علیہ قرار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مودّع نے دعویٰ کیا کہ میں نے مال ودیعت مودع کے حوالے کردیا ہے تو یہاں مودّع صورتا واپس کرنے کا مدی ہے لیکن معنا وہ وجوب ضمان کا مشکر ہے اور چونکہ معنی کے اعتبار سے جو جہت معتبر ہوگا۔

قَالَ وَلَا يُقْبَلُ الدَّعُواى حَتَى يَذْكُر شَيْئًا مَعْلُومًا فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الدَّعُوى الْإِلْزَامُ بِوَاسِطَةِ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ، وَالْإِلْزَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَسْتَحِقَّ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ كُلِّفَ إِحْصَارُهَا لِيُشِيْرَ إِلَيْهَا الْحُجَّةِ، وَالْإِلْسَارَةَ وَالْإِسْتِحُلَافِ، لِأَنَّ الْإِعْلَامَ بِالْقُطٰى مَا يُمْكِنُ شَرُطٌ وَذَٰلِكَ بِالْإِشَارَةِ فِي اللَّمْوَلِ، وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالْإِسْتِحُلَافِ، لِأَنَّ الْإِعْلَامَ بِاللَّمْولِى وَجُوبُ الْمُحَلِيقِ وَ يَتَعَلَّقُ بِالدَّعُولِى وَجُوبُ الْحُضُورِ، وَعَلَى هَذَا الْمُنْقُولِ، لِآنَ النَّقُلَ مُمْكِنٌ، وَالْإِشَارَةُ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيْفِ وَ يَتَعَلَّقُ بِالدَّعُولَى وَجُوبُ الْحُضَارِ الْعَيْنِ الْقَنْفَوْلِ، لِكَنَّ النَّقُلَ مُمْكِنُ ، وَالْإِشَارَةُ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيْفِ وَ يَتَعَلَّقُ بِالدَّعُولِى وَجُوبُ الْحُوابِ إِذَا حَضَرَ لِيُفِيدَ حُضُورُهُ، وَلُزُومُ إِحْصَارِ الْعَيْنِ الْقُضَاةُ مِنْ الْحِرِهِمُ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَوَجُوبُ الْحَوَابِ إِذَا حَضَرَ لِيُفِيدَ حُضُورُهُ، وَلُزُومُ إِحْصَارِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ لِمَا قُلْنَا، وَالْيَهِمْنُ إِذَا أَنْكُرَةً، وَسَنَدْكُونُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى. قَالَ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ حَاضِرَةً وَيُمَتَعَا فِي لَهُ لَكُلُومُ الْمُدَّعِلَى مَعْلُومُ الْمُقَلِقُهُ الْمُؤَلِّ وَلَيْ لَلَهُ مَعْلَى الْقَيْمَةِ ذِكُو الذَّكُونَ وَ وَالْقِيْمَةُ تُعْرَفُ بِهِ وَقَدْ تَعَدَّرَ مُشَاهَدَةُ الْعَيْنِ، وَقَالَ الْفَقِيمَةُ الْمُؤَالِيَّ فِي الشَّاهِدَةُ الْعَيْنِ، وَقَالَ الْقَيْمَةِ وَكُو اللَّاكُونُ وَإِلَا الْمُؤْلِقِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِلَةِ وَكُو اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلِهُ اللْمُعُولُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ا

توجیلہ: فرماتے ہیں کہ دعوی مقبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ مدعی ایسی چیز بیان کرے جس کی جنس اور مقدار معلوم ہو، کیوں کہ دعوی کا فائدہ جت قائم کرنے ہیں کہ دعوی مقبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ مدعی ایسی چیز بیان کرے جس کی جنس اور ممکن نہیں ہے، پھرا گر مدعی علیہ کے پاس کوئی مالی عین ہوتو اسے وہ مال حاضر کرنے کا مکلف بنایا جائے گا تا کہ دعوی کرنے میں مدعی اس کی طرف اشارہ کرسکے اور گواہی دینے اور قسم لینے میں بھی بہی تھم ہے، کیوں کہ حتی الا مکان اطلاع و بینا شرط ہے اور اس طرح کی اطلاع مال منقول میں اشارے سے ہوتی ہے، کیوں کہ مال کو منتقل کرنا ممکن ہے اور شناخت کرانے میں اشارہ اہلغ ہوتا ہے۔ اور دعوے کے ساتھ مدعی کا حاضر ہونا متعلق ہے اور اس پر ہرزمانے میں از اول تا آخر قاضی ہوتے آئے ہیں اور اگر مدعی علیہ حاضر ہوتو جواب کا حاضر ہوتا بھی دعوے سے متعلق

# ر آن الهداية جلدال يه المسلك المسلك المسلك المام دعوى كهان على ي

۔ ہوگا تا کہاس کی حاضری مفید ہواوراس مال عین کو حاضر کرنا لازم ہوگا جس کا دعویٰ کیا گیا ہے اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے میں۔اوراگر مدعیٰ علیہ دعوی کا انکار کر دیتو اس پرقتم لازم ہے اور ہم ان شاءاللہ اسے بیان کریں گے۔

فرماتے ہیں کہ اگروہ مال منقول حاضر نہ ہوتو اس کی قیمت بیان کردے تا کہ مُدعیٰ معلوم ہو جائے ، کیوں کہ مال عین وصف کے ذریعے معلوم نہیں ہوسکتا اور قیمت اس کی شناخت کرا سکتی ہے حالانکہ عین کا مشاہدہ معتذر ہے۔ فقیہ ابواللیث ؒ نے فرمایا کہ بیانِ قیمت کے ساتھ ساتھ فدکراورمؤنث کی وضاحت بھی شرط ہے۔

#### اللغات:

﴿ الزام ﴾ ذے لگانا۔ ﴿ عين ﴾ متعين چيز۔ ﴿ كلف ﴾ تكم ديا جائے گا۔ ﴿ إحضار ﴾ پيش كرنا۔ ﴿ إعلام ﴾ بتانا، اطلاع دينا۔ ﴿ عصر ﴾ زمانہ۔

#### دعویٰ دائر کرنے کی شرا نظ:

صورت مسئلہ نہایت ہی آسان اور واضح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مدی کے دعوے کی صحت اور مقبولیت کے لیے بیضروری ہے کہ جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے اس کی جنس اور مقدار کو بیان کردے اور بیواضح کردے کہ فلاں پر میرے پانچ سورو پے ہیں یا دوکوئیفل گندم ہیں یا ایک کوئیفل کندم ہیں یا ایک کوئیفل جاول ہے، اس لیے کہ دعوی کا فائدہ یہ ہے کہ ججت اور بینہ کے ذریعہ مدی علیہ پر مدی کا حق لا زم اور واجب کردیا جائے اور اگر مدی ہمجول ہوگی تو ظاہر ہے کہ اسے لازم کرناممکن نہیں ہوگا ، اس لیے مدی بہ کی جنس اور مقدار کا واضح ہونا لازم اورضروری ہے۔

فان کان عینا المنح اس کا خاصل ہیہ ہے کہ اگر مدعیٰ ہد مال عین ہواور مدعیٰ علیہ کے قبضہ میں موجود ہوتو مدعیٰ علیہ کو وہ مال عدالت میں حاضر کرنے کا مکلّف بنایا جائے گاتا کہ مدعی اپنا دعوی پیش کرتے وقت اس کی طرف اشارہ کرسکے یا اس کے گواہ اس مال کی طرف اشارہ کر کے گوائی دے سکیں یافتم کے وقت خود مدعیٰ علیہ اس کی طرف اشارہ کرسکے، کیوں کہ حتی الامکان مدعیٰ ہدکے متعلق آگاہ کرنا اور اسے مشتہر کرنا شرط ہے اور صورت مسئلہ میں چونکہ مدعیٰ بہکو مال منقول فرض کیا گیا ہے اس لیے اسے عدالت میں حاضر کرنا جھی آسان اور ممکن ہوگا اور منقول چیزوں میں اعلام کا سب سے موثر ترین ذریعہ اشارہ ہے، لہذا اشارے سے مدعیٰ بہ کی شناخت کے لیے اسے عدالت میں حاضر کے لیے اسے عدالت میں حاضر کے لیے اسے عدالت میں حاضر کرنا ضروری ہے۔

ویتعلق بالدعوی النے فرماتے ہیں کہ اگر مدعی کا پیش کردہ دعوی سے جو ہوتو اس کے ساتھ چند امور متعلق ہوتے ہیں (۱) مدگی علیہ پرمجلن قاضی میں حاضر ہونا واجب ہے اور عہد نبوی سے لیکرآج تک یہی سلسلہ جاری ہے اور ہر دور کے قاضی اسی پرعمل پیرا ہیں (۲) حاضر ہونے کے بعد مدعی علیہ پر جواب دینا واجب ہے، کیوں کہ حاضر ہونے کا مقصد ہی نغم اور لا یعنی Yes اور No ہاں اور نہیں کے ساتھ جواب دینا ہے، اس لیے مدعی علیہ کی حاضری کومفیداوں کارآ مد بنانے کے لیے اس پر جواب دہی لازم ہے۔ اور س) مدعی ہاگر مال منقول ہوتو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسے بھی حاضر کرنا لازم ہے۔

(4) اگر مدعی علیه دعوی کا افکار کردے اور مدی بینه پیش کرنے سے عاجز ہوجائے تو مدعی علیه پرقتم کھانا لازم ہے۔ قتم کا

#### 

قال وان لم تکن حاضر ۃ النے اس کا حاصل ہے ہے کہ جس مالِ منقول کا دعویٰ کیا گیا ہے اگر وہ مال مدعیٰ علیہ کے قبضہ میں نہ ہو اور ضائع ہو گیا ہوتو اس صورت میں مدعی کے دعوے کی صحت کے لیے مدعی پر اس کی قیمت کو بیان کرنا ضروری ہے تا کہ اس کا دعویٰ درست ہو جائے اور قیمت کو چھوڑ کر وصف بیان کرنے پر اکتفاء نہ کیا جائے ، کیوں کہ وصف کے ذریعے عین کی شاخت نہیں ہو سکتی ، اس لیے کہ ایک وصف بہت سے اعیان کے درمیان مشترک ہوتا ہے جب کہ قیمت میں اس درجے کا اشتر اک نہیں ہوتا ، لہذا قیمت کے ذریعے شاخت ہو جائے گی اور چونکہ غائب ہونے کی وجہ سے عینِ شی کا مشاہدہ کرنا متعذر ہے اس لیے قیمت کو بیان کرنا میں مواج نے گی اور چونکہ غائب ہونے کی وجہ سے عینِ شی کا مشاہدہ کرنا متعذر ہے اس لیے قیمت کو بیان کرنا مُعرِّ ف بھی ہوگا اور مفید بھی ہوگا۔ فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ اگر مدعیٰ ہا زقبیل حیوان ہے تو بیانِ قیمت کے ساتھ ساتھ مدی پر اس کے مُدکر اور مونث ہونے کی وضاحت کرنا بھی لازم ہے ، کیوں کہ اس سے شاخت اور تعریف تعین میں بہت زیادہ ہولت ہوتی ہے۔

قَالَ فَانِ ادَّعٰي عِقَارًا حَدَّدَة وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّعْرِيْفُ بِالْإِشَارَةِ لِتَعَذُّرِ النَّقُلِ فَيُصَارُ إِلَى التَّحْدِيْدِ فَاِنَّ الْعِقَارَ يُعْرَفُ بِهِ، وَيَذْكُرُ الْحُدُوْدَ الْأَرْبَعَةَ وَيَذْكُرُ أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْحُدُوْدِ وَأَنْسَابَهُمْ، وَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْحَدِّ لِأَنَّ تَمَامَ التَّغْرِيْفِ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْ عَلَيْهُ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَّحِيْحُ . وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا يُكْتَفِى بِذِكْرِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْحُدُودِ يُكْتَفِى بِهَا عِنْدَنَا خِلاَفًا لِزُفَرَ رَحَمُنْكُمُنِيهُ لِوُجُوْدِ الْأَكْفَرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا غَلَطَ فِي الرَّابِعَةِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِهِ الْمُدَّعٰي وَلَا كَذَٰلِكَ بِتَوْكِهَا،وَكَمَا يُشْتَرَطُ التَّحْدِيْدُ فِي الدَّعُولَى، يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَفِي الْعِقَارِ لَا يُكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُدَّعَى وَتَصْدِيْقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ فِيْ يَلِهِ بَلُ لَايَنْبُتُ الْيَدُ فِيْهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْعِلْمِ الْقَاضِيْ، هُوَ الصَّحِيْحُ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ اِذِالْعِقَارُ عَسَاهُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا، بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِأَنَّ الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدَةٌ، وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ حَقَّهُ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ وَلَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَرْهُوْنًا فِي يَدِهِ أَوْ مَحْبُوْسًا بِالثَّمَنِ فِيْ يَدِهِ وَبِالْمُطَالَبَةِ يَزُوُلُ هَذَا الْإِحْتِمَالُ، وَعَنْ هَذَا قَالُوا فِي الْمَنْقُولِ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ فِي يَدِه بِغَيْرِ حَقِّ قَالَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ لِمَا قُلْنَا، وَهَلَدَا لِأَنَّ صَاحِبَ اللِّهَمَّةِ قَلْدُ حَضَرَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُطَالَبَةُ للكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيْفِهِ بِالْوَصْفِ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِهِ : ترجمه: فرماتے ہیں کداگر مدعی نے کسی غیر منقول چیز کا دعویٰ کیا تو وہ اس کے حدود بیان کردے اور بیکھی بیان کردے کہ وہ چیز مرعی علیہ کے قبضہ میں ہے اور مدعی اس کا مطالبہ کررہا ہے، کیوں کہ تعذر انتقال کی وجہ سے بذر بعد اشارہ مدعی بہ کی شناخت مععذر ہے، لہٰذاتحدید کی طرف رجوع کیا جائے گا اس لیے کہ عقارتحدید کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے، اور مدعی حیاروں حد ذکر کرے اور اصحاب

# ر آن الهداية جلدال ي ١٥٥٠ المرودي كيان يس ي

حدود کے نام اوران کے نسب بھی بیان کرے، اور دادا کا تذکرہ بھی ضروری ہے، کیوں کہ امام ابوضیفہ ہے یہاں دادا کے تذکرہ سے
تعریف پوری ہو جاتی ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اور بہت تحج بھی ہے۔ اور اگر صاحب حدمشہور ہوتو اس کے ذکر پر اکتفاء کیا جائے گا
چنانچہ اگر مدعی نے تین حدود بیان کردیے تو ہمارے یہاں ان پر اکتفاء کر لیا جائے گا، امام زفر پراٹٹھا کا اختلاف ہے، کیوں کہ اکثر حدود
پائی گئیں، برخلاف اس صورت کے جب مدعی نے چوتھی حد بیان کرنے میں غلطی کی اس لیے کہ اس سے دعوی مختلف ہو جاتا ہے اور
اسے ترک کرنے میں یہ بات نہیں ہے۔ اور جیسے دعوی میں حدود کو بیان کرنا شرط ہے اس طرح شہادت میں بھی بیانِ حدود شرط ہے۔

اور قدوری میں امام قدوری ورا الله فی ید المدعی علیه کہنا شرط ہاں لیے کہ مدعی علیه ای وقت خصم ہوگا جب مدعی بداس کے قبضے میں ہو، اور عقار میں مدعی کے ذکر کرنے اور اس سلسلے میں مدعی علیه کی تصدیق کرنے پراکتفا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے عقاران دونوں کے علاوہ کی اور کے قبضے میں ہو۔ برخلاف مال منقول کے، کیوں کہ اس میں قبضہ مشاہد ہوتا ہے، اور امام قدوری واقتی کا قول و آنه یطالبه اس وجہ ہے کہ مطالبہ مدعی کا حق ہے لہٰذا اس کا طلب کرنا ضروری ہے اور اس لیے کہ یہ ہوتا ہے اور اس لیے کہ یہ ہوتا ہے کہ عقار اس کے قبضے میں مرہون ہو یا شمن کی وجہ ہے مجوس ہواور مطالبہ سے بیا حتمال زائل ہو جاتا ہے اور یہیں سے مشائح و قبط میں مدی کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ مدی علیہ کے قبضے میں ناحق ہے اور اگر مدی کے ذیے سے مشائح و موق مدی ہے نے قبضے میں ناحق ہے اور اگر مدی کے ذیے کوئی حق ہوتو مدی ہے نیون کر کرے کہ وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اور بیاس وجہ سے ہے کہ صاحب ذمہ تو حاضر ہو گیا ہے، لہذا مطالبہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہالیکن بیانِ وصف کے ساتھ اس حق کی شناخت کرانا ضروری ہے اس لیے کہ وہ حق وصف سے معلوم ہوجاتا ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ وعقار ﴾ جائيداد، زمين وغيره - ﴿حدّده ﴾ اس كى حد بندى بتائ ـ ﴿يد ﴾ قبضه ﴿مواضعة ﴾ ساز باز - ﴿عساه ﴾ مكن ہے كه ـ

#### غیر منقول چیز کا دعویٰ کرنے کے لیے شرا لط:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مدعی نے کسی غیر منقول چیز مثلا زمین جا کداد کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ صحیح اور معتبر ہونے کے لیے تین چیزیں شرط اور ضروری ہیں (۱) مدعی مدیٰ بہ کے حدود اربعہ کو بیان کر دے (۲) بی بھی بیان کر دے کہ مدعیٰ بہ مدعیٰ علیہ کے قبضہ میں ہے (۳) اور یہ کہہ دے کہ میں نے مدعیٰ علیہ سے مدعیٰ بہ کا مطالبہ کیا ہے۔

حدودار بعد بیان کرنے کی دلیل بیہ ہے کہ مدی برازقبیل غیر منقول ہے اور اسے مجلس عدالت میں حاضر کرنا مشکل اور دشوار ہے، اس لیے اشارے سے اس کی شاخت نہیں ہو سکے گی اور جن چیز ول میں اشارے سے شاخت ممکن نہ ہوان کی شاخت حدود اربعہ کی وضاحت سے ہوتی ہے اس لیے مدی کو چاہیے کہ وہ حدودار بعہ کو بھی بیان کر دے اور ہر ہر حد کے ما لک کانام ونسب بھی بیان کردے، اور امام ابوحنیفہ کے یہاں تو مالکانِ حدود کے دادا کے ناموں کو بھی بیان کردے اور یوں کہددے کہ مغربی حدنعمان بن سلمان بن سلمان منسلم کی ہے کیوں کہ امام اعظم رایشیائے کے یہاں دادا کے ذکر سے تعریف مکمل ہو جاتی ہے اور یہی صحیح ہے جسیا کہ دوسرے مقامات پر بھی امام اعظم رایشیائے کا یہی تول ہے۔

# ر ان البدايه جلدا على المحالة المعلم المحالة المحاروي كيان مين على

ولو کان الرجل النح فرماتے ہیں کہ اگر حدودار بعہ کے مالکان میں سے کوئی مالک مشہور ومعروف ہواور مدگی صرف اس کا مام ذکر کرنے پراکتفاء کر لے اور اس کا نسب نہ بیان کر ہے تو بھی درست اور شیح ہے، اسی طرح اگر مدعی نے حدودار بعہ میں سے تین حدود کو بیان کر دیا اور چوتھی حد کا تذکرہ نہیں کیا تو بھی ہمارے یہاں اس سے شاخت ہو جائے گی، کیوں کہ تین چار کا اکثر ہواور لاا کثر حکم الکل کا ضابطہ بہت مشہور ہے تا ہم امام زفر والٹھائے کے یہاں صرف تین حدود کا تذکرہ کافی نہیں ہوگا اور حسب سابق یہاں بھی ان کی دلیل قیاس ہو جائے گا، البذا اگر وہ کسی حد کا الن کی دلیل قیاس ہو جائے گا، البذا اگر وہ کسی حد کا بیان ترک کردے تو بھی اس کا دعوی باطل ہو جائے گا۔

ہماری طرف سے امام زفر رہ اٹھیائہ کو جواب میہ ہے کہ غلطی کرنا ترک کرنے سے علیحدہ اور مختلف ہے چنانچے غلطی کرنے سے مدعی کا دعوی مختلف ہوجا تا ہے اور نہ ہی قول میں تعارض ہوجا تا ہے جب کہ ترک کرنے سے نہ تو دعوی مختلف ہوتا ہے اور نہ ہی قول میں تعارض لا زم آتا ہے ،اس لیے ایک کو دوسرے پرقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

و کما یشترط التحدید النج اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح دعویٰ میں عقار کے حدودار بعد کو بیان کرنا شرط اور ضروری ہے اس کا طرح شہادت من کل وجد عوے کے موافق اور مطابق ہو حائے۔

وقولہ فی الکتاب النج فرماتے ہیں کہ قد وری میں جو بیشرط لگائی ہے کہ مدی ہے بھی بیان کردے کہ مدی ہیں علیہ کے جستہ میں موجود ہواور جستہ میں موجود ہواں سرط کی دلیل ہے ہے کہ مدی علیہ اس موجود بھا اس موجود گی کو بینہ اور بر ہان سے ثابت کرنا ہوگا بہی وجہ ہے کہ اگر مدی نے کہا کہ فلاں عقار فلال شخص کے جسنہ میں ہے اور مدی علیہ نے اس موجود گی کو بینہ اور بر ہان سے ثابت کرنا ہوگا بہی وجہ ہے کہ اگر مدی نے دعوے اور مدی علیہ کی تصدیق سے اس دعوے کو قبول نے اس کی تصدیق سے اس دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی صحت اور مقبولیت کے لیے بینہ پیش کرنا پڑے گا یا یہ کہ قاضی کو اس امر سے آگاہ کرنا ہوگا کہ جس عقار کو گوگ کیا گیا ہے وہ فلال شخص کے قبضہ میں ہے بہی صحح ہے، کیوں کہ ایسا کرنے سے مدی اور مدی علیہ کے حق میں سازباز کر کے اس عقار کو ہڑ پنے اور کذب بیانی کے ذریعے اسے اپنانے کی تہمت ختم ہوجائے گی اور جو چیز بینہ سے ثابت ہوگی یا قاضی کی معلومات پر صادر ہوگی اس میں تہمت کا طبہہ اور شائبہ نہیں رہے گا۔ اس کے برخلاف آگر مدی ہو بائے گی اور جو چیز بینہ سے ثابت ہوگی یا قاضی کی معلومات پر شائب اس میں تہمت کا طبہہ اور شائبہ نہیں رہے گا۔ اس کے برخلاف آگر مدی ہو بائے گی اور جو تا ہے اور قبضہ کی ملیت کی دلیل شائب کی میں قبضہ موجائے گی اور جو خور کی بینہ بیش کرنے کی طرورت نہیں ہوگی۔ ورزن میں قبضہ موجائے گی اور جو کی بینہ بیش کرنے کے لئے بینہ پیش کرنے کی طرورت نہیں ہوگی۔

وقولہ وأنه يطانبہ النے فرماتے ہيں كەقدورى ميں مدى كے ليے جوتيسرى شرط لگائى گئى ہے يعنى اس كا مطالبه كرنا سووہ اس وجہ ہے كہ جب بہ قول مدى مدى بداس كا خق ہوتو ظاہر ہے كہ اس كا مطالبہ كرنا بھى مدى كاحق ہوگا اور بدون مطالبہ كے وہ چيز اس وجہ ہے كہ جب بہ قول مدى مدى بداس كا مطالبہ كرنا بھى مدى كاحق ہوگا اور بدون مطالبہ كے وہ چيز اسے نہيں ملے گی۔اور پھر يہاں يہ بھى احتمال ہے كہ ہوسكتا ہے مدى غير غير عليہ ہے قرض ليكر اس كے پاس عقار كوبطور رہن ركھا ہو يا مدى غير عليہ ہے مدى غير عليہ ہے مدى غير عليہ ہے مدى غير عليہ ہے اسے روك ليا ہو،ليكن جب مدى مدى عليہ سے عقار كونكوانے كا مطالبہ كرے گا تو يہ واضح ہو جائے گا كہ اس نے نہ تو اسے رہن ركھا ہے اور نہ ہى شمن كى وجہ سے چھوڑ ا ہے ،اس ليے عقار كونكوانے كا مطالبہ كرے گا تو يہ واضح ہو جائے گا كہ اس نے نہ تو اسے رہن ركھا ہے اور نہ ہى شمن كى وجہ سے چھوڑ ا ہے ،اس ليے

# ر آن الهدايير جلد ال يوسي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمولى كے بيان ميں ك

اس اختال کوشم کرنے کے لئے مدعی کے لیے مدعیٰ بہ کا مطالبہ کرنا شرط اور ضروری ہوگا۔

اور یہیں سے حضرات مشائخ " نے یہ بات کہی ہے کہ اگر شئی منقول کا دعویٰ ہوتو مدعی کے لیے بوقت مطالبہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ مدی علیہ اس چیز پر ناحق قابض ہے ، کیوں کہ اتنا کہنے کے بعد اس چیز کے مرہون اور محبوس بالثمن ہونے کا احمال ختم ہوجا تا ہے۔

قال وان كان حقا في الذمة الخ فرمات بي كما كرمك بعين ندمو، بلكددين مواور دمه ميس كوكي حق موتومك كي لي اس حق کا مطالبہ کرنا بھی ضروری ہے اور جب من علیہ الحق عدالت میں حاضر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب دعوے کے متعلق فیصلہ کے لیے مطالبہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، البذا مدعی کو جا ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر لے تا کہ آگے کی کاروائی مکمل کی جا سکے اور چونکہ صورت مسئلہ میں مدعیٰ بہ مال عین نہیں ہے، بلکہ دین ہے اور اس کی طرف اشارہ کرناممکن نہیں ہے اس لیے مدعی کو چاہیے کہ وہ اس کا وصف بھی بیان کرد ہے اور درا ہم میں کھر اکھوٹا ہوتا واضح کرد ہے تا کہ سی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہونے یائے۔

قَالَ وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعُواى سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعلى عَلَيْهِ عَنْهَا لِيَنْكَشِفَ وَجُهُ الْحُكْمِ فَإِن اعْتَرَفَ قَضٰى عَلَيْهِ بِهَا، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُوْجِبٌ بِنَفْسِهِ فَيَأْمُرُهُ بِالْخُرُوْجِ عَنْهُ، وَإِنْ أَنْكُرَ سَأَلَ الْمُدَّعِى الْبَيْنَةَ لِقَوْلِهِ ۗ التَلْيَٰقَالِمْ أَلَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَكَ يَمِينُهُ، سَأَلَ وَرَتَّبَ الْيَمِيْنَ عَلَى فَقْدِ الْبَيِّنَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ السُّؤالِ لِيُمْكِنَهُ الْإِسْتِحْلَافُ، قَالَ وَإِنْ أَخْضَرَهَا قَصٰى بِهَا لِانْتِفَاءِ النُّهُمَةِ عَنْهَا، وَإِنْ عَجِزَ عَنْ ذَٰلِكَ وَطَلَبَ يَمِيْنَ حَصْمِهِ اسْتَحْلَفَةٌ عَلَيْهَا لِمَا رَوَيْنَا، وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِه، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ حَقُّهُ أَلَا تَراى أَنَّهُ كَيْفَ أُضِيْفَ إِلَيْهِ بِحَرْفِ اللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب دعویٰ صحیح ہوگیا تو قاضی مدعیٰ علیہ ہے اس دعوے کے متعلق دریافت کرے تا کہ حکم کی جہت واضح ہو جائے چنانچہ اگر مدعیٰ علیہ اقرار کرلے تو قاضی مدعیٰ علیہ پراس دعوے کا فیصلہ کر دے اس لیے کہ اقرار بذات خود موجب ہے لہذا قاضی مدعیٰ علیہ کواس اقرار کی ذہے داری سے نکلنے کا تھم دے گا۔ اور اگر مدعیٰ علیہ (دعوے کا) انکار کردے تو قاضی مدعی سے بینہ کا مطالبہ کرے،اس لیے کہ آپ مُالِیُّ اِلم نے مدعی سے فرمایا تھا کہ کیا تیرے پاس بینہ ہے،اس نے کہانہیں،اس پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اب تیرے لیے مدعیٰ علیہ کی قتم ہے (اس واقعہ میں) آپ مَلَی ﷺ نے مدعی سے گواہ طلب کیا اور بینہ مفقو دہونے پرقتم کومرتب فر مایا اس لیے قاضی کا سوال کرنا ضروری ہے تا کہ اس کے لیے مدعیٰ علیہ سے تتم لیناممکن ہو۔ فرماتے ہیں کہ پھراگر مدعی نے بینہ پیش کر دیا تو قاضی بینہ کے مطابق فیصلہ کرے گا اس لیے کہ اس دعوے سے تہت دور ہوگئی۔ اور اگر مدعی بینہ پیش نہ کر سکا اور اپنے خصم سے بمین طلب کی تو قاضی مدی علیہ سے اس وعوے رفتم لے گا اس حدیث کی وجہ سے جوہم روایت کر بھے۔ اور مدی کے لیے شم کا مطالبہ کرنا ضروری ہےاس لیے کہ قتم اس کاحق ہے۔ کیاتم و کیھے نہیں کہ حرف لام کے ساتھ کس طرح اس کی طرف قتم کومضاف کیا گیا ہے۔ لہذا مدی کے لیے شم کوطلب کرنا ضروری ہے۔

# ر آن البداية جلدال ي المالية المدال على المالية المالية المالية على المالية ال

اللغاث:

- ولینکشف کا کرواضح ہوجائے۔ وموجب کابت کرنے والا۔ وبینة کو گواہی، شواہد۔ ویمین کی آئے ۔ واستحلاف کو شم لینا۔ واضیف کی منسوب کیا گیا ہے۔

تخريج:

اخرجه مسلم في كتاب الايمان باب وعيد من اقتطع حق المسلم، حديث رقم: ٢٢٣.

دعویٰ دائر ہوجانے کے بعد قاضی کی ذمدداریاں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب دعوے کی تمام شرطیں جمع ہو جا کیں اور دعویٰ سیح ہو جائے تو اب قاضی اپنی کاروائی کو آگے برھاتے ہوئے سب سے پہلے مدعی علیہ سے یہ پوچھے کہ مدعی کا یہ دعویٰ سیح ہے یا غلط ہے؟ تا کہ اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے اگر مدعیٰ علیہ اس دعوے کو سیح کہ کر اس کا اقر ارکر لیتا ہے تو قاضی مدعیٰ علیہ پر اس کے مطابق فیصلہ کر دےگا، کیونکہ مدعی کے اقرار سے دعویٰ کی صحت کھل کر سامنے آگئی ہے اور اقرار چونکہ بذات خود جمت ہے اور مُقر کے حق میں مقر بہ کو لازم کرنے والا ہے، اس لیے مدعیٰ علیہ کو اپنی ذے داری سے سبکدوش کرنے کے لیے قاضی اس پر دعوے کے مطابق فیصلہ کر دےگا۔





وَإِذَا قَالَ الْمُدِعِي لِيْ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِيْنَ لَمْ يُسْتَحْلَفْ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمُا عَلَيْهُ مَعْنَاهُ حَاضِرَةٌ فِي الْمُصِرِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالِمُا عَلَيْهُ يُسْتَحْلَفُ، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ حَقَّةٌ بِالْحَدِيْثِ الْمَعُرُوفِ فَإِذَا طَالِبَةً بِهِ يُجِيْبُهُ، الْمِيْنِ مُرَتَّبٌ عَلَى الْعِجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَكُونُ حَقَّةً وَلَا بِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ اللَّهُ عَلَى الْيَمِيْنِ مُرَتَّبٌ عَلَى الْعِجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَكُونُ حَقَّةً وَلَا يَكُونُ حَقَّةً وَمَا إِلَيْمَا فَكَو الْمُجْلِسِ، وَمُحَمَّدٌ وَمَا أَيْنَ يُوسُفَ وَحَالُمُ عَلَى الْمُجْلِسِ، وَمُحَمَّدٌ وَمَالَعُمُا إِنِي يُوسُفَ وَحَالُمُ عَلَى الْمُجْلِسِ، وَمُحَمَّدٌ وَمَا أَيْنِي يُوسُفَ وَحَالُمُ عَلَى الْمُجْلِسِ، وَمُحَمَّدٌ وَمَا أَيْنِي يُوسُفَ وَحَالُمُ عَلَى الْمُجْلِسِ، وَمُحَمَّدٌ وَحَالُمُ عَلَى الْمُجْلِسِ، وَمُحَمَّدٌ وَمَا أَيْنِ يُوسُف وَحَالُمُ عَلَى الْمُجْلِسِ، وَمُحَمَّدٌ وَمَا أَيْنَ الْمُعْرَاقُ عَالِمُ اللَّعَلَى الْعَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْدَاقِ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْمُعْرَاقُ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْمُولِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرَاقُ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْمَا فَكَرَ الطَّحَاوِقِي الْمَعْرِقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْمَاقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عِلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرِقِ فَا عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ فَالْمُ الْمُعْرِقِ فَا عَلَى الْمُعْرِقِ فَالْمُ الْمُعْرِقِ فَالْمُ الْمُعْرِقُ فَا الْمُعْرِقِ فَا عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ فَا عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ فَا عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرُولُ اللْمُعْرِقُ

ترجمه: اوراگر مدی نے کہا کہ میرے پاس بینہ موجود ہے اوراس نے مدی علیہ سے تسم طلب کی تو امام ابوحنیفہ والیہ اللہ کے یہاں مدی علیہ سے تسم طلب کی تو امام ابوحنیفہ والیہ اللہ کے یہاں مدی علیہ سے تسم لی مدی علیہ سے تسم لی علیہ سے تسم لی علیہ سے تسم کی کیوں کہ میں کاحق ہے اور حدیث مشہور سے ثابت ہے، البذا جب مدی مدی علیہ سے تسم کا مطالبہ کرے تو مدی علیہ اسے مکمل کردے۔

اللغات:

-﴿ يمين ﴾ قَسَم \_ ﴿ مصر ﴾ شهر ـ ﴿ يستحلف ﴾ قتم لى جائے گا \_

# ر ان الهداية جلد ال يحميل المحميل المحمد المحارة وي كيان عن المحمد المحارة وي كيان عن المحمد المحمد

معاعليه عصم لين ك لي بينه نه بون كى شرط:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر مدعی قاضی کی عدالت میں یہ کہد ہے کہ میرے پاس اپنے دعوے کے متعلق شہر میں گواہ موجود ہیں اور پھروہ مدی علیہ ہے قتم لینا جا ہے تو امام اعظم والٹیلائے یہاں وہ شمنہیں لے سکتا جب کدامام ابو بوسف ؒ کے یہاں مدی کو مدی علیہ سے قتم لینے کا پورا پوراحق ہے۔امام ابو پوسف کی ولیل یہ ہے کہ حدیث میں البینة علی المدعی والیمین علی من أنكو كے فرمان سے مدعیٰ علیہ پر مدعی کاحق بنا کرفتم کو واجب کیا گیا ہے،لہذا جب بھی صاحب حق لیعنی مدعی اپنے اس حق کا مطالبہ کرے تو من عليه المحق يعنى مرعى عليه كو چاهي كدوه اس كاحق دے دے اور شرافت كے ساتھ قتم كھالے۔

حضرت امام اعظم ولیشیل کی دلیل یہ ہے کہ ماقبل میں حضری اور کندی کے واقعہ سے متعلق جو حدیث بیان کی گئی ہے الك بینة فقال لا، فقال لك يمينه اس حديث ميں يمين كواس وقت مرى كاحق قرار ديا گيا ہے جب وہ بينه پيش كرنے سے عاجز ہو جائے اورصورت مسلمیں چونکہ مدعی کے پاس شہر میں بینہ موجود ہے اور وہ اسے حاضر کرنے پر قادر ہے، لہذا جس طرح مجلس قاضی میں بینہ موجود ہونے کی صورت میں بھی بیین مدعی کاحت نہیں ہوتی اس طرح شہر میں بینہ موجود ہونے کی صورت میں بھی بیین مدعی کا حتنبیں ثابت ہوگی اور ظاہر ہے کہ جب یمین مدعی کاحق ہی نہیں ہوگی تواسے اس کے مطالبہ کرنے کاحق بھی نہیں ہوگا۔اس لیے امام اعظم طیشی فرماتے ہیں کہ جب تک مرمی بینہ پیش کرنے سے عاجز نہ ہوجائے اس وقت تک وہ مرعیٰ علیہ سے تشم نہیں لے سکتا۔

ومحمد والثينة المع فرمات بين كهامام اعظم اورامام ابويوسف والثينة كاس اختلاف ميس بةول امام خصاف امام محمدامام ابوبوسف وإليمين كساته بين اوربة قول امام طحاوى امام اعظم والشيئ كساته بين والله اعلم بحقيقة الحال

قَالَ وَلَا تُرَدُّ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِيُ لِقَوْلِهِ التَّلِيُّةُ إِلَّا الْبَيِّنَةُ ۖ عَلَى الْمُدَّعِيُ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ قَسَمَ، وَالْقِسُمَةُ تُنَافِي الشِّرْكَةَ، وَجَعَلَ جِنْسَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُنْكِرِيْنِ وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْعَ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيّ وَمَرَاعًا لَيْدَ.

توجها: فرماتے ہیں کدری روشمنہیں لوٹائی جائے گی، اس لیے کہ آپ اُلٹیٹ کا ارشاد گرامی ہے "دری پر بینہ ہے اور منکر پر بیین کوئی چیز باقی نہیں ہے،اوراس میں امام شافعی ولیٹھیا کا اختلاف ہے۔

#### اللغاث

-﴿لاترد ﴾ لوٹائی نہیں جائے گی۔ ﴿بينة ﴾ گوائی۔ ﴿تنافی ﴾ انکار کرتی ہے۔

اخرجه بيهقي في سننه في كتاب الدعوى باب البينة على المدعى واليمن على المدعى عليه، حديث رقم: ٢١٢٠٣.

#### 

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی بھی مدی سے شم نہیں کی جائے گی اورا گروہ بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے اور مدی علیہ من علیہ شم کھانے سے انکار کردے تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ مدی سے شم کیکراس کے تن میں فیصلہ کردیا جائے ، کیوں کہ صاحب شریعت حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم نے البینة علی الممدعی والیمین علی من انکو کے فرمانِ گرامی سے مدی پر بینہ اور مشکر پر بینہ اور مشکر پر بینہ اور مشکر پر بینہ اور مشکر پر کہ میں لازم فرما کر دونوں میں تقسیم کارفرما دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ مدی کا فریضہ بینہ پیش کر مات ہے اور مدی علیہ کا فریضہ بینہ پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی مدی سے تم کی جاسمتی کھانا ہے اور تقسیم چونکہ شرکت کے منافی ہے الہذا کہ بھی حال میں نہ تو مدی علیہ بینہ پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی مدی سے تم کی چوری جنس کو ہوری جنس کو میں کیین پر الف لام داخل فرما کر کیمین کی پوری جنس کو مشکرین اور مدی علیہ می کے لیے خاص فرما دیا ہے اور ماورائے جنس کیمین کا کوئی جزء باقی ہی نہیں چھوڑا ہے کہ اس سے مدی تسم نہیں کی جاسے میں سے دی سے مدی سے م

و فید خلاف الشافعی المنے فرماتے ہیں کہ اس میں امام شافعی ولٹھائے کا اختلاف ہے چنانچہ اگر مدعی بینہ نہ پیش کر سکے اور مدی علیہ شم کھانے سے انکار کر دے تو امام شافعی ولٹھائے کے یہاں مدی سے شم لیکر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔لیکن ان کے خلاف ہماری پیش کردہ حدیث اور اس میں بیان کردہ تقسیم ججت اور دلیل ہے۔

قَالَ وَلا تُقْبَلُ بَيْنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، وَبَيِّنَةُ الْحَارِجِ أُوْلَى، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْمُعْلَقِ، وَبَيِّنَةُ الْحَارِجِ أُوْلَى، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْمُعْلَقِ يُقْطَى بِبَيِّنَةِ فِي الْمُعْدَوِ وَصَارَ كَالبَّتَاجِ وَالبَّكَاحِ وَدَعُوى الْمِلْكِ مَعَ الْاعْتَاقِ أَوِ اللَّهُ وَكَارِ اللَّهُ الْمُعْدَوِ وَالبَّكَارِ وَصَارَ كَالبَّتَاجِ وَالبَّكَاحِ وَدَعُوى الْمِلْكِ مَعَ الْاعْتَاقِ أَوْ الْمُعْلَقِ الْمُعْدَوِ وَكَذَا عَلَى الْمُلْكِ مَعْ الْمُعْدَةُ وَعَلَى الْوِلَاءِ الْمُعْلَقِ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ البَّتَاجِ، لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْالْعُتَاقِ وَأَخْتَيْهِ وَعَلَى الْوِلَاءِ النَّالَةِ مَا اللَّهُ لَا يَكُولُ الْمُعْلَقِ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ البِّتَاجِ، لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْاعْتَاقِ وَأَخْتَيْهِ وَعَلَى الْوِلَاءِ النَّالَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ البِّتَاجِ، لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْاعْتَاقِ وَأَخْتَيْهِ وَعَلَى الْوِلَاءِ النَّالَةِ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْمُالِقِ الْمُعْلَقِ الْمُلْكِ، بِخِلَافِ النِّنَاقِ وَأَخْتَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْمُعْتَاقِ وَأَخْتَيْهِ وَعَلَى الْولَاءِ النَّالَةُ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْمُعْتَاقِ وَأَخْتَيْهِ وَعَلَى الْولَاءِ الْمُؤْتِيلُ مُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُ

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ ملکِ مطلق میں قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگا اور غیر قابض کا بینہ اولی ہے، امام شافعی والنظ فرماتے ہیں کہ قابض کے بینہ پر فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کا فیصنے کی وجہ سے وہ تو کی ہوگیا ہے اس لیے ظہور بھی قو کی ہوگا اور بیناج، نکاح اور اعماق یا استیلاد یا تدبیر کے ساتھ دعوی ملک کی طرح ہوگیا، ہماری دلیل ہیہ کہ خارج کا بینہ زیادہ شبت ہے یا زیادہ مظہر ہے، کیوں کہ قبضہ مطلق ملک کی دلیل ہے، برخلاف نتاج کے، کیوں کہ قبضہ نتاج پر دلالت نہیں کرتا نیز اعماق اور استیلاد و تدبیر پر اور ان کے ذریعہ ثابت ہونے والے ولاء پر بھی قبضہ دلالت نہیں کرتا۔

#### اللغاث:

ويد ك قضد واعتضاد ك يخته موجانا ونتاج ك يجه بيدا مونا وإعتاق كآ زادكرنا واستيلاد ك أم ولد بنانا

﴿تدبير ﴾ اپنے غلام کی آزادی کواپی موت پرمعلق کرنا۔

#### قابض اورغير قابض مين سے كس كا بينه معتبر بوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخص مثلاً کسی گائے پر قابض ہے اور ایک دوسرے مخص نے اس پر مطلق دعویٰ کیا کہ یہ گائے میری ملک ہے اور سبب ملک یعنی خریدنا، وراخت میں پانا یا بہہ میں حاصل کرنا بیان نہیں کیا اور جوشخص قابض ہے اس نے بھی اس پر اپنے مالک ہونے کا دعویٰ کیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر دیا تو ہمارے یہاں غیر قابض کا بینہ معتبر ہوگا، لیکن شوافع کے یہاں قابض کا بینہ معتبر ہوگا اور قابض ہی کے حق میں اس گائے کی ملکیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امام شافعی واپشائے کی دلیل یہ ہے کہ قابض کے اس گائے پر قابض ہونے کی وجہ سے اس کی پوزیشن مضبوط ہے اور اس حوالے سے اس گائے پر اس کی ملکیت کا دعوی قو ی ہے اور مینہ کا ظہور بھی قو ی ہوگا اور اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔

امام شافعی رایشیاد نے اپنے قول کی تائید میں پانچے نظیریں پیش کی مین۔

(۱) صورت مسئلہ نتاج نی طرح ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک بکری سی شخص کے قبضہ میں ہواور وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ بکری میری فلاں بکری سے پیدا ہوئی ہے اور میری ملکیت ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ یہ بکری میری ہے اور میری بکری سے بیدا ہوئی ہے اور دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو صاحب ید یعنی قابض کا بینہ معتبر ہوگا۔

(۲)ایسے ہی اگر کسی عورت پر دولوگوں نے نکاح کا دعویٰ کیا اور ہرا یک نے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر دیا تو اس صورت میں بھی قابض کا بینہ معتبر ہوگا۔

(۳)ای طورح اگر کسی غلام کے متعلق دولوگوں نے بید دعویٰ کیا کہ میں نے اسے آزاد کیا ہے اور ہرایک نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر دیا تو اس صورت میں بھی جو قابض ہوگا اس کا بینہ مقبول ہوگا۔

(٣) ایسے ہی اگر ایک باندی کسی شخص کے قبضہ میں ہواور دوسرے نے بید دعویٰ کیا کہ میں نے اسے ام ولد بنایا ہے اور قابض نے کہا کہ میں نے اسے ام ولد بنایا ہے اور ہر ایک نے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر دیا تو اس صورت میں بھی قابض ہی کا قول معتبر ہوگا۔

(۵) ایسے ہی اگر کسی غلام کو مدہر بنانے میں دولوگوں کا اختلاف ہوتو اس صورت میں بھی قابض کا قول معتبر ہوگا الحاصل جس طرح ان مسائل میں قابض کا قول معتبر ہوا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جوشخص قابض ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔

ولنا النج ہماری دلیل یہ ہے کہ غیر قابض کا بینہ اس کے لیے ملکیت کو ثابت کرتا ہے، کیوں کہ وہ مدعیٰ بہ پر قابض نہیں ہے اور قابض کا بینہ مُثبت للمِلک نہیں ہے، بلکہ یہ بینہ اس ملکیت کوموکد کر رہا ہے جو قابض کو قبضہ سے حاصل ہے، اس لیے قابض کے بالقابل غیر قابض کا بینہ ملکیت کے لیے زیادہ مُثبت اور مظہر ہوگا اس لیے غیر قابض کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف نتاج ، نکاح اور استیلا دوتد بیر کا معاملہ ہے تو آن چیزوں پر جو قبضہ ہوتا ہے وہ ملکیت پر دلالت نہیں کرتا ہے اس لیے قابض اور غیر قابض دونوں کا بینہ ملکیت کو ثابت کرنے والا ہوگا اور چونکہ قبضہ کی وجہ سے قابض کے بینہ کو ترجیح حاصل ہوگ

# ر جن البدابير جلد المحال المسلم المس

قَالَ وَإِذَا نَكُلَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِيْنِ قَطْى عَلَيْهِ بِالنَّكُوْلِ وَٱلْزَمَةُ مَاادَّعٰى عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُقْطَى بِهِ، لِأَنَّ النَّكُوْلَ يَحْتَمِلُ التَّوَرُّعَ عَنِ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ بِهِ، بَلُ يُرَدُّ الْيَمِيْنِ الْمُدَّعِيُ فَإِذَا حَلَفَ يُقْطَى بِهِ، لِأَنَّ النَّكُوْلَ يَحْتَمِلُ التَّورُّعَ عَنِ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ وَالشَّرَقُعَ عَنِ الصَّادِقَةِ وَاشْتِبَاهَ الْحَالِ فَلَا يَنْتَصِبُ حُجَّةً مَعَ الْإِحْتِمَالِ، وَيَمِيْنُ الْمُدَّعِيُ دَلِيْلُ الظَّهُورِ فَيُصَارُ اللَّهُ عَنِ الصَّادِقَةِ وَاشْتِبَاهَ الْحَالِ فَلَا يَنْتَصِبُ حُجَّةً مَعَ الْإِحْتِمَالِ، وَيَمِيْنُ الْمُدَّعِي دَلِيْلُ الظَّهُورِ فَيُصَارُ اللّهِ، وَلَنَا أَنَّ النَّكُولُ دَلَّ عَلَى كُونِهِ بَاذِلًا أَوْ مُقِرَّا، إذْ لَوْلَا ذَلِكَ لِأَقْدَمَ عَلَى الْيَمِيْنِ اِقَامَةً لِلْوَاجِبِ وَدَفْعًا لِلشَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَيَتَرَجَّحُ هذَا الْجَانِبُ، وَلَا وَجُهَ لِرَدِّ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي لِمَا قَدَّمُنَاهُ.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر مدعی علیقتم سے انکار کرد ہے تو انکار کی وجہ سے قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے گا اور مدی نے جو دعویٰ کیا ہے اسے قاضی مدعیٰ علیہ پرلازم کرد ہے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انکار کی وجہ سے قاضی مدعیٰ علیہ کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا بلکہ مدعی پرقتم لوٹائے گا چنا خچہ اگر مدعی نے قتم کھا لی تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کردے گا، اس لیے کہ مدعیٰ علیہ کافتم سے انکار کرنا اس بلکہ مدعی پرقتم سے اختیاط کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کا حال مشتبہ ہوگیا تو اختال کے ہوتے ہوئے اس کا انکار جست نہیں بنے گا، اور مدعی کافتم کھانا ظہور حق کی علامت ہے اس لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اٹکاراس بات پر دلالت کر رہاہے کہ مدی علیہ مدی بہ فراخ دلی کے ساتھ دینا جاہتا ہے یا وہ دعوے کا اقرار کر رہا ہے اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنے نفس سے ضرر دور کرنے اور شریعت کے واجب کر دہ حق کواداء کرنے کے لیے مدی علیہ فتم پراقدام کر لیتا، البذایہ پہلورانج ہوگا، اور مدی پرقتم لوٹانے کی کوئی وجہ بی نہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم پہلے بیان کر بچکے ہیں۔

111-20.5.

﴿نكل ﴾ قتم سے الكاركيا۔ ﴿قطى عليه ﴾ اس كے خلاف فيصله به كا۔ ﴿تورَّع ﴾ پر بيز كرنا۔ ﴿ترفع ﴾ تقوى اختيار كرنا۔ ﴿حجّة ﴾ وليل۔ ﴿باذل ﴾ خرج كرنے والا۔ ﴿أقدم ﴾ اقدام كرليتا۔

#### مدعا عليه كافتم سدا تكاركرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدعی اپنے دعوے پر بینہ نہ پیش کر سکا اور اس نے مدعی علیہ ہے قتم کا مطالبہ کیا، لیکن مدعی علیہ نے فتم کھانے سے انکار کر دیا تو ہمارے یہاں قاضی مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ کر دے گا اور مدعی کے دعوے کوشلیم کرتے ہوئے اسے مدعی علیہ پرلازم کر دے گا۔ اس کے برخلاف امام شافعی پرلٹیٹیلئے کے یہاں قاضی مدعی پرقتم لوٹائے گا اور اس سے قتم لے گا، اب اگر مدعی قتم کھا ۔ لیتا ہے تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور اگر مدعی بھی قتم سے انکار کر دیتا ہے تو پھر قاضی مقدمہ خارج کر دے گا، امام شافعی پرلٹیٹلئے کی دلیل ہے کہ مدعی علیہ کے قتم سے انکار کرنے میں میسی احتمال ہے کہ وہ جھوٹی قتم سے برہیز کرر ہا ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ جھوٹی قتم سے برہیز کرر ہا ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ بچی قتم سے انکار کر فیصلہ کے دوہ جھوٹی قتم سے انکار مدعی حق میں جو تا میں احتمال ہے کہ وہ بچی قتم سے احتمال کر ہا ہواس لیے انکار کی وجہ سے اس کا برحق ہونا واضح ہوجائے گا، اس لیے مدعی سے تم کی جائے گی اور ججت اور دلیل نہیں بن سکتا اور اگر مدعی قتم کھا لیتا ہے تو اس سے اس کا برحق ہونا واضح ہوجائے گا، اس لیے مدعی سے تم کی جائے گی اور ججت اور دلیل نہیں بن سکتا اور اگر مدعی تھم کی جائے گی اور

# ر آن البدایہ جلد ال کے محالا سے المحالا المحالیہ جلد المحالی کے بیان میں کے اس کو تعریف کے بیان میں کے اس کو ت

ولنا النج ہماری دلیل بیہ کہ مدعی علیہ کافتم کھانے سے انکار کرنا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ مدعی بہ مدعی کو دینا چاہتا ہے اور اس کے دعوے کو غلط بمجھ کربھی اس سے جان چھڑا نے اور عزت بچانے کے لیے ایبا کر رہا ہے یا پھر وہ مدعی کے دعوے کو تسلیم کرتا ہے اور جھوٹی فتم سے احتیاط کر رہا ہے، اور اس کے قتم نہ کھانے میں یہی دو با تیں اہم حیثیت رکھتی ہیں، کیوں کہ اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہوتی تو وہ ضرور قتم کھالیتا تا کہ قتم کھانے کی وجہ سے شریعت کے واجب کر دہ حق لیخی قتم کھانے کو اواء کر دے اور اپنے اوپر سے ضروحتم کر دیے لیکن اس کا قتم سے انکار کرنا یا تو فراخ دلی کے ساتھ مدعی بہ کو دینے کی دلیل ہے یا پھر مدعی کے دعوے کا اقرار ہے اس لیے ان دونوں احتمالوں میں ایک احتمال کا پہلورائے ہوگا اور مدعی کے حق میں مدعی بہا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور مدعی سے تو کسی بھی حال میں قتم نہیں لی جائے گی جیسا کہ حدیث البینة علی المدعی و الیمین علی من انکو کے حت اس کی پوری وضاحت عرض کی جا چکی ہے۔

قَالَ وَيَنْبَغِى لِلْقَاضِيُ أَنْ يَقُولَ لَهُ إِنِّى أُغْرِضُ عَلَيْكَ الْيَمِيْنَ ثَلْثًا، فَإِنْ حَلَفْتَ وَ إِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْكَ بِمَا ادَّعَاهُ، وَهَٰذَا الْإِنْذَارُ لِاعْلَامِهِ بِالْحُكْمِ إِذْ هُوَ مَوْضِعُ الْخِفَا، قَالَ فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرْضَ عَلَيْهِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ قَضَى عَلَيْهِ وَهَذَا الْإِنْدَارُ لِاعْلَامِهِ بِالْحُكْمِ إِذْ هُو مَوْضِعُ الْخِفَا، قَالَ فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرْضَ عَلَيْهِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ قَضَى عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ، وَهَٰذَا التَّكُولُ وَكَرَهُ الْخَصَّافُ لِزِيَادَةِ الْإِحْتَيَاطِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي إِيْلَاءِ الْعَذْرِ، فَأَمَّا الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لِللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا قَدْمُنَاهُ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَالْآوَلُ أَوْلَى . ثُمَّ النَّكُولُ قَدْ يَكُونُ حَقِيقًا اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَقَدْ يَكُونُ خُكُمِيًّا بِأَنْ يَسْكُتَ، وَحُكُمُهُ حُكُمُ الْآوَّلِ إِذَا عَلِمَ أَنَّةً لَاافَةَ بِهِ مِنْ طَرْشٍ أَوْ لَكُولُ الصَّحِيْحُ :
خَوْسٍ هُو الصَّحِيْحُ :

تروجمه: فرماتے ہیں کہ قاضی کو چاہئے کہ وہ مدعیٰ علیہ سے یوں کہے میں تھ پر تین مرتبہ تم پیش کرتا ہوں چنا نچہ اگر تو نے تم کھالی (تو ٹھیک ہے) ورنہ میں تھ پراس چیز کا فیصلہ کردوں گا جس کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے۔ اور یہ انذاراسے انکار تتم کے تم کی خبر دینے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ پوشید گی کا مقام ہے لہذا جب قاضی نے مدعیٰ علیہ پر تین مرتبہ تم پیش کی تو انکار کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ کردے گا۔ اور اس تکرار کو امام خصاف نے بیان کیا ہے، کیوں کہ اس میں احتیاط بھی زیادہ ہے اور اظہارِ عذر میں مبالغہ بھی ہے۔

ر ہاند ہب تو وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ پیش کرنے کے بعد انکار کی وجہ سے قاضی نے فیصلہ کر دیا تو بھی جائز ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے اور یہی صحیح ہے لیکن پہلی صورت بہتر ہے۔

پھرا نگار بھی خقیقی ہوتا ہے جیئے مدعی علیہ یوں کے''میں قتم نہیں کھا دُل گا'' اور بھی حکمی ہوتا ہے بایں طور کہ وہ خاموش رہے اور اس کا حکم بھی پہلے والے کے حکم کی طرح ہے بشر طبیکہ بیہ معلوم ہو جائے کہ مدعی علیہ کو بہرہ یا گونگا ہونے کی آفت نہیں ہے۔ یہی قول صبح ہے۔

#### 

﴿ ينبغى ﴾ مناسب ہے، چاہیے کہ۔ ﴿ اعرض ﴾ میں پیش کرتا ہوں۔ ﴿ قضیت ﴾ فیصلہ کروں گا۔ ﴿ ادعاہ ﴾ جس کا دعویٰ کیا ہے۔ ﴿ نکول ﴾ تتم سے اثکار کرنا۔ ﴿ لیسکت ﴾ خاموش ہوجائے۔ ﴿ طوش ﴾ بہرہ پن۔ ﴿ خوس ﴾ گونگا بّن۔ معاعلیہ برقتم پیش کرنے کا طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مدعی علیہ سے تم لینے کا موقع آئے تو قاضی کو چاہئے کہ وہ مدعی علیہ سے بیہ کیے میں تجھ پر تین بارقتم پیش کروں گا اگر تو نے قسم کھالیا تو ٹھیک ہے اور اگر تو نے قسم کھانے سے انکار کیا تو میں تیرے خلاف فیصلہ کر دوں گا اور مدعی نے چھ پر جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ تیرے فیصلہ کر دوں گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تم سے انکار کی صورت میں مدعیٰ علیہ کو انجام سے ڈرانا اسے یہ بتانے کے لئے ہے کہ حنفیہ کے یہاں مدعی سے تم لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور صرف مدعیٰ علیہ ہی قسم کامحل ہے، لہذا مدعیٰ علیہ ہوا تھے لئے گھ

قال فاذا کور الن فرماتے ہیں کہ جب قاضی نے مرعی علیہ پر تین مرتبہ سم پیش کی اوراس نے انکار کردیا تو اب اس کے انکار کی وجہ سے قاضی مرعی کے حق میں فیصلہ کردے۔ اور تین مرتبہ سم لینا تو حضرت امام خصاف ولیٹھیل کا قول ہے جسے بر بنائے اختیاط اختیار کیا گیا ہے اور پھر تین مرتبہ سم لینے میں اظہار عذر میں بھی مبالغہ ہے اس لیے ایسا کرنا بہتر اور افضل ہے، ورنہ جہاں تک مذہب اور فتوی کا تعلق ہے تو وہ ایک مرتبہ سے انکار کی صورت میں بھی قاضی کے لیے یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ قاضی مرعی علیہ کے خلاف فیصلہ کر دے۔ اور یہی قول شیح ہے جسیا کہ اس سے پہلے والے مسلے میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ مرعی علیہ کافتم سے انکار کرنا یا تو دریاد لی کے ساتھ مرعی کو مدی جدیے کی وجہ سے ہے یا مرعی کے دعوے کا اقرار کرنے کی وجہ سے ہے۔

ثم النكول المنح اس كا حاصل بيہ ہے كہ مدعلى عليه كاقتم ہے انكار كرنا بھى تو حقيقى ہوتا ہے مثلا وہ صاف بيہ كہد ديتا ہے لا احلف ''ميں قتم نہيں كھاؤں گا'' اور بھى حكمى ہوتا ہے مثلاقتم ليتے وقت وہ خاموش رہتا ہے اور خواہ انكار حقیقى ہو يا حكمى دونوں كا حكم الكہ ہى ہے يعنى دونوں صورتوں ميں قاضى مدعلى عليہ كے خلاف فيصله كردے گا۔ البته انكار حكمى انكار حقیقى كے حكم ميں اس وقت ہوگا جب بي بات واضح ہو جائے كہ مدعلى عليہ گونگا يا بہرہ نہيں ہے ، كيوں كہ اگروہ گونگا يا بہرہ ہوگا تو اس كاسكوت انكار نہيں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ كَانَتِ الدَّعُواى نِكَاحًا لَمْ يُسْتَحْلَفِ الْمُنْكِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكُمُّايَة وَلَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَة فِي الْبِكَاحِ وَالرَّجْعَة وَالْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ وَالرِّقِي وَالْإِسْتِيلَادِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالْحُدُودِ وَاللِّعَانِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالرَّعْقِية وَالْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ وَالرِّقِي وَالْإِسْتِيلَادِ وَاللِّعَانِ، وَصُورَةُ الْإِسْتِيلَادِ أَنْ تَقُولُ الْجَارِية أَنَا أَمُّ وَلَدٍ وَلَا لِمَعْلَى عَلَيْهِ اللَّعَانِ، وَصُورَةُ الْإِسْتِيلَادِ أَنْ تَقُولُ الْجَارِية أَنَا أَمُّ وَلَدٍ مَوْلَا الْمُولِى وَلَا اللَّهُ وَالْمَولِي اللَّهُ اللَّهُ لَوِ الْآعِي الْمَولِي وَاللَّعَانِ عَلَى الْمَولِي وَلَا يُلْتَفَتُ اللَّ الْمُولِي وَلَا يَلْعَلَى الْمَولِي الْمَولِي وَلَا يُلْعَلِي الْمَولِي وَلَا يَلْعَلَى عَلَيْ وَالْمَولِي وَلَا يَلْعَلَى الْمُولِي وَلَا يَكُولُوا وَلَا اللّهَ وَالْمَولِي وَلَا يُلْعَلَ وَالْمَولِي وَلَا اللّهَ وَالْمُولِي وَلَا اللّهُ وَالْمُولِي وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَال

# ر أن البداية جلدال ي المحالة ا

حَنِيُفَةَ وَمَ الْكُانُةُ اللَّهُ ال

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کا دعویٰ ہوتو امام اعظم راتی کے یہاں منکر سے قتم نہیں کی جائے گی، اور امام اعظم راتی کیا۔ نکاح میں، حدود اور امام اعظم راتی کیا۔ نکاح میں، حدود اور امان علی منکر سے میں، رجعت میں، ایلاء سے رجوع کرنے میں، رقیت میں، استیلاد میں، نسب میں، ولاء میں، حدود اور امان کی صورت ہیہ فتم نہیں کی جائے گی۔ استیلاد کی صورت ہیہ کہ باندی کے میں اپنے مولی کی امّ ولد ہوں اور میرا یہ بیٹا اس سے بیدا ہوا ہے اور مولی اس کا انکار کردے، کیوں کہ اگر مولی نے دعویٰ کردیا تو اس کے اقرار سے استیلاد ثابت ہوجائے گا اور باندی کے انکار کی طرف توجنیس کی جائے گی۔

حضرات صاحبین کی دلیل مدہ کوتم سے انکار کرنا اقرار ہے، اس لیے کہ انکارِ تعرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مدعیٰ علیہ انکارِ دعویٰ میں جھوٹا ہے جیسا کہ ماقبل میں ہم نے بیان کیا ہے، لہذاقتم سے انکار کرنا یا تو اقرار ہے یا اقرار کا بدل ہے اور ان چیزوں میں اقرار جاری ہوتا ہے لیکن بدالیا اقرار ہے جس میں شبہ ہے اور شبہات سے حدود ساقط ہو جاتے ہیں۔ اور لعان حد کے معنیٰ میں ہے۔ حضرت امام اعظم والتی ہیڈ کی دلیل مد ہے کہ قسم سے انکار کرنا فراخ دلی ہے اور بذل کے ساتھ قسم واجب ہو کر باتی نہیں رہتی اس لیے کہ مقصود حاصل ہو چکا ہے، اور اسے باذل کھم رانا زیادہ بہتر ہے تا کہ مدعیٰ علیہ انکار میں جھوٹا نہ ہو اور ان چیزوں میں بذل جاری نہیں ہوتا ، اور قسم لینے کا فائدہ مدہ ہو کہ انکار پر فیصلہ کر دیا جائے لہذا قسم نہیں کی جائے گی ، لیکن مد بذل دفع خصومت کے لیے ہے، لہذا مکا تب اور عبد ماذون بھی اس کے مالک ہوں گے جیسا کہ وہ ضیافت میں مواجہ کے گا لک ہیں، اور قرض میں اس کا صحیح ہونا مدی کے گمان .

کی بنا پر ہے اور وہ اپنے ذاتی حق کی بنا پر اس پر قبضہ کرتا ہے اور یہاں بذل ترک منع کے معنیٰ میں ہوار مال کا معاملہ آسان ہے۔

اللغاث:

﴿فيئ ﴿ رجوع - ﴿إيلاء ﴾ بيوى كقريب نه جانى كانتم كهانا - ﴿ رق ﴾ غلاى - ﴿ استيلاد ﴾ أمّ ولد بنانا - ﴿ جارية ﴾ باندى - ﴿ لا يلتفت ﴾ توجنبيس كى جائى كى - ﴿ وَ لَكُول ﴾ قتم سے انكار كرنا - ﴿ تندر ئ ﴾ بث جاتى ہے، بل جاتى ہے - ﴿ باذل ﴾ خرج كرنے والا - ﴿ هيّن ﴾ بلكا -

#### ان مسائل كابيان جن مين مدعاعليه عصم نبيس لي جائے گي:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر مد تی بینہ پیش کرنے سے عاجز ہوجائے تو مد ٹی علیہ سے قسم لی جاتی ہے، کین نومسائل ایسے ہیں جن میں مد ٹی علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی (۱) زکاح (۲) رجعت (۳) ایلاء کی رجعت (۴) رقیت (۵) استیلاد (۲) نسب (۷) ولاء (۸) حدود (۹) لعان۔

# ر آن الهداية جلدال ير المحال ا

چنانچا گرمرد یا عورت میں سے ایک نکاح کا دعویٰ کرے اور دوسرا انکار کردے یا طلاق رجعی میں شوہر یا ہیوی میں سے کوئی رجعت کا دعویٰ کرے اور دوسرا انکار کردے یا مدت ایلاء کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ میں نے رجعت کر لی تھی اور عورت نے اس کا انکار کردیا، یا کسی مجبول النسب شخص کے متعلق دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے اور اس شخص نے انکار کردیا، اس طرح اگر کسی نے کسی مجبول النسب شخص کے متعلق دعویٰ کیا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور اس نے انکار کردیا، یا کسی نے کسی کو آزاد کرنے اور اس کی ولاء حاصل کسی مجبول النسب شخص کے متعلق دعویٰ کیا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور اس نے انکار کردیا، یا کسی نے کسی مورت کی اور مدیٰ علیہ اس کا مشر ہے یا کسی نے دوسرے پر زنا یا سرقہ کے حوالے سے وجوب حدکا دعویٰ کیا اور مدیٰ علیہ اس کا مشر ہے۔ یا کسی عورت نے اپنے شوہر پر کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جوموجہ لعان ہواور شوہر اس کا مشر ہوتو ان تمام صورتوں میں مدیٰ علیہ کے علاوہ بقیہ ساتوں مسئلوں میں انکار کرنے پر مدیٰ علیہ سے قسم کی جائے گی اور حضرات صاحبین عورت نے بہاں حدود اور لعان کے علاوہ بقیہ ساتوں مسئلوں میں انکار کرنے پر مدیٰ علیہ سے قسم کی جائے گی۔

و صورة الاستیلاد النع صاحب کتاب نے تمام صورتوں میں سے صرف استیلاد والی صورت کی وضاحت اس لیے فرمائی ہے کہ اس میں عامی جاری نہیں ہے یعنی اگر خود مولی باندی کوام ولد بنانے کا مدعی ہوتو اس کے دعوے اور اقرار سے باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کا انکار مولی کے اقرار پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس لیے خاص کر صاحب کتاب نے اس مسئلے کی وضاحت کردی ہے اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں چونکہ عس جاری ہے اس لیے ان کی وضاحت نہیں کی ہے کین راقم الحروف نے آپ کی سہولت کے لیے انہیں بھی واضح کردیا ہے۔

مختلف فیہ مسئلے میں حضرات صاحبین بھاتھا کی دلیل ہے ہے کہ دعی علیہ اور مشکر کافتم سے انکار کرنا مدی کے دعوے کا اقرار کرنا ہے ہوں ہے ، اس لیے کہ اگر مدی علیہ قتم کھالے گا تو اسے کی فا کہ ہے عاصل ہوں گے مشلا شریعت کی واجب کردہ فتم کو اداء کرنا ، اپنے او پر سے تہمت کو دور کرنا وغیرہ وغیرہ ، لیکن جب وہ تم سے انکار کر رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے ہے کہ وہ مدی کے دعوے کو تسلیم کر رہا ہے اور اس دعوے کے انکار میں وہ جھوٹا ہے، لہذا اس کا انکار کن لیمین اقرار ہوگا یا اقرار کابدل ہوگا اور چونکہ فدکورہ مسائل میں اقرار جاری ہوگا اور انکار کی صورت میں مدی علیہ ہے تم کی جات ہے اس لیے انکار بھی جاری ہوگا اور انکار کی صورت میں مدی علیہ ہے قتم کی جات انکار عن الیمین اگر چہ اقرار ہے تا ہم ہوایا اقرار ہوگا علیہ ہے جس میں ایک گونہ شبہہ ہے ، اس لیے کہ انکار عن ایمین دعوے کے متعلق سکوت ہے اور ہر چند کہ سکوت اقرار ہے مگر اس میں شبہہ ہے اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ صدود شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں لہذا اس شبہہ والے اقرار سے مدعی علیہ پر حد جاری نہیں ہوگا اور جب حد میں اقرار مفید نہیں ہوگا تو حد میں انکار بھی جاری نہیں ہوگا اور حد میں مدی علیہ کو منگر سمجھ کر اس سے قتم بھی نہیں کی جائے گی اور چونکہ لعان حد کے معنی میں ہوگا تو حد میں انکار بھی جاری نہیں ہوگا اور حد میں مدی علیہ کو منگر سمجھ کر اس سے قتم بھی نہیں کی جائے گی اور چونکہ لعان حد کے معنی میں ہوگا تو حد میں انکار بھی جاری نہیں کی جائے گی اور خونکہ لعان حد کے معنی میں ہوگا تو حد میں انکار بھی جاری نہیں کی جائے گی اور چونکہ لعان حد کے معنی میں ہوئے گی۔

و لابی حدیفة رَمَنْ الله عفرت امام اعظم ولینمان کی دلیل میہ کہ مدعیٰ علیہ کافتم سے انکار کرنا دلیری اور فراخ دلی کے ساتھ مدعی کو مدعیٰ بددینے کا ارادہ کرنا ہے اور جس طرح قتم کے بعد جھگڑا ختم ہوجاتا ہے اسی طرح بذل کے بعد جھگڑا ختم ہوجاتا ہے اسی طرح بذل کے بعد جھگڑا ختم ہوجاتا ہے اور بھی مقصود بھی ہے اس لیے بذل کے ساتھ قتم واجب نہیں ہوگی۔اور صورت مسئلہ کی تمام شکلوں میں مدیٰ علیہ کے انکار کو اقرار پر

### ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحاردون كهان من ك

محمول کرنے سے بذل پرمحمول کرنا زیادہ بہتر ہے،اس لیے کہ اقرار پرمحمول کرنے کی صورت میں اس کا مدعی کے دعوے کے انکار میں کا ذب ہونالازم آتا ہے جب کہ بذل کی صورت میں وہ کا ذب نہیں ہوتا اور ایک مسلمان کو ہمتِ گذب سے بچانا ہر حال میں بہتر ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی مدعی علیہ کے انکار کو بذل پرمحمول کیا جائے گا،لیکن چونکہ ان صورتوں میں بذل جاری نہیں ہے چنا نچا گرکو کوئی عورت اس پر بذل نہیں کر سے تو کئی عورت اپ پر بذل نہیں کر سے کوئی عورت اپ پر بذل نہیں کر سے تو گئے مفید نہیں ہے اس لیے کوشم کا فائدہ قضاء بالنکول مان نہیں ہے اور جب بذل جاری نہیں ہے تو قتم بھی مفید نہیں ہے اس لیے کوشم کا فائدہ قضاء بالنکول میں دیباں قضاء بالنکول میں دیباں قضاء بالنکول میں دیباں قضاء بالنکول میں نہیں ہے،اس لیے ان میں سے کسی بھی صورت میں قتم نہیں کی جائے گی۔

الله ان هذا بذل المح يهان سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے۔ سوال يہ ہے كه اگر به قول امام اعظم انكار عن اليمين بذل ہے تو كا تب اور عبد ماذون كو انكار عن اليمين كى اجازت نہيں ہونى چاہيے ، كيوں كه بذل ميں تبرع ہے اور بياوگ تبرع كے اہل نہيں ہيں۔ حالانكه انہيں بذل كى اجازت ہے؟ آخرايا كيوں ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ مکاتب اور عبد ماذون تجارت وغیرہ کرتے ہیں اور تجارت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں انہیں مالکانہ حق حاصل ہوتا ہے مثلامشتری کی ضیافت کرنا اور لین دین میں خرچ کرنا، لہذا جس طرح انہیں ضیافت یسرہ کاحق حاصل ہے اس طرح بذل کا بھی حق حاصل ہوگا۔

اور رہا مسئد قرضے اور دیون میں بذل کے سیح ہونے کا تو وہ مدگی کے گمان پر بٹنی ہے، کیوں کہ دیون میں بذل ترک المنع
کے معنی میں ہے اور مدگی علیہ مدگی کو مال دین پر قبضہ کرنے سے روکنے کوترک کرنے کا نام ہے اور مدگی علیہ کے اس اقدام کے بعد گویا
مدگی دین کو اپنا ذاتی حق سمجھ کر اس پر قبضہ کرتا ہے اور اس کے لیے قبضہ کرنے میں کوئی ممانعت اور رکاوٹ بھی نہیں ہے اور ترک منع
جس طرح اعیان میں جائز ہے اس طرح دیون میں بھی جائز ہے، لہذا بذل جس طرح اعیان میں جائز اور جاری ہے اس طرح دیون
میں بھی جائز اور جاری ہوگا اور پھر اموال کا معاملہ تو اور بھی زیادہ سہل اور آسان ہے لہذا اس میں تو بدرجۂ اولی اس کا اجراء اور نفاذ

قَالَ وَيُسْتَحُلَفُ السَّارِقُ فَإِنْ نَكُلَ ضَمِنَ وَلَمْ يُقْطَعْ، لِأَنَّ الْمَنُوْطَ بِفِعْلِهِ شَيْتَانِ الضَّمَانُ وَ يَعْمَلُ فِيْهِ النَّكُولُ، وَالْقَطْعُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَان.

تر جمل: فرماتے ہیں کہ چور ہے تتم لی جائے گی اوراگر اس نے انکار کر دیا تو وہ ضامن ہوگا اور اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ،اس لیے کہ چور کے فعل سے دوبا تیں متعلق ہیں (۱) ضمان کا وجوب اور اس میں انکار موثر ہے (۲) قطع بداور بیا نکار سے نہیں ثابت ہوتا تو بیالیا ہو گیا جیسے چور کے خلاف جب ایک مرداور دو تورتوں نے شہادت دی ہو۔

#### اللغات:

﴿ يستحلف ﴾ تم لى جائے گى۔ ﴿ سارق ﴾ چور۔ ﴿ نكل ﴾ قتم عانكاركيا۔ ﴿ منوط ﴾ متعلق۔

#### 

صورتِ مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر چوری کا دعویٰ کیا اور مدعی بینہ نہ پیش کر سکا اور مدعیٰ علیہ ہے تہ کم لینے کا ارادہ کیا تو قاضی مدعیٰ علیہ ہے تہ کہ اگر کسی نے کسی پر چوری کا دعویٰ خارج ہوجائے گا اور اگر تم ہے انکار کر دیتا ہے تو وہ مال مسروق کا ضامن ہوگا اور اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا، کیوں کہ چور کے فعل ہے دوبا تیں متعلق ہیں (۱) مال مسروق کا ضان (۲) قطع ید۔ اور انکار تم ہے صرف ضان واجب ہوگا قطع ید ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ قطع حد ہے اور حد کے لیے واضح ثبوت کی ضرورت ہے نہ کہ انکار عن الیمین کی ،اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مرداور دوعور توں نے مل کر کسی شخص کے خلاف چوری کی شہادت دی تو اس شہادت سے چور پر مال کا وجوب تو ہوگا لیکن اس کا ہا تھے نہیں کا نا جائے گا اس طرح انکار عن الیمین سے بھی مشر پر مال تو واجب ہوگا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔

قَالَ وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا قَبُلَ الدُّحُولِ اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ نِصْفَ الْمَهُرِ فِي قَوْلِهِمُ جَمِيْعًا، لِأَنَّ الْإِسْتِحْلَافَ يَجْرِي فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمْ لَا سَيِّمَا إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَالُ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ جَمِيْعًا، لِأَنَّ الْإِسْتِحْلَافَ يَجْرِي فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمْ لَا سَيِّمَا إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَالُ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ إِذَا ادَّعَتْ هِيَ الصَّدَاقَ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَعُوى الْمَالِ ثُمَّ يَشْبُ الْمَالُ بِنَكُولِهِ وَلا يَشْبُ النِّكَاحُ، وَكَذَا فِي النَّسِبِ إِذَا ادَّعَى حَقَّا كَالْإِرْبُ وَالْحِجْرِ فِي اللَّقِيْطِ وَالنَّفَقَةِ وَامْتِنَاعِ الرَّجُوعِ فِي الْهِبَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هٰذِهِ الْحَقُودُ وَ هٰذِهِ اللَّهِبَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هٰذِهِ الْحَقُودُ وَ النَّهُ عَلَى اللَّهِبَةِ، لِلْآنَ الْمَقْصُودَ هٰذِهِ الْحَقُولُ وَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِبَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هٰذِهِ الْحَقُولُ وَ النَّهُ اللَّهُ وَلاَ النَّاسِ عَلَى الْعَيْرِ، وَالْمَوْلَى وَالزَّوْجِ فِي حَقِّ السَّمَ الْمُولَ السَّعَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَيْرِ، وَالْمَوْلَى وَالزَّوْجِ فِي حَقِي الْهُ عَلَى الْعَلَى الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ فِي حَقِي السَّعَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِى الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### اللغاث:

طلاق نددين رقتم سانكاركرنے كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے خلاف طلاق قبل الدخول کا دعویٰ کیا اور شوہر نے انکار کر دیا اس پر شوہر سے قتم کا مطالبہ کیا گیا اور شوہر نے قتم کھانے سے انکار کر دیا تو عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی اور با تفاقِ ائمہ سب کے یہاں شوہر پر نصف مہر کا صان واجب ہوگا۔ کیوں کہ حضرات ائمہ کے یہاں طلاق میں استخلاف جاری ہے بالحضوص جب کہ طلاق سے مال مقصود ہوجیسا کہ صورتِ مسئلہ میں ہے، بہر حال جب طلاق میں استخلاف جاری ہوتا ہے تو جس طرح استخلاف کے دیگر مواقع پر مدی علیہ اور مشر سے قتم لی جاتی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی شوہر جو مشر اور مدی علیہ ہے اس سے قتم لی جائے گی۔

و تحذا فی النکاح المنح فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص سے اس کا نکاح ہوا ہے ،اس لیے مدعیہ کو اس کا مہر دلایا جائے تو اس صورت میں بھی اگر شو ہرا نکار کر دیتا ہے تو اس پرمہر لازم ہوگالیکن نکاح ثابت نہیں ہوگا کیوں کہ نکاح بینہ سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ انکارعن الیمین سے۔

والحجو فی اللقیط والنفقة النح فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کوراسے میں کوئی گراپڑا چھوٹا بچہ ملا اوراس نے اسے اٹھا

الیا پھرا کیک عورت نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا بھائی ہے اور جھے اس کی پرورش کا حق ہے اور اٹھانے والے شخص نے اس کا انکار کر دیا تو اس
صورت میں بھی قتم کا مرحلہ در پیش ہوگا۔ ای طرح آگر کی شخص نے دوسرے پر بیدعویٰ کیا کہ وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا معذور بیٹا
سے اس عورت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ ای طرح آگر کی شخص نے دوسرے پر بیدعویٰ کیا کہ وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا معذور بیٹا
ہوں اس لیے میرا نفقہ اس پر واجب ہے ، لیکن جب مدی علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سراسرا نکار کر دیا اور مدی اپ وعوے پر
بینے پیش نہ کر سکا تو یہاں بھی مدی علیہ ہے قتم کی جائے گی اوراگر وہ قتم سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر مدی کا نفقہ تو واجب کر دیا جائے گا
اور موہوب لد نے میہ کہ کرمنع کر دیا کہتم میرے بھائی ہو، اس لیے شی موہوب کو واپس نہیں لے سکتے تو یہاں بھی قتم اور اس کے لوازم
سے فراغت اور مدی علیہ ہے قتم سے انکار کے بعد واجب پر موہوب کی واپسی ممتنع کردی جائے گی اور ہہ واپس نہیں ہوگا، لیکن موہوب لی سے فراغت اور مدی علیہ سے انکار کے بعد واجب پر موہوب کی واپسی ممتنع کردی جائے گی اور ہہ واپس نہیں ہوگا، لیکن موہوب لی سے فراغت اور مدی علیہ مالی حقوق میں استحلا ف جاری ہوگا۔ ان سب مسائل کی مجموعی دلیل میں بھی استحلا ف جاری ہوگا۔
حقوق مقصود ہیں اور چونکہ مالی حقوق میں استحلا ف جاری ہے اس لیے ان مسائل میں بھی استحلا ف جاری ہوگا۔

وانما يستحلف في النسب المجرد الخ اس كاحاصل يه بي كدامام اعظم والثيلة كي يهال صرف نسب كا دعوي كرني

میں استخلاف جاری نہیں ہوتالیکن حضرات صاحبین کے یہاں نسبِ محض کا دعویٰ کرنے میں استخلاف جاری ہوتا ہے بشرطیکہ وہ نسب مدعیٰ علیہ کے اقرار سے ثابت ہوتا ہو۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا باپ ہے یا بیٹا ہے یا کسی محف نے کسی عورت کے متعلق کہا کہ میں اس کا باپ ہوں لیکن مدعیٰ علیہ نے اس کا انکار کر دیا اور مدعی کے بینہ نہ پیش کرنے کی وجہ سے مدعیٰ علیہ سے تسم کی گئی اور اس نے بھی تسم کھانے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں انکار عن الیمین سے حضرات صاحبین عجیسیا کے سے مدعیٰ علیہ سے معنی نابت ہوجائے گا ، کیوں کہ اگر مدعیٰ علیہ مدعی کے دعوے کوتشلیم کر لیتا اور وہ انکار نہ کرتا تو اس کے اقرار سے بھی نسب ثابت ہوجائے گا ، کیوں کہ اگر مدعیٰ علیہ مدعی کے دعوے کوتشلیم کر لیتا اور وہ انکار نہ کرتا تو اس کے اقرار سے بھی نسب ثابت ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے دعوی کیا کہ میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں لیکن عورت نے اس کا انکار کر دیا اب اگر مدعی بینہ پیش نہ کر سکا تو مدعی علیہا سے قتم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کیوں کہ اگر وہ عورت مدعی کے دعوے کا اقر ارکر لیتی ہے تو بھی اس کے اقر ار سے مدعی اس کا بیٹا نہیں ہوگا، کیوں کہمدعی کو اس عورت کا بیٹا ماننے سے بدلازم آئے گا کہ وہ اس کے شوہر کا بھی بیٹا ہے حالانکہ اس میں دوسرے پر (شوہر پر) نسب کو تھو بنا لازم آر ہا ہے اور تھم یہ ہے کہ جہاں دوسرے پر نسب کو لازم کرنا پایا جائے وہاں صریح اقر ار سے نسب ثابت نہیں ہوتا تو انکارعن الیمین سے تو بدرجہ اولی نسب ثابت نہیں ہوگا۔

والمولی والزوج النج اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر کسی مردیا عورت نے کسی آدمی کے بارے میں کہا کہ بیہ میرا آقا ہے یا عورت نے کہا کہ بیہ مردیا شوہر ہے اور مدعیٰ علیہ نے انکار کر دیا پھر مدعی کے بینہ پیش نہ کر سکنے کی وجہ مدعیٰ علیہ سے قسم کا مطالبہ کیا اور اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو اس انکار کی وجہ سے مدعیٰ علیہ کا مولیٰ اور شوہر ہونا ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ اگر مدعیٰ علیہ انکار کی جگہ اقرار کر لیتا تو اس سے بھی اس کا مولیٰ یا شوہر ہونا ثابت ہوجاتا اور چونکہ انکار عن الیمین حضرات صاحبین می اس کا مولیٰ یا شوہر ہونا ثابت ہوجاتا اور چونکہ انکار عن الیمین حضرات صاحبین می تو اللہ تا اور چونکہ انکار عن الیمین حضرات صاحبین می اس کا مولیٰ یا شوہر ہونا ثابت ہوجاتا اور چونکہ انکار عن الیمین حضرات صاحبین می اس کا مولیٰ یا شوہر ہونا ثابت ہوجاتا ہو جونکہ انکار عن الیمین حضرات صاحبین میں بیاں اقرار ہے اس لیے اس سے بھی نسب ثابت ہوجائے گا۔

قَالَ وَمَنِ ادَّعٰى قِصَاصًا عَلَى عَيْرِهٖ فَجَحَدَهُ اسْتُحْلِفَ بِالْإِجْمَاعِ. ثُمَّ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ فِيمَا دُوْنَ النَّفُسِ عَلَى يَعْرَفُهُ الْقِصَاصُ، وَإِنْ نَكَلَ فِي النَّفَسِ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُوْلَ الْحَوْلَ الْمَالُ خُصُوصًا إِذَا الْإِرْشُ فِيْهِمَا، لِآنَ النَّكُولَ اِقْرَارٌ فِيْهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ الْقِصَاصُ وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ خُصُوصًا إِذَا الْإِرْشُ فِيْهِمَا، لِآنَ النَّكُولَ اِقْرَارٌ فِيْهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ الْقِصَاصُ وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ خُصُوصًا إِذَا كَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ر آن الهداية جلدال ي المحالة ا

تروجیمه: فرماتے ہیں کداگر کسی خص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیا اور مدیٰ علیہ نے اس کا انکار کر دیا تو بالا تفاق مدیٰ علیہ سے فتم کی جائے گی۔ پھر اگر مدیٰ علیہ نے مادون انتفس میں قتم سے انکار کیا تو اس پر قصاص لازم ہوگا، اور اگرنفس میں انکار کیا تو اس محبوں کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قتم کھائے یا اقرار کرے۔ اور بی تھم حضرت امام ابوضیفہ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین محبول کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قتم کھائے یا اقرار کرے۔ اور بی تھم حضرت امام ابوضیفہ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین محبول کے اللہ اللہ اللہ التے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مدیٰ علیہ پر دیت لازم ہوگی، کیوں کہ ان حضرات کے یہاں قتم سے انکار کرنا ایسا اقرار ہوگی میں شہر ہوتا ہے، لہٰذا اس انکار سے قصاص خابت نہیں ہوگا اور اس سے مال خابت ہوگا بالحضوص جب قصاص کامتنع ہونا ایسے معنی وجہ سے ہو جو اس محف کی طرف سے پائے جائیں جس پر قصاص واجب ہو جیسے اگر قاتل قتلِ خطاء کا اقر ارکر ہے اور ولی مقتول قتل عمر کا وجوی کر ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ وریشیائی کی دلیل ہے ہے کہ اطراف میں اموال کا معاملہ ہوتا ہے لہذا اطراف میں بذل جاری ہوگا، برخلاف نفوس کے چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دواور دوسرے نے اسے کاٹ دیا تو صان واجب نہیں ہوگا اور ہیر بذل کا اثر ہے لیکن عدم فائدہ کی وجہ سے مباح نہیں ہے، اور ہیر بذل مفید ہے کیوں کہ اس سے خصومت دور ہوجاتی ہے لہذا بیا ہوگیا جے آ کلہ زخم کی وجہ سے ہاتھ کا ثنایا درد کی وجہ سے دانت اکھاڑنا۔ الحاصل جب قصاص فی النفس ممتنع ہوگیا اور مدعی علیہ پرقتم ایک واجبی حق ہواس حق کی وجہ سے مدعی علیہ کومجوس کر دیا جائے گا جیسے قسامت میں ہوتا ہے۔

#### اللغات:

و جحد ﴾ انكاركيا \_ وحبس ﴾ قيدكيا جائ گا \_ وإرش ﴾ تاوان \_ وأطراف ﴾ اعضائ جسم ، جوارح \_

قل نهرنے كاتم سے الكاركرا:

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر کی محض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ یا بھائی کوعما ناحق قبل کر دیا ہے، اس کے اس پر قصاص لازم ہے لیکن مدی علیہ نے اس کا افکار کر دیا اور مدی اپنے دعوے پر بینہ نہ پیش کر سکا تو بالا نفاق امام صاحب اور حضرات صاحبین بیخ النظام سے بری ہوجائے گا اور اگر مختا نے سا افکار کر دیتا ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں (۱) نفس ہے کم قیمت میں قسم کھانے سے افکار کر دیتا ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں (۱) نفس ہے کم قیمت میں قسم کھانے سے افکار کر دیتا ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں (۱) نفس ہے کہ وہ نفس کے قصاص میں قسم کھانے سے افکار کر دیتو امام اعظم والتی ہیاں پہلی صورت میں اس پر قصاص واجب ہوگا اور دوسری صورت میں اس کو مجبوں کر دیا جائے گا یہ ال تک کہ وہ قسم کھانے یا قصاص نفس کا اقر از کر دیا۔ اور حضرات صاحبین بی گوئین کی دوسری صورت میں اس کو مجبوں کر دیا جائے گا یہ ال تک کہ وہ قسم کھانے یا قصاص نفس کا اقر از کر دیا۔ اور حضرات میں قبلہ ہوتا ہے اور قصاص میں قسم سے افکار کر سے بہر دوصورت اس پر دیت لازم ہوگی اور کی بہل خواہ مدی علیہ قصاص لازم نہیں نہوگا ، ان حضرات کی دلیل ہیہ ہے کہ افکار کون الیمین ایسا اقر از ہے جس میں شہد ہوتا ہے اور قصاص کی دلیل ہیہ ہوگا ہوں کا میں ہوگا جیسا کہ المحدود دیندری بالشبھات اس پر شاہد مدل ہو۔ البتہ شبہہ کے ساتھ مال خابت ہوجاتا ہے اور خاص کر جب قصاص کا عدم وجوب کی ایے سبب سے ہوجوسب خود من علیہ القصاص لین قاتل اور مدی علیہ کی طرف سے پیدا ہوا ہو مثل اس نے قبل خطا کا دعویٰ کیا اور مقتول کا ولی قبل عمد کا دعویٰ کر رہا ہوتو اس صورت میں قاتل پر دیت بھی اس پر دیت ہی واجب ہوگی قصاص دیت واجب ہوگی قصاص دیت ہوگی قصاص دیت ہوگی اس پر دیت ہی واجب ہوگی قصاص دیت واجب ہوگی قصاص دیت ہوگی میں بر دیت ہی واجب ہوگی قصاص دیت واجب ہوگی قصاص نہیں واجب ہوگی میں میں واجب ہوگی میں اس کر دیت ہوگی اس سے دیا ہوگی کو اس می دیت ہوگی اس سے دیت ہوگی اس کر دیت ہی واجب ہوگی قصاص دیت واجب ہوگی قصاص دیت ہوگی تو ایک ہوگی کیا دو المیک کی دیت ہوگی اس سے دیا ہوگی کی دیت ہوگی اس کر دیت ہی واجب ہوگی قصاص دیت ہوگی کیا دو ایک ہوگی کی کر دیت ہی واجب ہوگی قصاص دیت ہوگی کی کر دیت ہی واجب ہوگی قصاص دو ایک ہو کیس کی دیت ہوگیں کی دیت ہوگی کو دیت ہوگی کیا کہ کو دیت ہوگی کیا دو کر کیا علیہ کر دیت ہی کی کر دیت ہوگی کی کو دیت ہوگی کو کر کی

# ر جن البداية جلدال يوسير ۱۹۳ يوسير اوکار دون کے بيان بير

و الأبی حنیفة رَحَمَنَا عَلَیْ حضرت امام اعظم رَلِیْ عَلیْ کے یہاں انکارعن الیمین بذل اور دریاد لی کا نام ہے اور انسان کے اعضاء و جوارح میں اموال جیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیوں کہ جس طرح اموال سے نفوس کی حفاظت ہوتی ہے اس طرح اعضاء سے بھی نفوس کی حفاظت ہوتی ہے اور چونکہ اموال میں بذل جاری ہے لہذا اعضاء میں بھی بذل جاری ہوگا اور اگر مدعیٰ علیہ سی کے عضو کا شخے کے دعوے کا انکار کر دیتا ہے تو مدعی کے بینہ پیش کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں مدعیٰ علیہ سے تسم لی جائے گی۔ اگر مدعیٰ علیہ تسم کی حائے گی۔ اگر مدعیٰ علیہ تم

اس کے برخلاف اگر کسی نے جان مار نے کا دعویٰ کیا تو اس میں بذل جاری نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے کہاتم میرا ہاتھ کا خدود دواوراس نے کا ف دیا تو قاطع پرضان واجب نہیں ہوگا اورضان کا عدم وجوب ہی اطراف وجوائب میں بذل کا اثر ہے، کیوں کہ اگران میں بذل جاری نہ ہوتا تو ضان واجب ہوتا، اس کے برخلاف اگر کسی نے دوسر سے کہا کہ تم مجھے قل کردو اور دوسر سے نے اسے قل کر دیا تو قاتل پر قصاص واجب ہوگا یا ایک روایت کے مطابق دیت واجب ہوگا اور قصاص یادیت کا وجوب اس بات کی علامت ہے کہ نفوس میں بذل جاری نہیں ہوتا لیکن اطراف میں بدل جاری ہے، البتہ اطراف وجوانب کو بلا وجہ کا نے میں اس بات کی علامت ہے کہ نفوس میں بذل جاری نہیں ہوتا لیکن اطراف میں بذل کا فائدہ ہے اور وہ سے کہ اس سے با ہمی خصومت دور ہوجاتی ہوجاتی ہے اس کی مثال ایس ہے جاتم ہی میں بذل کا فائدہ ہے اور وہ سے کہ اس سے با ہمی خصومت دور ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی میں مدگی علیہ پر تقصاص واجب کیا گیا ہوجہ کے اس کی مثال ایس ہے جیسے خونِ فاسد کی وجہ سے کسی کوآ کلہ زخم نکل گیا اور جزاح نے اس زخم کی وجہ ہے ہاتھ کا خوالا یا درد کی وجہ ہے ڈاکٹر نے کسی کا داخت اکھاڑ دیا تو جس طرح ان فوائد کی وجہ سے طبیب کے لئے قطع یداور قلع میں مباح ہو کہ دفعومت کے لیے بھی اطراف میں قصاص کو واجب اور مباح کیا گیا ہے۔

لیکن فنس میں چونکہ بذل جاری نہیں ہوتا اس لیے اس میں انکارعن الیمین کے بعد بھی قصاص ممتنع ہوگیا ہے، تاہم قسم کھانا چونکہ مدعیٰ علیہ پرایک واجبی حق ہے اس لیے اس حق کی وجہ سے مدعیٰ علیہ کوقید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم کھالے یا مدعی کو دعوے کا افرار کرلے جیسا کہ قسامت میں ہوتا ہے کہ اگر کسی گاؤں یا محلّہ میں کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کی شاخت نہ ہو سکے تو مقتول کے اولیاء اس محلے کے بچاس آ دمیوں سے قسم لیں گے اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کردیں تو آئیس قید کر دیا جائے گا، یہاں محل کے اور آئیس قید کر دیا جائے گا، یہاں کہ وہ جسے جس کا کہ وہ قسم کھالیں یا قاتل کا پتا تا دیں، کیوں کہ مدعیٰ علیہ کی طرح ان پر بھی قسم واجبی حق ہے، لہذا انکار عن الیمین کی وجہ سے جس طرح آئیس قید میں ڈالا جائے گا۔

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِيِ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ قِيْلَ لِحَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيْلًا بِنَفْسِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَى لَا يَغِيْبَ نَفْسُهُ فَيَضِيْعَ حَقُّهُ، وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ، وَأَخْذُ الْكَفِيْلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولِي اِسْتِحْسَانٌ عَنْدَنَا، لِأَنْ فِيْهِ نَظُرًا لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِيْهِ كَثِيْرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعِي عَلَيْهِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحِقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، لِأَنْ فِيهِ نَظُرًا لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِيْهِ كَثِيْرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعِي عَلَيْهِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحِقٌ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولِي حَتَّى يُعْدَى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيْنَةً وَبَيْنَ أَشْعَالِهِ فَيَصِحُّ التَّكُفِيلُ بِإِخْصَارِهِ، وَالتَّقُدِيْرُ بِثَلَاقَةٍ أَيَّاهٍ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولِي حَتَّى يُعْدَى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيْنَةً وَبَيْنَ أَشْعَالِهِ فَيَصِحُ التَّكُفِيلُ بِإِخْصَارِهِ، وَالتَّقُدِيْرُ بِثَلَاقَةٍ أَيَّاهٍ فِي اللَّهُ وَيُعْلَى اللهُ فَيُولِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللهُ فَالِهُ فَيَصِعُ التَّكُونِيلُ بِاخْصَارِهِ، وَالتَّقُدِيرُ بِعَلَاقَةٍ أَيَّاهٍ فَيَصِحُرَّدِ الدَّعُولِي عَلَيْهِ وَيُعْلِي لِي اللَّهُ فَيُعِيْدُ اللَّهُ فَي إِلَيْقُولُ اللَّهُ فَيْلِ اللْهُ فَي عَلَيْهِ وَقَلْهُ فَي مِنْ قَالُهُ فَيُعُولُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَيَالًى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَيْمِ لَيْسُ فَيْلِهِ فَيُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَهُ فَي فَي مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْعِلِهُ اللْهُ اللْهُ الْمِالِي الْمُعْلِلِهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمِلْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الل

مَرُوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَائِيةِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، وَلَا فَرْقَ فِي الظَّاهِرِ بَيْنَ الْحَامِلِ وَالْوَجِيْهِ وَالْحَقِيْرِ مِنَ الْمَالِ وَالْخَطِيْرِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لِلتَّكْفِيْلِ، وَمَعْنَاهُ فِي الْمِصْرِ، حَتَّى لَوْ قَالَ الْمُدَّعِيُ لَا بَيْنَةً لِي أَوْ شُهُوْدِي غُيَّبٌ لَا يَكُفُلُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ قَالَ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَ بِمُلازَمَتِه كَيْ لَا يَذْهَبَ حَقَّهُ اللَّا إِلَى احِرِ الْمُهُوْدِي غُيَّبٌ لَا يَذْهَبَ حَقَّهُ اللَّا إِلَى احِر الْمَجْلِسِ فَالْإِسْتِثْنَاءُ مُنْصَوفٌ اللَّهِمَا، لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْكَفِيْلِ وَالْمُلازَمَةِ زِيَادَةً عَالَى ذَلِكَ اِصْرَارٌ بِه يَمُنَعُهُ عَنِ السَّفَرِ، وَلَا ضَرَرَ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ ظَاهِرًا، وَكَيْفِيَّةُ الْمُلازَمَةِ نَذْكُوهُا فِي كِتَابِ الْحَجْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى:

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر مدی نے کہا کہ میرے گواہ شہر میں موجود ہیں تو اس کے خصم سے کہا جائے گا کہ تم تین دن کے لیے اسے کفیل بالنفس دیدوتا کہ وہ خچپ نہ جائے اور مدی کا حق ضائع ہوجائے اور ہمارے یہاں کفالہ بالنفس جائز ہے اور یہ پہلے گزر چکا ہے اور محض دعوے پر فیل لینا ہمارے یہاں استحسان ہے ،اس لیے کہ اس میں مدی کے لیے شفقت ہے اور اس میں مدی علیہ کا زیادہ ضرر نہیں ہے اور یہاں وجہ ہے کہ محض دعوے سے مدی علیہ اور اس کے کا مول کے درمیان حیاوات کر دی جاتی ہے، البذا مدی علیہ کو حاضر کرنے کے لیے فیل لینا درست ہے اور تین دنوں کی تقدیر حضرت امام اعظم والٹیمین ہے اور یہی صحیح ہے، اور ظاہر الروایہ میں تکتے اور وجبہ شخص کے درمیان نیز کم اور زیادہ صاحب مال کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر کفیل لینے کے لیے مدی کالمی بینة حاضرة کہنا ضروری ہے اور اس کے معنی ہیں شہر میں بینہ موجود ہے تی کہ اگر مدی نے کہا کہ میرے پاس بینہ نہیں ہے یا میرے گواہ خات میں تو فائدہ نہ ہونے کی وجہ کفیل نہیں لیا جائے گا۔

فرماتے ہیں کہ پھراگر مدعی علیہ نے کفیل دیدیا تو ٹھیک ہے ورنہ مدعی کواس کے ساتھ لگے رہنے کا تھم دیا جائے گا تا کہ اسکا حق ضائع نہ ہولیکن اگر مدعیٰ علیہ پر دلیں آ دمی ہوتو مدعی مجلس قاضی کی مقدار تک اس کے ساتھ لگارہے نیز اس مدعیٰ علیہ ہے مجلس قاضی کے آخر تک ہی کفیل لیا جائے گا، لہذا استثناء دونوں کی طرف راجع ہوگا کیوں کہ اس مقدار سے زیادہ دیر کے لیے فیل لینے اور مدعیٰ علیہ کے پیچھے لگے رہنے سے مدعیٰ علیہ کو ایسا ضرر لاحق ہوگا جو اسے سفر کرنے سے روک دے گا اور اس مقدار میں بہ فلا ہر کوئی ضرر نہیں ہے، اور ساتھ لگے رہنے کی کیفیت کو کتاب الحجر میں ان شاء اللہ ہم بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿ كفيل ﴾ ضامن \_ ﴿ يعدى عليه ﴾ اس پرتجاوز كيا جائے گا۔ ﴿ إحضار ﴾ پيش كرنا \_ ﴿ خامل ﴾ كمنام، مجهول \_ ﴿ وجيه ﴾ كھيا، مشہور ومعروف \_ ﴿ إضرار ﴾ نقصان پنجانا \_

### آ كنده بيشى كے ليے ضانت طلب كرنا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مدعی عدالت میں آگر ہیہ کہدے کہ میرے گواہ شہر میں موجود ہیں اور مجھے انہیں عدالت میں حاضر کرنے کا موقع دیا جائے تو اس صورت میں قاضی مرعیٰ علیہ سے یہ کہا گئم تین دن کے لیے فیل بالنف دیدواور کسی شخص کوضامن بنادو جو تنہیں مجلسِ قضاء میں حاضر کرسکے۔اس لیے کہ اگر ایسانہ کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ مدعیٰ علیہ کہیں روپوش ہوجائے اور مدعی کاحق نہ

### ر آن البداية جلدال يه المسلم ا

دے، اس لیے مدی کے حق کوضائع ہونے سے بچانے کے لیے مدی علیہ سے کفیل بالنفس لیا جائے گا اور کفالہ بالنفس ہمارے یہاں جائز ہے جیسا کہ ماقبل میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

و أحذ الكفيل النح فرماتے ہیں كہ اگر مدى اپنے دعوے پر بینہ پیش نہ كرسكا تو صرف دعوے كى بنیاد پر مدى عليہ سے فيل كا جواز بر بنائے استحسان ہے۔ كيوں كه فيل لينے بيں مدى كے ساتھ شفقت ہے بايں طور كه فيل كى وجہ ہے مدى عليہ كہيں غائب نہيں ہوگا اور مدى اس كے خلاف بينہ پیش كركے اپناحتى لے كہ اس پر تو مورف مدى كے دعوے كى وجہ ہے جلس قضاء ميں حاضر ہونا واجب ہے اور اگر وہ اس سلسلے ميں كوتا ہى كرتا ہے تو حاكم وقت ہے اس كى حاضرى پر مدد كى جاتى ہو اتى ہے اور اگر وہ اس سلسلے ميں كوتا ہى كرتا ہے تو حاكم وقت ہے اس كے حاضرى پر مدد كى جاتى ہے اور السي الله على عدالت ميں حاضر كيا جاتا ہے، اس ليے حاضرى پر مدد كى جاتى ہے اور السي اس كے ذاتى اور ضرورى كاموں ہے روك كر ہر حال ميں عدالت ميں حاضر كيا جاتا ہے، اس ليے اس كو حاضر كرنے كے ليے فيل لينے ميں ہى كوئى حرج نہيں ہے۔ اور فيل لينے كے متعلق جو تين دن كى مدت ذكر كى گئى ہے وہ حضرت امام الحق مورف ہے اور يہى صحیح بھى ہے۔ صحیح كہ كرصا حب كتاب نے امام البو يوسف ہے اس قول سے احر از كيا ہے جس ميں انہوں نے قاضى كى دوسرى مجلس تك مدى عليہ سے فيل لينے كى مدت بيان كى ہے۔

و لا فوق المنع اس كا حاصل بيہ ہے كہ ظاہر الروابيد ميں مدعى عليد كے وجيهداور غير وجيهد ہونے ميں اور مال مدعى بدكم يا زيادہ ہونے ميں كوئى فرق نہيں ہے اور مدعى عليہ وجيهد ہويا نہ ہواس طرح مال مدعى به كم ہويا زيادہ ہو بہر صورت اس سے فيل بالنفس ليا جائے گا اور اس سلسلے ميں كوئى رعايت اور مردّت نہيں كى جائے گى۔

ٹم لا بد من قولہ النح فرماتے ہیں کہ مری علیہ سے کفیل لینے کے لیے مری کا یہ کہنا ضروری ہے کہ میرے گواہ شہر میں موجود ہیں تاکہ کفالہ مفید اور کارآ مد ہوسکے یہی وجہ ہے کہ اگر مدی نے یہ کہدیا کہ میرے گواہ غائب ہیں تو اب مدی علیہ سے کفیل نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ اس صورت میں کفالہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب گواہ ہی موجود نہیں ہیں تو کفیل کس بنیاد پر مدی علیہ کو حاضر کرے گا۔

قال فان فعل المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر قاضی کے مطالبہ پر مدی علیہ نے گفیل بالنفس دیدیا تو ٹھیک ہے ورنہ قاضی مدی سے کہا گا کہ بھائی مدی علیہ کے پیچھے گے رہواور وہ جہاں بھی رہے تم اس کے ساتھ رہوورنہ کہیں کھسک جائے گا تو تہارا حق ضائع ہوجائے گا،البتہ اگر مدی علیہ پر دلی اور مسافر ہوتو پھر مدی کو ہمہ وقت مدی علیہ کے ساتھ راگا رہب قاضی کے مجلس سے اٹھنے کا وقت ہو بلکہ صرف مجلس قاضی کے افتقام تک اسے بیتی ہوگا کہ وہ مدی علیہ کے ساتھ راگا رہب اور جب قاضی کے مجلس سے اٹھنے کا وقت ہو جائے تو وہ مدی علیہ سے تسم لیکر اپنا فیصلہ سنا دے۔ ایسے ہی اگر مسافر مدی علیہ سے قبل لیا گیا تو یہ کفالہ بھی مجلس قاضی کے افتقام تک باقی رہے گا اور اس اعتبار سے إلاّ أن یکون غویبا المنح سے جو استثناء کیا گیا ہے وہ مدی علیہ سے کفیل لیا گیا تو یہ واستثناء کیا گیا ہے وہ مدی علیہ سے گفیل لینے اور اس کے پیچھے گئے رہنے، دونوں طرف راجع ہوگا اس لیے کہ مجلسِ قاضی کی مدت سے زیادہ وقت کے لیے مسافر مدی گفیل لینے اور اس کے بیچھے گئے رہنے، دونوں طرف راجع ہوگا اس لیے کہ مجلسِ قاضی کی مدت سے زیادہ وقت کے لیے مسافر مدی علیہ سے فیل لینے یا اس کے ساتھ گئے رہنے کی اجازت دینے میں اس مسافر کے حق میں ایسا ضرر ہے جو اسے سفر سے روک دے گا اور مجلس قاضی تک ان چیزوں کی اجازت دینے میں سفر سے روکنے والا ضرر نہیں ہے اور ملازمت کی کیفیت اور اس کی تفصیل کو کتاب المخرمیں ان شاء اللہ بم بیان کریں گے۔

## قصُلُ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَهِيْنِ وَالْإِسْتِخُلَافِ نُصُلُ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَهِيْنِ وَالْإِسْتِخُلَافِ نُصُلُ مَم كَمَا نَه اورتُم لِينَى كَيفِيت كِبيان مِين ہے ایس فیم کھانے اور قتم لینے کی کیفیت کے بیان میں ہے

# ر آن البداية جلدال ي المالية جلدال ي المالية جلدال ي المالية على المالية ا

\_\_\_\_\_\_ ويمين فَسَم \_ وليذر ﴾ چور و \_ \_ وتغليظ ﴾ پخته كرنا، شديد كرنا - وسر ، راز \_ وصلاح ، نيكى \_ وخطير ﴾

### تخريج

- اخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف لغير الله، حديث رقم: ٣.
  - اخرجه مسلم في كتاب الأيمان بمعناه، حديث رقم: ٢٦١.

### الفاظ شم كابيان:

صورت ِ مسّلہ بیہ ہے کہ اگر کسی مخص کوکسی معالم عیں قشم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے جا ہے کہ وہ اللہ پاک کی قشم کھائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قتم نہ کھائے ، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کوقتم کھانا ہوا ہے جا ہے کہ اللہ کی قتم کھائے اور اللہ کے علاوہ کی قتم نہ کھائے ، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو تحف اللہ کے علاوہ کی قتم کھا تا ہے وہ شرک کرتا ہے ،اس لیے غیر الله کی قتم کھانا ورست نہیں ہے اور اگر کوئی کھا تا ہے تو اس سے قتم منعقد نہیں ہوگ ۔

وقد یو کد النج اس کا حاصل یہ ہے کہ بھی ہمی اللہ کے اساء اور اوصاف کا اضافہ کر کے قتم کو مضبوط اور مؤکد بنا دیا جاتا ہے اوراس سے قتم میں ختی بھی پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ تاکید کے لیے قاضی حالف سے بدالفاظ کہلوا تا ہے والله الذي لا اله إلا هو عالم الغیب والشهادة الن اور کتاب میں مذکور بعید انہی الفاظ کے ساتھ تاکید کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے، بلکہ تاکید کا معاملہ قاضی کی صواب دید پر موقوف ہے اور موقع محل کے اعتبار ہے قاضی ان الفاظ میں کمی زیادتی کرسکتا ہے، کیوں کوشم دلانے ہے تن اور باطل میں امتیاز کرنا اور مدعی اور مدعی علیہ کے مابین پیدا شدہ مخاصمت کو دور کرنامقصود ہے اس لیے مدعیٰ علیہ کی امانت ودیانت اور اس كى شخصيت كے حب حال قاضى اس سے قتم لے، البتہ جہاں وہ قتم اور الفاظ قتم ميں تغليظ اور اضافه كرے وہاں اس بات كا خاص خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اساءاوراوصاف میں گفظ واؤ کا اضافہ کرائے الرحنٰ الرحیم نہ کیے، کیوں کہ اس سے تتم میں تکرار ہوجائے گا حالانک مدعل علیہ پرصرف ایک قتم واجب متعدوتم نہیں ہیں ،اس لیے قاضی کو تکرار سے بیچنے کی تدبیرا ختیار کرنی ہوگی۔

والقاضي بالحيار الغ اس كاحاصل يدب كم تغليظ كرف اورنه كرف مين بهي قاضي كواختيار با أرجا بي توالفاظ يشم كا اضافه كرك تغليظ كروب اوراكر جاب تو تغليظ نهكر ب اورصرف والله بالله تالله كهلان براكتفاء كرف-

وقیل الن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر مدعی علیه صلاح وتقوی کے اعتبار سے لوگوں میں مشہور ومعروف ہوتو قاضی اس پرتغلیظ نه کرے اور دوسروں پرتغلیظ کرے۔

بعض دیگر حضرات کی رائے میہ ہے کہ اگر مال کثیر کا دعویٰ ہوتو قاضی مدعیٰ علیہ پر تغلیظ کرے خواہ مدعیٰ علیہ نیک ہویا بد ہواور اگر کم مال کا دعویٰ ہوتو قاضی مدعی علیہ پر تغلیظ نہ کر ہے۔

قَالَ وَلَا يُسْتَحُلَفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ لِمَا رَوَيْنَا، وَقِيْلَ فِي زَمَانِنَا اِذَا أَلَحَّ الْخَصْمُ سَاعَ لِلْقَاضِيُ أَنْ يُحَلِّفَ

### ر آن البدايه جلدال ي الماليك الماليك الماروك كيان ين

بِذَٰلِكَ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاتِ بِالْيَمِيْنِ بِاللَّهِ وَكَثْرَةِ الْإِمْتِنَاعِ بِسَبَبِ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ:

ترجیل: فرماتے ہیں کہ طلاق اور عماق کی قتم نہیں لی جائے گی اس حدیث کی وجہ سے جوہم روایت کر چکے ہیں۔ اور کہا گیا کہ ہمارے دور میں اگر مدی علیہ زیادہ مبالغہ کر جائے تو قاضی کے لیے اس سے تسم دلانے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اب یمین باللّٰه کی پرواہ کم ہے اور لوگ طلاق کی قتم کھانے سے زیادہ گریز کرتے ہیں۔

#### اللغات:

﴿المع ﴾ زياده اصراركر \_ وساغ ﴾ جائز بوكا ومبالات ﴾ يرواه ، فكر

طلاق ياعتاق كي قتم أنهوانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مدعی علیہ سے طلاق اور عماق کی قتم نہ لی جائے اور اس سے بینہ کہلوایا جائے کہ میری بیوی کی قتم مدعی کا دعویٰ غلط ہے اور اگر وہ صحیح ہوتو میراغلام آزاد ہے وغیرہ وغیرہ ، شرعاً بید درست نہیں ہے ، کیوں کہ ماقبل میں بیان کر دہ حدیثوں کی رو سے غیر اللہ کی قتم نا جائز ہے ، اس لیے طلاق اور عماق کی قتم لینا بھی نا جائز ہے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں فسق وفحو رلوگوں میں عام ہو چکے ہیں اور قتم کھانے سے گھبراہ ہٹ اور خوف دلوں سے نکل چکا ہے ، اس لیے اگر مدعیٰ علیہ بالکل نڈر ہو اور زیادہ جھٹر الو ہوتو قاضی اس زمانے میں اس سے طلاق یا عماق کی قتم لے سکتا ہے ، کیوں کہلوگ آگر چہ خدا سے نہیں ڈرتے ، لیکن بویوں سے ڈرتے ہیں اور ضیاع مال سے تو کانپ اٹھتے ہیں ، اس لیے عصر حاضر کے حالات کے پیشِ نظر طلاق اور عماق کی قتم لی جا بھتی ہے تا ہم حتی الامکان اس سے گریز کرنا جا ہے۔

قَالَ وَيُسْتَحْلَفُ الْيَهُوْدِيُّ بِاللهِ الَّذِيُ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِاللهِ الَّذِيُ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى الْإِنْجِيْلَ عَلَى عِيْسَلَى الْيَلِيْقُلِمْ لِقَوْلِهِ \* طَلْقَالِيْمُ لِابْنِ صُوْرِيَا الْأَنْوِرِ أَنْشِدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى الْإِنْجِيْلَ عَلَى الْيَلِيْقُلِمْ لِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ترفیمی : فرماتے ہیں کہ یہودی سے اس طرح قتم لی جائے ''اس اللہ کو قتم جس نے حفزت موی " پر توریت نازل فرمائی ہے' اور نصرانی سے اس طرح قتم لی جائے ''اس اللہ کی قتم جس نے حضرت عیسیٰ عَلاِیَلاً پر انجیل نازل فرمائی ہے، اس لئے کہ آپ مَنْ اللّٰهُ کَا اَبْن صوریا اعور سے فرمایا تھا میں تجھے اس اللہ کی قتم دلاتا ہوں جس نے حضرت موی پر تورات نازل فرمائی تھی کیا تمہاری کتاب میں زناکا یہی تھم ہے، اور اس لیے کہ یہودی حضرت موی علایہ الله کی نبوت پر اور نصرانی حضرت عیسیٰ عَلاِیماً کی نبوت پر اعتقادر کھتے ہیں البذا قاضی ان میں سے ہرایک پر اس کتاب کا ذکر کر کے تعلیظ کرے جواس کے نبی پر اتاری گئی ہے۔

# ر آن الهداية جلد ال يحتال المحالية جلد الكام دعوى ك بيان يس

#### للغاث:

### تخريج

🛭 اخرجه مسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود، حديث رقم: ٢٨.

### يبودونساري عصم لينا:

صورت مسئلہ بہتے کہ اگر کسی یہودی یا نصرانی ہے کسی معاملہ میں قتم لینے کا مرحلہ درپیش ہوتو قاضی کو چاہئے کہ یہودی ہے تورات کا حوالہ دے کرفتم لے اور نصرانی ہے انجیل کا حوالہ دے کرفتم لے، اس کی دلیل بیہ ہے کہ ایک یہودی نے زنا کیا تھا اور یہود یوں نے اس کا منہ کالا کر کے اسے سزاء دی تھی ، ان سے آپ منگا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ انہوں نے کہا ہاں یہی ہے اس کے بعد آپ منگا اللہ اللہ اللہ یا اور انشد ك باللہ اللہ اللہ یا انہوں نے کہا ہاں یہی ہے اس کے بعد آپ منگا اللہ اللہ یا اور انشد ك باللہ اللہ اللہ یا انہوں نے کہا ہاں یہی ہے اس کے بعد آپ منگا ہے اللہ اللہ یا اور ایور کی ایم کی انہوں نے کہا ہاں یہی ہے اس کے بعد آپ منگا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ یہ تھم دلائی اور بیدریا فت کیا کہ کیا تمہاری کتاب میں زنا کا یہ تھم التوراق علی موسلی کے الفاظ سے تورات کا حوالہ دے کرفتم نہ دلاتے تو میں آپ کوسے لئی نہ بتا تا لیکن چونکہ آپ نے تورات کا حوالہ دیدیا ہے اس لیے سے لئی ہے کہ ہاری کتاب میں زنا کی سزاء رجم ہے مگر ہم لوگوں نے اسے ترک کر دیا ہے، اس واقع سے معلوم ہوا کہ یہود ونصاری کوتوریت اور انجیل کے حوالے سے قتم دلائی جا سے ہے۔

دوسری بات سے ہے کہ یہودحفرت موی اور نھرانی حفرت عیسیٰ علیہاالسّلام کی نبوت پر ایمان ویفین رکھتے ہیں اس لیے ان حفرات پر نازل شدہ کتابوں کے حوالے سے یہود ونصاریٰ سے تئم کی جاسکتی ہے۔

وَيُحَلِّفُ الْمَجُوْسِيَّ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ وَمَا الْمُعُوْمِيِّ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ وَمَا الْمُعُوْمِيَّ بِاللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَالِصًا، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ لَايُسْتَحْلَفُ غَيْرَ الْيَهُوْدِي وَمَا يَسْعَلُهُ اللَّهِ وَهُو اخْتِيَارُ بَعْضِ مَشَائِخِنَا، لِأَنَّ فِي ذِكْرِ النَّارِ مَعَ اسْمِ اللهِ تَعَالَى تَعْظِيمُهَا، وَمَا يَسْغِي وَالنَّصُرَانِيِّ إِلاَّ بِاللهِ وَهُو اخْتِيَارُ بَعْضِ مَشَائِخِنَا، لِأَنَّ فِي ذِكْرِ النَّارِ مَعَ اسْمِ اللهِ تَعَالَى تَعْظِيمُهَا، وَمَا يَسْبَعِي اللهِ مَعْظَمَهُ وَالْمَالِمُ اللهِ مُعَظَّمَهُ اللهِ مُعَظَّمَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اله

ترجیلہ: اور قاضی مجوسی سے قسم کھلائے اس اللہ کی قسم جس نے آگ پیدا کی ہے، امام محمد روایشلائے نے مبسوط میں ایسے ہی بیان کیا ہے۔ اور امام ابوصنیفہ روایشلائے سے مروی ہے کہ قاضی کی سے اللہ کے علاوہ قسم نہیں لے گا، اور امام خصاف روایشلائے نیان کیا ہے کہ یہودی اور نفر انی کے علاوہ سے صرف اللہ کی قسم لے گا اور یہی ہمارے بعض مشاکح کا اختیار کیا ہوا ہے کیوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ آگ کا ذکر کرنے میں آگ کی تعظیم ہے حالانکہ آگ کی تعظیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ برخلاف دونوں کتابوں کے، کیوں کہ اللہ کی تمام کتابیں قابل تعظیم ہیں۔

### ر آن البداية جلد ال يوسي المستحدد ٢٠٠٠ المستحدد ١١٥١ ووي كيان مين

#### اللّغات:

﴿يحلُّف ﴾ قسم دےگا۔ ﴿ لايستحلف ﴾ نہيں قسم لي جائے گی۔ ﴿ تعظُّم ﴾ تعظيم كي جائے۔

### مجوی اور آتش پرست کے لیے شم کے الفاظ:

صورت مسلد ہے کہ مجوی اور آتش پرست سے قاضی ان الفاظ کے ساتھ قسم لے أحلف بالله الذي حلق النار میں اس اللہ کے نام کی قسم کھا تا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، اے امام محمد روائٹھائٹ نے مبسوط میں بیان کیا ہے اور اس کی وجہ پہتر کر کی ہے کہ مجوی آگ کی حرمت کا اعتقاد رکھتا ہے اس لیے اس کی عظمت کا خیال کر کے جھوٹی قسم کھانے سے گریز کر ہے گا، کیکن حضرت امام اعظم والٹھائٹ سے مروی ہے کہ اللہ کے علاوہ کی جسم کھانے اعظم والٹھائٹ سے مروی ہے کہ اللہ کے علاوہ کی جسم کھانے میں اس غیر کا بھی تذکرہ ہوگا اور اس سے اللہ کے ساتھ دوسرے کوشر یک کرنا لازم آئے گا جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔

و ذکر الحصاف الع فرماتے ہیں کہ امام خصاف کا ندہب یہ ہے کہ یہودی اور نفرانی تو اللہ کے ساتھ دوسری چیز مثلا تورات اور انجیل کو ملا کرقتم کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ مجوس وغیرہ کے لیے اللہ کے ساتھ آگ کو شامل کر کے یا آگ کی تخلیق کا حوالہ دے کرفتم کھانا درست نہیں ہے، کیوں کہ ایسا کرنے میں شرک کا بھی احمال ہے اور آگ کی تعظیم بھی ہے حالانکہ آگ کسی بھی حالت میں قابلِ تعظیم نہیں ہے اس کے برخلاف توریت، انجیل اللہ کی نازل کردہ کا بیں قابلِ تعظیم ہیں، لہذا ان کتابوں کے حوالے سے قسم کھانے میں کوئی حرج کتابیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابیں قابلِ تعظیم ہیں، لہذا ان کتابوں کے حوالے سے قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وَالْوَتَنِيُّ لَا يُحَلَّفُ إِلَّا بِاللَّهِ، لِأَنَّ الْكَفَرَةَ بِأَسْرِهِمْ يَعْتَقِدُوْنَ اللَّهَ تَعَالَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنُ مَّنُ عَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ؟ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهَ ﴾ (سورة لقمان: ٢٥) قَالَ وَلَا يَسْتَحْلِفُوْنَ فِي بُيُوْتِ عِبَادَتِهِمْ، لِأَنَّ الْقَاضِي كَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ؟ لَيَقُولُنَ اللهَ ﴾ (سورة لقمان: ٢٥) قَالَ وَلَا يَسْتَحْلِفُوْنَ فِي بُيُوْتِ عِبَادَتِهِمْ، لِأَنَّ الْقَاضِي لَا يَحْضَرُهَا بَلُ هُو مَمْنُو عُ عَنْ ذَلِكَ:

ترفیجملہ: اور بت پرست سے اللہ کے علاوہ کی قتم نہ لی جائے ، کیوں کہ تمام کفار اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں ، ارشاد خداوندی ہے اگر آپ ان بت پرستوں سے پچھیں کہ آسانوں اور زمینوں کوکس نے پیدا کیا؟ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بت پرستوں سے ان کی عبادت گاہوں میں قتم نہیں لی جائے گی ، کیوں کہ قاضی وہاں نہیں جاسکتا اور اسے

وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے۔

#### اللغات:

﴿وثنى ﴾ بت پرست - ﴿بأسرهم ﴾ سارے كسارے - ﴿ليقولن ﴾ ضروركبيل كے ـ

### بت پرستول کے لیے الفاظ قتم:

مسئلہ یہ ہے کہ بت پرستوں سے صرف اللہ کی قتم کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قتم نہ لی جائے ، کیوں کہ سارے

### ر آن البداية جلدال ي تحليد است ي تحليد المام دعوي كيان بن ي

بت پرست اللہ پراعتقادر کھتے ہیں جیسا کہ قرآنی آیت ولئن سائتم النے سے یہ واضح ہے، اس لیے اللہ کے نام کی قتم لینے میں وہ جھوٹ ہو لئے سے احتیاط کریں گے اور قتم کا مقصد حاصل ہو جائے گا، البتہ یہ خیال رہے کہ جب ان سے قتم کی جائے تو ان کی عبادت گاہوں سے الگ کسی دوسرے مقام پر ان سے قتم کی جائے، کیوں کہ قتم قاضی اپنے سامنے لیتا ہے اور وہ بت پرستوں کے عبادت خانوں پر جانہیں سکتا، اس لیے کسی دوسرے مقام پر قتم لینا چاہئے۔

قَالَ وَلَا يَجِبُ تَغُلِيْظُ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ تَعُظِيْمُ الْمُقسَم بِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُوْن ذَلِكَ، وَفِي إِيْجَابِ ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِيُ حَيْثُ يُكَلَّفُ حُضُوْرُهَا وَهُوَ مَدْفُوْعٌ:

ترجیل: فرماتے ہیں کہ مسلمان پر زمان اور مکان کے ساتھ قتم کی تغلیظ واجب نہیں ہے، کیوں کہ جس کی قتم کھائی جائے اس کی تغلیظ مقصود ہوتی ہے اور وہ اس کے بغیر بھی حاصل ہے، اور اسے واجب کرنے میں قاضی پرحرج ہے بایں طور کہ قاضی کو وہاں حاضر ہونے کا مکلف بنایا جائے ، حالانکہ حرج کو دور کر دیا گیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿تغليظ﴾ پختركنا،شديدكرنا - ﴿إيجاب ﴾ واجب كرنا ـ

### جگہ یاوت کی تاکید کے ساتھ تم لینا:

مئلہ یہ ہے کہ مسلمان پر زمان اور مکان کے ساتھ موکد کر سے تعلیظ نہیں کرنی چاہیے، کیوں کو تتم سے مُقْسَم بہ یعنی جس کی قتم کھائی جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے اور مقسم بہ کی تعظیم زمان ومکان کے ساتھ قتم کوموکد کیے بغیر بھی حاصل ہوجاتی ہے، لہذا بلاوجہزمان اور مکان کے ساتھ قتم کی تغلیظ نہیں کی جائے گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ زمان یا مکان کے ساتھ قتم کو مغلّظ کرنے میں قاضی پرحرج بھی ہے اس لیے کہ اگر اسے واجب کر دیا گیا تو قاضی زمان یا مکان میں حاضر ہونے کا مکلّف، ہوگا اور ایسا کرنے میں قاضی کوحرج ہوگا، حالا نکہ شریعت میں حرج کو دور کر دیا گیا ہے،اس لیے اس حوالے سے بھی مسلمان پرقتم کی تغلیظ زمان یا مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔

قَالَ وَمَنِ اذَّعٰى أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنْ هَذَا عَبْدَهُ بِأَلْفٍ فَجَحَدَ أَسْتُحْلِفَ بِاللهِ مَابَيْنَنَا بَيْعٌ قَائِمٌ فِيهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا بِعْتُ، لِأَنَّهُ قَدْ يُبَاعُ الْعَيْنُ ثُمَّ يَقَالُ فِيهِ، وَيُسْتَحْلَفُ فِي الْغَصَبِ بِاللهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْكَ رَدُّهُ وَلَا يَحْلِفُ بِاللهِ مَا غَصَبْتُ، لِأَنَّهُ قَدْ يُغْصِبُ ثُمَّ يَفْسَخُ بِالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ، وَفِي النِّكَاحِ بِاللهِ مَا بَيْنَنَا نِكَاحٌ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، بِاللهِ مَا عَصَبْتُ، لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُ ثُمَّ يَفْسَخُ بِاللهِ بَاللهِ مَا هِي بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَةَ بِمَا ذَكُوتَ وَلَا يُسْتَحْلَفُ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْرَى الطَّلَاقِ بِاللهِ مَا هِي بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَة بِمَا ذَكُوتَ وَلَا يُسْتَحْلَفُ لِأَنَّهُ قَدْ يَطُرَءُ عَلَيْهِ الْخُلْعُ، وَفِي دَعْوَى الطَّلَاقِ بِاللهِ مَا هِي بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَة بِمَا ذَكُوتَ وَلَا يُسْتَحْلَفُ إِلللهِ مَاطَلَقَهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُجَدَّدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هٰذِهِ الْوُجُوهِ، لِلَّنَّ لَوْ حَلَفَ عَلَى السَّاعِة بَاللهِ مَاطَلَقَهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُجَدَّدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هٰذِهِ الْوُجُوهِ، لِلَّانَةُ لَوْ حَلَفَ عَلَى السَّاعِة بَلَى الْوَلِ أَبِي يُوسُفَ السَّبَعِ يَتَضَرَّرُ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ، وَهُذَا قُولُ أَبِي حَنِيْفَة وَمُ اللَّيْمَةُ وَمُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ وَمُؤَنَّ اللَّهِ مَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ

### ر آن البدايه جلدال ير المسال ا

وَمِنْ الْمُدَّاعِيْ يَخْلِفُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ عَلَى السَّبِ الَّا إِذَا عَرَضَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ بِمَاذَكُونَا فَحِينَنِهِ يَخْلِفُ عَلَى الْمَحَاصِلِ، وَقِيْلَ يُنْظُرُ اللَّى إِنْكَارِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ، إِنْ أَنْكُرَ السَّبَبَ يَخْلِفُ عَلَيْه، وَإِنْ أَنْكُرَ الْحُكُم يَخْلِفُ عَلَى الْحَاصِلُ هُو الْأَصُلُ عِنْدَهُمَا إِذَا كَانَ سَبَبًا يَرْتَفِعُ بِرَافِعِ اللَّا إِذَا كَانَ فِيْهِ تَرُكُ النَّظُرُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِيْ فَحِينَئِذٍ يَخْلِفُ عَلَى السَّبَ بِالْإِجْمَاعِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَدَّعِي مَبْتُوثَةٌ نَفَقَة الْعِدَّةِ، وَالزَّوْجُ مِمَّنُ الْمُدَّعِي فَحِينَئِذٍ يَخْلِفُ عَلَى السَّبَ بِالْإِجْمَاعِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَدَّعِي مَبْتُوثَةٌ نَفَقَة الْعِدَّةِ، وَالزَّوْجُ مِمَّنُ الْمُدَّعِي فَحِينَئِذٍ يَخْلِفُ عَلَى السَّبَ بِالْإِجْمَاعِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَدَّعِي مَبْتُوثَةٌ نَفَقَة الْعِدَةِ، وَالزَّوْجُ مِمَّنُ الْمُدَّعِي مَنْ فَعَةً بِالْجَوَارِ وَالْمُشْتَرِي لَا يَرَاهَا، لِأَنَّةُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يَصُدُقُ فِي يَمِينِهِ فِي الْمُدَّعِي مُنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّمَ وَالْمُ اللَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يَصُدُقُ فِي يَمِينِهِ فِي الْمُنْ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ فَعْلَ الْمُعْرِقُ وَالْمُ اللَّحْوِلِ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْتَحْلِيْفُ عَلَى الْمُعْرِولِ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ الْعَالِمُ وَاللِّكَاقِ وَلَا يُكَولُوا عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُ الْمُسْلِمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْلِمِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ الْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُؤْمِ وَاللِّكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُلْقِلُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُولِ الْمُعْمِ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

تروجہ کہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلاں سے اس کا غلام ایک ہزار کے عوض خریدا ہے، لیکن مدی علیہ نے اس کا افکار کردیا تو اس سے قسم لی جائے گی کہ بخدا ہم دونوں کے درمیان عقد بچ قائم نہیں ہے۔ اور بیشم نہ لی جائے کہ بخدا ہیں نے فروخت نہیں کیا ، اس لیے کہ بھی عین کوفر وخت کیا جاتا ہے پھر اس میں اقالہ کردیا جاتا ہے۔ اور غصب میں قسم لی جائے گی بخدا ہی مغصب کر لیتا مغصب کر لیتا مغصب کر لیتا ہے پھر بہد یا بچ کے ذریعے اسے فنح کر دتیا ہے اور نکاح میں اس طرح قسم لی جائے گی کہ بخدا تم دونوں کے درمیان فی الحال نکاح ہے پھر بہد یا بچ کے ذریعے اسے فنح کر دتیا ہے اور نکاح میں اس طرح قسم لی جائے گی کہ بخدا ہے ورت کی الحال نکاح قائم نہیں ہے، اس لیے کہ بھی نکاح پر خلع طاری ہو جاتا ہے، اور طلاق کے دعوی میں (اس طرح قسم لی جائے گی) بخدا ہے تورت فی الحال تجھ پر بائنے نہیں ہے اس بیا کہ بھی نکاح پر خلع طاری ہو جاتا ہے، اور اس طرح قسم نہ بی جائے گی بخدا ہے وطلاق نہیں الکال تھے پر بائنے نہیں ہے اس بیا ہے کہ بھی ان کار چھر کے اس نے بیان کیا ہے ، اور اس طرح قسم نہ بی جائے گی بحدا ہے گی کیوں دی ہے۔ اس لیے کہ بھی باتو مری علیہ کو خرد کی جات ہے، اور اس طرح قسم نہ بی جائے گی بورت کی گیوں کہ اس بیر قسم لیا تو مری علیہ کو ضرر پہنچ گا اور یہ حضرات طرفین کا قول ہے، رہا امام ابو یوسف کے قول پر تو تمام صور توں میں سبب پرقسم کی جائے گی مگر جب مدی علیہ ان امور کے ساتھ تعریف کر بے جنہیں ہم نے بیان کیا ہے تو اس وقت حاصل مراد پرقسم کی جائے گی۔

اور کہا گیا کہ مدعیٰ علیہ کے انکار کو دیکھا جائے گا، اگر اس نے سبب کا انکار کیا تو سبب پرقتم کی جائے گی اور اگر حکم کا انکار کیا تو حاصل پرقتم کی جائے گی، لہذا حضرات طرفین ؓ کے یہاں حاصل معنی ہی اصل ہے بشرطیکہ سبب کسی رافع سے ختم ہوسکتا ہوئیکن اگر اس میں مدعی کی جانب ترک رعایت ہوتو اس وقت بالا تفاق سبب پرقتم کی جائے گی، اور بیداییا ہے جیسے ایک مطلقہ ثلاث عدت کے نشتے کا دعویٰ کرتی ہواور شوہران لوگوں میں سے ہوجواس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، یا شفیع نے شفعہ جوار کا دعویٰ کیا ہواور مشتری اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، یا شفیع نے شفعہ جوار کا دعویٰ کیا ہواور مشتری اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، یا شفیع نے شفعہ ہوار کا دعویٰ کیا ہواور مشتری اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، یا شفیع نے شفعہ ہوار کا دعویٰ کیا ہواور مشتری اس کا اعتقاد نہ کہ مطابق وہ اپنی ہمین میں سچا ہوگا اور مدی کے حق میں رعایت فوت ہو جائے گی ، اور اگر سبب ایسا ہو جو کسی دور کرنے والے سے دور نہ ہوسکتا ہوتو بالا تفاق سبب پرقتم کی جائے گی جیسے اگر کسی مسلم ان غلام جائے گی ، اور اگر سبب ایسا ہو جو کسی دور کرنے والے سے دور نہ ہوسکتا ہوتو بالا تفاق سبب پرقتم کی جائے گی عیسے اگر کسی مسلم ان غلام جائے گی ، اور اگر سبب ایسا ہو جو کسی دور کرنے والے سے دور نہ ہوسکتا ہوتو بالا تفاق سبب پرقتم کی جائے گی عیسے اگر کسی مسلم ان غلام

### ر آن الهداية جلدال على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المارووي كيان ميل

نے اپنے آتا پر عتق کا دعویٰ کیا، برخلاف باندی اور کافر غلام کے، کیوں کہ مرتد ہوکر دارالحرب چلے جانے سے باندی پر رقیت مکرر ہو جاتی ہے اور عہد توڑ کر دارالحرب چلے جانے سے باندی پر رقیت مکرر ہو جاتی ہے اور عہد توڑ کر دارالحرب چلے جانے سے کافر غلام پر بھی رقیت مکرر ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان غلام پر رقیت مکرز نہیں ہوتی۔

#### اللغاث:

﴿ابتاع ﴾ خريدا ہے۔ ﴿ جحد ﴾ انكاركر ديا۔ ﴿ يقال ﴾ اقاله كرليتا ہے، نيخ ختم كرليتا ہے۔ ﴿ ودّ ﴾ د برانا، لونانا۔ ﴿ يحدد ﴾ تجديد كى جاتى ہے۔ ﴿ إِبانة ﴾ بائن كرنا، جداكرنا۔ ﴿ مبتو تة ﴾ مطاقه ثلاث۔ ﴿ أمة ﴾ باندى۔ ﴿ نفقة ﴾ خرچہ۔ قتم سبب برلی جائے گی يا نتیج بر:

اس درازنفس عبارت میں کئی مسئلے بیان کے عیے ہیں جوان شاءاللہ حسب بیانِ مصنف آپ کے سامنے آئیں گے۔

(۱) پہلامسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مثلا نعمان نے سلمان پر بید دعویٰ کیا کہ میں نے سلمان سے ایک ہزار کے عوض اس کا غلام خریدا ہے اور سلمان نے اس کا انکار کردیا تو بید دیکھا جائے گا کہ مدی کے پاس بینہ ہوتو وہ اس کا انکار کردیا تو بین بینہ ہوتو ہوتاضی مدی علیہ سے قسم لے گا اور مدی علیہ یوں قسم کھائے گا کہ بخدا میر سے اور بیش کرد سے اور اگر مدی کے پاس بینہ نہ ہوتو ہرقاضی مدی علیہ سے قسم لے گا اور مدی علیہ یوں قسم کھائے گا کہ بخدا میر سے اور مدی کے درمیان مدی به غلام میں عقد ہی موجود نہیں ہوتو میں عاصل مراد پر قسم ہے اور کہا ہو جائے گی کہ میں نے بیغلام فروخت نہیں کیا ہے، کیوں کہ بیسبببببب پرقسم ہے اور طاہر ہے کہ حاصل مراد کی قسم سین کے تحت داخل نہیں ہوتی ہوتی اقالہ کی صورت بھی تحت الیمین داخل ہوجاتی ہے اور مابعت سے سبب پرقسم لینے میں اقالہ کی صورت کیمین کے تحت داخل نہیں ہوتی اور اس میں باکع کا ضرر ہوتا ہے حالانکہ باکع کو ضرر سے بچانا ضروری ہے، لہٰذا باکع سے دفعِ ضرر کے پیشِ نظر حاصلِ مراد پر ہی قسم لی جائے گی۔

(۲) ایک شخص نے دوسرے پرغصب کا دعویٰ کیا اور مدعیٰ علیہ نے انکار کر دیا اب اگر مدی کے پاس بینہ نہ ہوتو مدعیٰ علیہ سے ان الفاظ میں فتم نہیں لی جائے گی'' بخدا میں نے غصب نہیں کیا ہے'' کیوں کہ ایک شخص دوسرے کی چیز غصب کر لیتا ہے اور پھر ما لک لینی مغصوب منہ عاصب کو وہ چیز ہبہ کر دیتا ہے یا اسے غاصب کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے یا غاصب مغصوب کا تاوان دیکر اس کا مالک ہوجا تا ہے، اس لیے مدعیٰ علیہ بیتم نہ کھائے کہ میں نے غصب نہیں کیا ہے، بلکہ بیتم کھائے کہ مدعی مجھ پرشی مغصوب کی واپسی کا استحقاق نہیں رکھتا تا کہ مہداور تاوان وغیرہ کے ذریعے مدعیٰ علیہ کا مالک ہونا اس میں داخل ہوجائے اور وہ ضررہ نے نے جائے۔

(۳) ایسے ہی اگر کسی مرد نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا ادر عورت نے اس کا انکار کردیا اور مرداینے دعوے پر بینہ نہ پیش کرسکا تو مدعٰ علیہا سے ان الفاظ میں قتم لی جائے گر'' بخدا ہم دونوں میں فی الحال نکاح موجود نہیں ہے'' اور اس طرح قتم نہ لی جائے کہ بخدا میں نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے، کیوں کہ اس میں قتم کھانے والے کا ضرر ہے، اس لیے کہ بھی نکاح کے بعد ضلع ہوجا تا ہے اور ظاہر ہے کہ خلع کے بعد نکاح باقی نہیں رہتا ہے۔

### ر آن البدايه جلدال ير محالية المراس المحالية المرادوي ك بيان بن الم

(۲) ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دیدی ہے، کین شوہر نے اس دعوی کو یکسرمستر داور خارج کر دیا، اب اگر مدعیہ کے پاس بینہ نہ ہوتو مدعیٰ علیہ سے اس طرح قتم کی جائے گی'' بخدا میر عورت اس وقت اس سبب سے جھے سے بائے نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہی ہے'' اور شوہر سے اس طرح قتم نہیں کی جائے گی'' بخدا میں نے اسے طلاق نہیں دیا ہے'' کیوں کہ اس میں قتم کھانے والے کا ضرر ہے بایں معنی کہ بھی طلاق کے بعد نکاح کی تجدید کر کی جاتی ہے، الحاصل ان تمام مسائل میں حاصل مراد پر قتم کی جائے گی تا کہ مدعیٰ علیہ کا نقصان ہو۔ اور بہتم اور تفصیل کی جائے گی تا کہ مدعیٰ علیہ کا نقصان ہو۔ اور بہتم اور تفصیل حضرات طرفین کے یہاں ہے، حضرت امام ابویوسف کا خرجب سے کہ خدکورہ بالا مسائل میں سبب پر قتم کی جائے گی ، حاصل مراد پر قتم نہیں کی جائے گی ، ہاں اگر مدعیٰ علیہ خدکورہ چیزوں میں تعریض کرے اور یوں کہے کہ قاضی جی میں بھی اقالہ کرلیا جاتا ہے اس طرح غاصب بہاور تا دان کے ذریعے مفصوب کا مالک ہوجاتا ہے تو اس قب جائے تھی بیں کہ بھی قاضی مدی علیہ سے حاصل مراد پر بی قتم لے گا سبب پر قتم نہیں لے گا۔

وقیل ینظو النع بعض حصرات کی رائے یہ ہے کہ تتم لینے میں مدعیٰ علیہ کے انکارکود یکھا جائے گا چنانچہ اگر وہ سبب کا انکار کرتا ہے تو سبب پرقتم کی جائے گی اورا گرحکم کا انکار کرتا ہے تو حاصلِ مراد پرقتم لی جائے گی۔

فالحاصل النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل میں حضرات طرفینؓ کے یہاں اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر سبب ایبا ہو جوکسی دورکرنے والےسبب سے دوراورختم ہوسکتا ہو جیسے بیج اقالہ سےختم ہو جاتی ہے اس طرح ہبداور بیج سےغصب ختم ہوجاتا ہےاورتجدید نکاح سے طلاق کا معاملہ دور ہوجاتا ہے تو ان تمام صورتوں میں حاصل مراد پرقتم لی جائے گی ، البتة اگر حاصل مراد رقتم لینے میں مدعی کی رعایت نہ ہوتی ہوا دراس کے ساتھ زیادتی کاشبہہ ہوتو اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں بھی سبب رقتم لی جائے گی،صاحب کتاب نے اس کی دومثالیں بیان کی ہیں (۱)ایک عورت کا شوہر شافعی المسلک ہے اور اس نے اپنی بیوی کوتین طلاق دی ہے اور وہ عورت اپنے شوہر سے ایام عدت کا نفقہ لینے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن شافعی المسلک شوہر اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا (٢) ايك مخص في جواركى بنياد پر شفعه كا دعوى كياليكن مشترى شافعي المسلك باور جواركي وجد سے شفعه كا اعتقاد نهيس ركه تا تو ان دونوں صورتوں میں مدعیٰ علیہ یعنی شو ہراورمشتری دونوں سے سبب پرقتم لی جائے گی ، حاصل مراد پرنہیں ، کیوں کہ اگر حاصل مراد پرقتم لی گئی اور شوہرنے یوں قتم کھائی کہ بخدا جس سبب سے بیعورت مجھ پر نفقہ کا دعوی کر رہی ہے اس سبب سے مجھ پراس کا نفقہ نہیں ہے۔ یا مشتری نے بیشم کھائی کہ بخدا جوار کی وجہ سے مدعی کو مجھ سے شفعہ لینے کاحق نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں مدعی کا نقصان ہوگا اور وہ ا پے حقوق سے محروم ہوجائے گا، کیول کہ مدی علیہ حاصل مراد رقتم کھانے میں اپنے اعتقاد کے اعتبار سے سیا شار ہوگا اور وہ اینے حق میں سم کھانے والا ہوگا اور اس سم سے مدعی کا نقصان ہوگا اس کو صاحب مدایہ نے فیفوت النظر فی حق المدعی سے تعبیر کیا ہے۔ وان كان سببا النح اس كا حاصل يد ب كراكرسب وعوى اليا موجوكس رافع يدرفع ند موتا موتواس صورت ميس بالاتفاق سبب پرفتم لی جائے گی جیسے اگر کسی مسلمان غلام نے بید عویٰ کیا کہ اس کے آقانے اسے آزاد کردیا ہے اور مولیٰ اس کامکر ہے تو اب مولی سے بہی قتم لی جائے گی کہ' بخدامیں نے اسے آزاد نہیں کیا ہے، کیوں کہ آزاد کرنا ایک ایساسب ہے جوکسی رافع سے رفع نہیں ہو سكتا،اس ليے يہاں سبب رقتم لى جائے گى اور حاصلِ مراد برقتم نہيں لى جائے گى۔

### ر آن البدايه جلدال يه المسلم ا

اس کے برخلاف اگر کسی باندی نے اپنے آ قاپراعتاق کا دعولیٰ کیایا کا فرغلام نے اعتاق کا دعولیٰ کیا اور مولیٰ نے اس کا انکار
کردیا تو اس صورت میں مولیٰ سے حاصل مراد پرفتم لی جائے گی اور وہ یہ کہے گا'' بخدا بیغلام (کافر) یا یہ باندی فی الحال آزاد نہیں
ہے'' اور ان دونوں صورتوں میں مولیٰ سے سبب پرفتم نہیں لی جائے گی، کیوں کہ یہاں سبب رافع سے رفع ہوسکتا ہے چنا نچہ باندی مرتد
ہوکر دار الحرب چلی جائے یا عبد کا فرعهد تو ڈکر دار الحرب چلا جائے تو ان کی آزادی ختم ہو جائے گی اور ان پر رفیت دوبارہ طاری ہو
جائے گی ، معلوم ہوا کہ ان صورتوں میں سبب پختہ نہیں ہے اور رفع سے ختم ہوسکتا ہے اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اگر سبب کسی رافع
سے ختم ہوسکتا ہوتو حاصل مراد پرفتم لی جاتی ہے ، لہذا ان دونوں صورتوں میں بھی حاصل مراد پرفتم لی جائے گی ، سبب پرفتم نہیں لی
حائے گی۔

اس کے برخلاف مسلمان غلام کا سبب دعویٰ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے اور اگر وہ ایک مرتبہ آزاد ہو جائے تو دوبارہ اس پر رقیت طاری نہیں ہوتی ،اس لیے اس کے دعویٰ کرنے کی صورت میں اس کے مولیٰ سے سبب پرتشم لی جائے گی۔

قَالَ وَمَنُ وَرِتَ عَبُدًا وَادَّعَاهُ اخَرُ يُسْتَحْلَفُ عَلَى عِلْمِهِ، لِأَنَّهُ لَاعِلْمَ لَهُ بِمَا صَنَعَ الْمُوْرِثُ فَلَا يُحْلَفُ عَلَى الْبَتَاتِ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَوِ اشْتَرَاهُ يُحْلَفُ عَلَى الْبَتَاتِ لِوُجُوْدِ الْمُطْلِقِ لِلْيَمِيْنِ، إِذِ الشِّرَاءُ سَبَبٌ لِشُبُوْتِ الْمِلْكِ وَضُعًا وَكَذَا الْهِبَةُ، قَالَ وَمَنِ اذَّعَى عَلَى احْرَ مَالًا فَأَفْدَى يَمِينَهُ أَوْصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَهُو جَائِزٌ وَهُو مَأْتُورٌ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَحُلِفَ عَلَى تِلْكَ الْيَمِيْنِ أَبَدًا، لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ:

ترجمه: فرماتے ہیں کداگر کسی نے میراث میں ایک غلام پایا اور دوسرے نے اس پر دعویٰ کر دیا تو وارث سے اس کے علم پرقتم لی جائے گی، کیوں کہ جو پچھ مورث نے کیا ہے وارث کو اس کا علم نہیں ہے اس لیے اس سے قطعی قتم نہیں لی جائے گی اس لیے کہ قتم کی اجازت دینے والی چیز موجود ہے، کیوں کہ شراء ثبوت ملک کا وضعی سب ہے اور ایسے ہی ہد بھی ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر کئی نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا پھر اس نے اپنی قتم کا فدید دیدیا یا مدی سے دس درہم پر صلح کرلیا تو یہ جائز ہے اور مید حضرت عثمان غنی مختاط تنافی سے مروی ہے اور مدی کو مدی علیہ ہے بھی بھی قتم لینے کا اختیار نہیں ہوگا، کیوں کہ مدی نے اپناحق سماقط کردیا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ورث ﴾ ميراث ميں پايا۔ ﴿عبد ﴾ غلام۔ ﴿ادعاه ﴾ اس كا دعوىٰ كيا۔ ﴿يستحلف ﴾ تم لى جائے گا۔ ﴿شراء ﴾ خريدنا۔ ﴿صالحه ﴾ اس سلح كرلى۔ ﴿افدىٰ ﴾ فدير يا، كفاره ديا۔ ﴿ماثور ﴾ منقول ہے۔ ﴿اسقط ﴾ ساقط كيا ہے۔

### مسى كى ورافت كى ملكيت كا دعوى كرنا:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص کورواثت میں کوئی غلام ملالیکن اس پر دوہمرے نے اپنی ملکیت کا دعویٰ تھونک دیا اب اگر مدعی کے پاس بینہ نہ

### ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة وي كيان بن ي

ہوتو قاضی مدعی علیہ سے اس کے علم پرقتم لے اور مدعی علیہ یوں قتم کھائے'' بخدا میں نہیں جانتا کہ بیفلام جو مجھے وراثت میں ملا ہے اس مدعی کی ملک ہے' اور مدعیٰ علیہ اس طرح ہرگزفتم نہ کھائے کہ بیفلام مدعی کی ملکیت نہیں ہے، کیوں کہ اس کے مورث نے کیسے اور کس طرح اس غلام کو حاصل کیا ہے بیدوارث کونہیں معلوم ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز نہیں معلوم ہے اس کے متعلق یقینی اور قطعی قتم نہیں کھائی جاسکتی ہے۔

وان و هب له النخ اس کا حاصل ہے ہے کہ ایک شخص کو کسی نے کوئی غلام ہے کیا یا کسی نے دوسرے سے کوئی غلام خرید ااور پھر
اس پر دوسرے نے دعویٰ کر دیا اور مدی کے پاس بینے نہیں ہے تو اب مدی علیہ قطعی اور یقینی قسم کھائے گا اور علی الا علان یہ کہے گا کہ' بخد ا مدی اس غلام کا مالک نہیں ہے'' کیوں کہ یہاں مدی علیہ کے پاس عام اور قطعی یمین کا سبب موجود ہے چنا نچے شراء کے ذریعے انسان شی مشتریٰ کا مالک ہوجاتا ہے، اس لیے کہ شراء ملکیت کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے، اس طرح ہیہ بعد القبض سے بھی موہوب لہ شی موہوب کا مالک ہوجاتا ہے، الہذا جب ان صور توں میں مدی علیہ کے اپنے مالک ہونے کی کھلی ہوئی علامت موجود ہے تو پھر اس کے لیے قطعی اور یقین قسم کھانے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا لیکن مدی کے پاس بینہیں تھا چنا نچہ جب مدی علیہ سے فتم لینے کا مرحلہ در پیش ہوا تو اس نے اپنی فتم کا فدیہ دے دیا ، یا مدی سے دس درہم کے عوض صلح کر لیا تو ان دونوں صورتوں میں مدیٰ علیہ تے ما مصلہ میں ہوگا ، کیوں کہ مدی نے علیہ تم سے فی جائے گا اور آئندہ بھی بھی مدی کو مدی علیہ سے اس میٹر اور موضوع پر قتم لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا ، کیوں کہ مدی نے فدیہ لے کریا صلح کر کے اپنا حق استحلا ف ساقط کر دیا ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ الساقط لا یعو د جو چیز ساقط ہو جاتی ہے وہ دوبارہ عود نہیں کرتی ، اس لیے اب مدی مدی علیہ سے قتم لینے کا حق دار نہیں رہے گا۔



### ر آن البداية جلد العمارة المالية جلد العمارة وي كيان يل المالية جلد العمارة وي كيان يل المالية

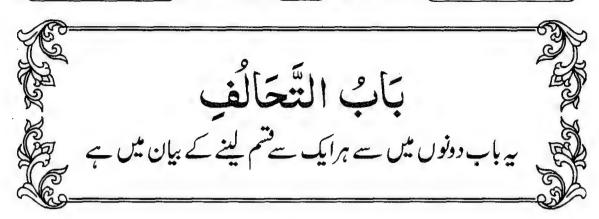

صاحب کتاب نے اس سے پہلے ایک یعنی مدی علیہ کی قتم کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے دونوں فریق سے قتم لینے کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں اور چونکہ ایک دو سے مقدم اور پہلے ہوتا ہے اس لیے صاحب کتاب نے بھی ایک اور واحد کو دو سے بیلے بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر بچ کے متعلق بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے اور ان میں سے ایک بچھٹمن کا دعویٰ کرے اور بائع
اس سے زیادہ ٹمن کا دعویٰ کرے یا بائع نے مبیع کی ایک مقدار کا اقرار کیا اور مشتری نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا اور ان دونوں میں
سے ایک نے بینہ قائم کر دیا تو اس کے بینہ کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا، کیوں کہ دوسری طرف صرف دعویٰ ہے حالا نکہ
بینہ اس سے زیادہ قوی ہے، اور اگر ان میں سے ہرایک نے بینہ قائم کر دیا تو زیادتی کو ثابت کرنے والا بینہ اولی ہوگا، اس لیے کہ بینات
ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور زیادتی میں کوئی تعارض نہیں ہے اور اگر شن اور مبیع دونوں میں اختلاف ہوتو ٹمن کے متعلق بائع کا
بینہ اولی ہوگا اور زیادتی اثبات کی طرف نظر کرتے ہوئے مبیع میں مشتری کا بینہ اولی ہوگا۔

اوراگران میں کسی کے پاس بیندنہ ہوتو مشتری ہے کہا جائے گایا تو تم اس ثمن پر راضی ہو جاؤجس کا بائع دعویٰ کررہا ہے

### ر آن الهداية جلدال على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الماروي كيان يس

ورنہ ہم نظ کو فنخ کردیں گے، کیوں کہ جھگڑے کوختم کرنامقصود ہے اور یہ بھی جھگڑاختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیوں کہ بسااوقات بائع اورمشتری فنخ پر راضی نہیں ہوتے ،لیکن جب وہ دونوں فنخ کو جان لیں گے تو باہم راضی ہوجا ئیں گے۔

#### اللغات:

﴿ متبایعان ﴾ بیچنے والا اور خرید نے والا۔ ﴿ ادّعلی ﴾ وعویٰ کیا۔ ﴿ ثمن ﴾ ریث، قیمت۔ ﴿ قضی له ﴾ اس کے تق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ﴿ مجرّد ﴾ ممازعة ﴾ جھڑا۔

### بائع اورمشتری کے مابین ثمن یامبیع میں اختلاف:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالغ اور مشتری کے درمیان مقدار شن میں اختلاف ہوجائے اور مشتری سورو پیشن بتلائے اور بالغ دی کیوگندم ہیج کا دعویٰ کرے اور مشتری بالغ ڈیڑھ سورو پیہ بتلائے ، یا دونوں میں مقدار ہیج کے حوالے سے اختلاف ہوجائے اور بالغ ۵۰ کیلوگندم ہیج کا دعویٰ کرے اور مشتری ۱۰ کیلوگندم کو ہیج بتائے اور ان میں سے صرف ایک ہی شخص اپنے دعوے پر بینہ پیش کر سکے اور دوسرا مدعی بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے تو جس شخص کا دعویٰ بینہ سے متصف اور بینہ سے ہم آ ہنگ ہواس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا، کیوں کہ بینہ پیش کرنے کی وجہ سے ایک فریق کا دعویٰ مضبوط ہوگیا ہے اور اس کے بالمقابل دوسری طرف صرف دعویٰ ہے اس لیے بینہ سے ہم آ ہنگ شخص کا دعویٰ مجرد دعویٰ سے اس لیے بینہ سے ہم آ ہنگ شخص کا دعویٰ مجرد دعویٰ سے اس ایے بینہ سے ہم آ ہنگ شخص کا دعویٰ مجرد دعویٰ سے رائے ہوجائے گا۔

وان أقام كل واحد النع اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر بائع اور مشترى ميں سے ہرايك نے بينه پيش كر ديا تو جس شخص كا بينه زيادتى كو ثابت كرنے والا ہوگا اس كے بينه پر فيصله كر ديا جائے گا، كيوں كه بينات كو اثبات كے ليے وضع كيا گيا ہے اس ليے جس كا بينه زيادتى كے ليے مُثبت ہوگا وہى معتبر ہوگا اور چونكہ جو بينه زيادتى كو ثابت كرے گا وہ كى كو ثابت كرنے والے بينه كے معارض ہمى نہيں ہوگا اس ليے اس حوالے سے ہمى مشبت للزيادة والا بينہ مقبول ہوگا۔

ولو کان الاحتلاف المخ فرماتے ہیں کہ اگر شن اور پیچ دونوں کے متعلق بائع اور مشتری کا اختلاف ہوجائے اور بائع کے کہ میں نے یہ غلام مشتری سے سورو پیہ بین فروخت کیا ہے اور مشتری کے کہ تم نے اس غلام کے ساتھ فلال باندی بھی فروخت کی ہے اور وہ بھی میں اور دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ پیش کر دیا تو تھم یہ ہے کہ شن کی مقدار میں بائع کا بینہ مقبول ہوگا، کول کہ وہ مہیج میں زیادتی کو خابت کرنے والا ہے۔
کیوں کہ وہ مشبت للزیادہ ہے اور مہیج کی مقدار میں مشتری کا بینہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ وہ مہیج میں زیادتی کو خابت کرنے والا ہے۔
اور اگر صورت حال یہ ہوکہ دونوں میں کسی کے پاس بینہ نہ ہوتو حاکم مشتری سے کہ گا کہ بھائی یا تو تم اس ثمن پر راضی ہو جا کہ جو بائع بتار ہا ہے یا پھر ہم عقد بچ کو فنخ کردیں گے اور بائع سے بھی یہی کہا گا کہ یا تو تم مشتری کی بتائی ہوئی مبیع کی مقدار پر راضی ہو جو جا کیا پھر عقد کو فنخ کر نے کے لیے تیار ہو جا و کہوں کہ مقصود دونوں کے اختلاف کو ختم کرنا ہے اور عقد فنخ کرنے کی وارنگ دینا مصالحت پر تیار ہو جا کہا گیا گیا ہو گا کہ بیاں مضامند ہو جا کیں گیل گے۔

فَانُ لَمْ يَتَرَاضَيَا اسْتَحْلَفَ الْحَاكِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى الْاخَرِ، وَهَذَا التَّحَالُفُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى

### ر آن الهداية جلدا على المالية الماروي على المالية الماروي على المالية

وِ فَاقِ الْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِيُ زِيَادَةَ الشَّمَنِ وَالْمُشْتَرِيُ يُنْكِرُهَا، وَالْمُشْتَرِيُ يَدَّعِيُ وُجُوْبَ تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ الْقَيْاسِ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيُ لَا بِمَا نَقَدَ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ فَيَخْلِفُ، فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَخَالَفَ لِلْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيُ لَا يَدَّعِي شَيْئًا، لِأَنَّ الْمُبِيْعَ سَالِمٌ لَهُ فَبَقِى دَعُوى الْبَائِعِ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِيُ يُنْكِرُهَا فَيُكْتَفَى بِحَلْفِهِ، يَدَّعِي شَيْئًا، لِأَنَّ الْمُبِيْعَ سَالِمٌ لَهُ فَبَقِى دَعُوى الْبَائِعِ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهَا فَيُكْتَفَى بِحَلْفِهِ، لَكَتَا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِ وَهُو قَوْلُهُ • الْمَيْفَاقُولُ ((إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَايَعَان وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادًا)).

ترجمہ : پھر اگر عاقدین راضی نہ ہوں تو جا کم ان میں ہے ہرایک ہے دوسرے کے دعوے پرقتم لے گا، اور باہمی قتم کا یہ کم قبضہ ہے پہلے قیاس کے موافق ہے، کیوں کہ بالکع شن کی زیادتی کا دعویٰ کرر ہا ہے اور مشتری اس کا انکار کررہا ہے، اور مشتری نے جو مشارہ کیا ہے اس کے عوض تسلیم بینے کا دعویٰ کررہا ہے اور بائع اس کا منکر ہے تو ان میں سے ہرایک منکر ہے، اس لیے ہرایک سے قتم لی جائے گی۔ رہا قبضہ کے بعد باہمی قتم لینا تو یہ قیاس کے مخالف ہے کیوں کہ مشتری تو کوئی دعویٰ نہیں کررہا ہے اس لیے کہ اس کے واسطے مبیع سالم ہے لہٰذا شمن کی زیادتی میں بائع کا دعویٰ باقی رہا اور مشتری اس کا منکر ہے اس لیے مشتری کی قتم پراکھ ان کے اور وہ فس آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادگرامی ہے'' جب دونوں بیچ کرنے والے اختلاف کریں ۔ اور مبیع بیجینہ قائم ہوتو دونوں باہم قتم کھا کیں اور مبیع پھیرلیں۔

#### اللغات:

﴿ لم يتراضيا ﴾ دونوں رضا مندنبيں ہوئے۔ ﴿ استحلف ﴾ تتم لے گا۔ ﴿ وفاق ﴾ موافقت، مطابقت۔ ﴿ سلعة ﴾ سامان۔ ﴿ تتحالفا ﴾ دونوں قتميس كھائيں گے۔ ﴿ تو ادّا ﴾ دونوں واپس كريں گے۔

### تخريج:

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب البيوع، باب اذاختلف المتبايعان، حديث رقم: ٣٥١١.

### مذكوره بالامسكمين بيندند مون كاتفسيل:

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر بالع اور مشتری دونوں نے اختلاف کیا اور دونوں میں ہے کسی کے پاس بینہیں ہے اور حاکم کی وارنگ کے باوجود دونوں مصالحت پر راضی نہیں ہوئے تو اب حاکم بائع اور مشتری دونوں سے ایک دوسرے کے دعوے کے خلاف شم لے گا اور دونوں کی قتم کے بعد عقد کو فنح کردے گا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دونوں سے شم لینے کا یہ تھم اگر ہیج پر مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ہے تو قیاس کے خالف ہے، قبل القبض بہ تھم کرنے سے پہلے ہے تو قیاس کے خالف ہے، قبل القبض بہ تھم قیاس کے موافق اس لیے ہے کہ بائع مثن کی زیادتی کا دعوی کر رہا ہے اور مشتری اس کا منکر ہے اس طرح مشتری نے بائع کو جو ثمن دیا ہے اس کے موافق اس لیے ہے کہ بائع مثن کی زیادتی کا دعوی کر رہا ہے اور مشتری اس کا منکر ہے اور اس اعتبار سے بائع اور مشتری دونوں ہے اس کے عوض وہ بائع پر شلیم مین علی من أنکو سے منکر پر شم کا وجوب منکر ہیں ، اس لیے دونوں سے شم کی جائے گی جیسا کہ حدیث البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکو سے منکر پر شم کا وجوب ثابت ہے۔

### ر آن الهداية جلدال ي المحالة المعالية جلدال على المحالة المعام دعوى كهان يس ي

اوراگرمشتری نے مبیع پر قبضہ کرلیا ہوتو پھر دونوں سے تسم لینا قیاس کے نخالف ہے بایں طور کہ جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو ظاہر ہے کہ مبیع اس کے قبضے میں صحیح سالم آگئ ہے اور اب وہ تسلیم مبیع کے وجوب کا مدی نہیں ہے کہ بائع کو اس میں انکار کی گئجائش طے، اب تو صرف بائع ہی زیادتی تمن کا مدی ہے اور مشتری اس زیادتی کا منکر ہے اس لیے ضابطہ کے تحت تو اس صورت میں صرف مشتری سے ہی قتم لینا سیکھا ہے، اس لیے یہ قتم ایک نہیں مشتری سے ہی قتم لینا سیکھا ہے، اس لیے یہ قتم ایک نہیں ایک لاکھ قیاس کے مخالف ہوگر پھر بھی ہم نص پر عمل کریں گے وار دونوں سے قتم لیں گے، وہ نص بیہ ہے اذا احتلف المتبایعان والسلعة قائمة بعینها تعالفا و تو ادّ الحقیق اگر عاقدین اختلاف کریں اور مبیع بعینہ موجود ہوتو دونوں قتم کھائیں اور نیج رد کر دیں۔

قَالَ وَيَهْتَدِئُ بِيَمِيْنِ الْمُشْتَرِيُ، وَهَذَا قُولُ مُحَمَّدٍ وَمَ الْكَارُا، لِأَنَّهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَ الْكَانُ الْجَرَّا وَرِوَايَةٌ عَنُ آبِي حَنِيْفَة وَهُو الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَشَدُّهُمَا اِنْكَارًا، لِأَنَّهُ يُطَالَبُ أَوَّلًا بِالشَّمَنِ أَوْ لِأَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فَائِدَةُ النَّكُوٰلِ وَهُو الْصَحِيْحُ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَشَدُّهُمَا اِنْكَارًا، لِأَنَّهُ يُطَالَبُ أَوَّلًا بِالشَّمَنِ أَوْ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَشَدُّهُمَا اِنْكَارًا، لِأَنَّهُ بِتَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ اللّي زَمَانِ اسْتِيفَائِهِ الثَّمَنَ، وَكَانَ وَهُو إِلْزَامُ الثَّمَنِ، وَلَوْ بَدَأَ بِيَمِيْنِ الْبَائِعِ تَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ اللّي زَمَانِ اسْتِيفَائِهِ الثَّمَنَ، وَكَانَ أَوْلًا يَبُدَأُ بِيَمِيْنِ الْبَائِعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَايَعَانِ فَالْقُولُ مَاقَالَهُ الْبُائِعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَايَعَانِ فَالْقُولُ مَاقَالَهُ الْبُائِعِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَايَعَانِ فَالْقُولُ مَاقَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ كُور، وَأَقَلُّ فَائِدَتِهِ التَّقُدِيْمُ :

تروج کے: فرماتے ہیں کہ قاضی مشتری کی قتم سے شروع کرے، یہ امام محمد والٹیلڈ کا قول ہے اور یہی امام ابو یوسف کا آخری قول ہے اور اہم اعظم والٹیلڈ سے ایک روایت ہے، کیوں کہ دونوں میں سے مشتری کا افکار زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اس سے اقرارشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے بیا اس لیے کہ انکار کا فائدہ لیعنی شمن کو لازم کرنا جلدی ہوتا ہے، اور اگر قاضی نے بائع کی قتم سے ابتداء کی تو سپردگی مبیع کا مطالبہ اس کے شن وصول کرنے کے زمانے تک مؤخر ہوجائے گا، حضرت امام ابو یوسف والٹیلڈ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ قاضی بائع کی قتم سے شروع کرے، اس لیے کہ آپ مُل الشاد گرامی ہے کہ جب بائع اور مشتری اختلاف کریں تو وہی بات معتبر ہوگی جو بائع کے ان کہ اس مارو کی بائع کا تذکرہ کیا ہے اور تخصیص کا کم سے کم فائدہ تقذیم ہے۔

### اللغات:

﴿ يبتدئ ﴾ شروع كرے كا۔ ﴿ نكول ﴾ قتم سے انكاركرنا۔ ﴿ استيفاء ﴾ پورى وصولى۔ ﴿ تقديم ﴾ پہلے كرنا۔

### بہلے کس ہے قتم لی جائے:

صورت مئلہ یہ ہے کہ جب عاقدین سے تم لینے کا مرحلہ در پیش ہوتو قاضی اور حاکم کو جا ہیے کہ وہ پہلے مشتری سے قتم لینا شروع کرے یہی امام محمد روائشیلا سے اور ایام ابو یوسف روائشیلا کا آخری قول ہے اور امام اعظم روائشیلا سے ایک روایت بھی یہی ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے حق میں قتم کا فائدہ ظاہر ہوگا اور اس پر ثمن لازم کر دیا جائے گا ،اس لیے اس حوالے سے مشتری سے ہی قتم کا آغاز کیا جائے گا یہی سیح قول ہے۔

اس کے برخلاف اگر قاضی پہلے بائع سے تم لے اور وہ انکار کردے تو بائع کے ثمن وصول کرنے کے زمانے تک اس سے مین

### ر آن الهداية جلدال ي المسلك ال

سپردکرنے کا مطالبہ موخر ہو جائے گا اور اس کے تکول کا فائدہ ایک زمانے تک موخر ہو جائے گا جب کہ مشتری کے تکول کا ثمرہ فوراً ظاہر ہور ہاہے اس لیے بھی پہلے مشتری ہی سے قتم لی جائے گی پھر بائع ہے۔

امام ابو یوسف و ایشاد پہلے بیفرماتے تھے کہ بائع سے پہلے تم لی جائے گی، کیوں کہ حدیث بین ہے کہ جب عاقدین اختلاف کریں تو بائع کی بات معتبر ہوگی اور چونکہ آپ مُن ایشا نے خاص طور پر بائع کا ذکر فرمایا ہے اس لیے استخصیص سے بہت پچھنہیں تو کم از کم تقدیم کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا اور بائع کی قتم کو مقدم کیا جائے گا، لیکن ہماری طرف سے اس کے دو جواب ہیں (۱) پہلا جواب تو یہ ہے کہ قتم کے ساتھ جو فائدہ متصل ہے وہ مشتری کی قتم کو مقدم کرنے میں ظاہر ہو رہا ہے اس لیے پہلے مشتری ہے تھے کی قتم لینا حدیث رہا ہے اس لیے پہلے مشتری سے قتم لینا حدیث این اواضح ہوگا۔
والیمین علی من أنكو کی روسے واضح ہے، لہذا جب مشتری سے قتم لینا واضح ہوگا اس کی قتم کو مقدم کرنا بھی واضح ہوگا۔

وَإِنْ كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ ثَمَنٍ بِهَمَنٍ بَدَأَ الْقَاضِي بِيَمِيْنِ أَيِّهِمَا شَاءَ لِاسْتِوَائِهِمَا، وَصِفَةُ الْيَمِيْنِ أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ بِاللهِ مَابَاعَةُ بِاللهِ مَا اشْتَرَاهُ بِاللهِ مَا اشْتَرَاهُ بِاللهِ مَا اشْتَرَاهُ بِاللهِ مَا اشْتَرَاهُ بِاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَالمَةُ إِلْمَانَ عَلَى ذَلِكَ وُضِعَتُ، دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيْثُ الْقَسَامَةِ بِاللهِ مَا عَلَيْهِ وَلا عَلِمُتُمْ لَهُ قَاتِلًا اللهِ مَا اللهِ مَا عَلَى ذَلِكَ وَضِعَتُ، دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيْثُ الْقَسَامَةِ بِاللهِ مَا عَلَمْ مُنْ مَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تروج کے: اور اگر مال عین کی بچے مال عین کے عوض ہو یا بھن کے عوض ہمن کی بچے ہوتو قاضی جس کی بھی قتم سے چاہے آغاز کرے،
اس لیے کہ دونوں برابر ہیں اور قتم کا طریقہ یہ ہے کہ بائع یوں قتم کھائے بخدا میں نے یہ مال مشتری کوایک ہزار میں نہیں فروخت کیا
ہے اور مشتری قتم کھائے بخدا میں نے یہ مال دو ہزار میں نہیں خریدا ہے، زیادات میں امام محمد رہیں گئیڈ نے فر مایا بائع یوں قتم کھائے بخدا
میں نے یہ مال ایک ہزار میں نہیں فروخت کیا ہے بلکہ دو ہزار میں فروخت کیا ہے اور مشتری قتم کھائے بخدا میں نے وہ مال دو ہزار میں نہیں خریدا بلکہ ایک ہزار میں خریدا ہے اثبات کوفی کے ساتھ بطور تا کید ملائے۔

لیکن اصح بیہ ہے کونی پراکتفاء کرے ، کیوں کو شمیں نفی پروضع کی گئی ہیں جیسا کہ حدیث قسامہ اس پر شاہر عدل ہے کہ بخدا نہ تم نے قبل کیا اور نہ تم اس کا کوئی قاتل جانتے ہو۔

#### اللغات:

﴿عين ﴾ معين چز - ﴿ ثمن ﴾ نقل وغيره - ﴿ استواء ﴾ برابرى - ﴿ يحلف ﴾ تم كمائ - ﴿ يضم ﴾ ساته ملائ - النصورتون كابيان جن مين مشترى كى قتم كومقدم نبيس كريس عي :

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عین کے عوض عین کی بچے ہو یا ثمن کے عوض ثمن کی بچے ہواور پھر عاقدین کا اختلاف ہو جائے تو اب قسم لینے میں مشتری کی قسم کو مقدم نہیں کریں گے ، بلکہ قاضی کو اختیار ہوگا جس سے چاہے قسم کی ابتداء کرے ، کیوں کہ ان

### ر آن الهداية جلدال ي المحالة المعالية جلدال على المحالة المعالة المعام ووي كه بيان من الم

دونوں عقدوں میں دعوی اورقتم کے انکار میں دونوں فریق برابر ہیں لہٰذاقتم میں بھی دونوں برابر ہوں گے اور ہر کسی سے ابتداء کرنا برابر ہوگا۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کوشم کاطریقہ یہ ہے کہ قاضی نفی پرشم لے چنا نچہ بائع اس طرح قتم کھائے کہ بخدا میں نے مدی بہوایک ہزار میں نہیں فروخت کیا ہے اور مشتری قتم کھائے بخدا میں نے اسے دو ہزار میں نہیں فریدا ہے، البتہ اما محمد رالتھیائے نے زیادات میں یہ قرمایا ہے کہ قتم کھلانے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نفی کے ساتھ اثبات کوبھی ملایا جائے اور بائع سے یوں قتم کی جائے بخدا میں نے اسے دو ہزار میں نہیں فریدا نے اسے ایک ہزار میں نہیں بچا ہے بلکہ دو ہزار میں بیچا ہے اور مشتری سے یوں قتم کی جائے بخدا میں نے اسے دو ہزار میں نہیں فریدا بلکہ ایک ہزار میں فریدا ہے، صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ اصح اور معتمد یہ ہے کہ صرف نفی پرقتم کی جائے اور نفی کے ساتھ اثبات کو ملاکر تاکید پیدا کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ حدیث قسامہ میں جوقتم لینے کا تھم نہ کور ہے اس میں صرف نفی ہے تاکید نہیں ہے جیسا کہ باللّٰہ ماقتلت و لا علمت کہ فاتلا سے واضح ہے۔

قَالَ فِإِنْ حَلَفَا فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ، لِلآنَّهُ لَمْ يَثْبُتُ مَا ذَعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَبُقَى بَيْعُ مَجْهُولٍ فَيَفْسَخُهُ الْقَاضِي قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ، أَوْ يُقَالُ إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْبَكَلُ مَا أَنْفَسِخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، قَالَ وَإِنْ نَكُلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِيْنِ لَزِمَةً يَبْقَى بَيْعًا بِلاَ بَدَلٍ وَهُو فَاسِدٌ، وَلا بُدَّ مِنَ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، قَالَ وَإِنْ نَكُلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِيْنِ لَزِمَة دَعُوى الْاحْرِ، وَلَا نَكُلُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِيْنِ لَزِمَة دَعُولَ الْاحْرِ، وَلَا بُدُولُ بِهُمُوتِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر دونوں نے تتم کھالیا تو قاضی ان کے مابین نیج فنخ کردےگا اور بیاس بات کا غماز ہے کہ نفسِ تحالف سے نیج فنخ نہیں ہوا لہٰذا نیج مجہول رہ گئی اس لیے جھڑا اختم کرنے کے نیج فنخ نہیں ہوا لہٰذا نیج مجہول رہ گئی اس لیے جھڑا اختم کرنے کے لیے قاضی اسے فنخ کردےگا، یا یہ کہا جائے گا کہ جب بدل ثابت نہیں ہوا تو نیچ بلا بدل باقی رہی حالانکہ وہ فاسد ہے اور نیچ فاسد کو فنخ کرنا ضروری ہے۔

اورا گرعاقدین میں ہےا یک نے قتم ہےا نکار کیا تو اس پر دوسرے کا دعویٰ لا زم ہو جائے گا ، کیوں کہ مشر کو باذل قرار دے دیا گیا ،لہٰذااس کا دعوی دوسرے کے دعوی کے معارض نہیں رہااوراس کے قول کا ثابت ہونالا زم ہوگا۔

#### اللغات:

۔ ﴿ حلفًا ﴾ دونوں نے قسمیں کھالیں۔ ﴿ منازعة ﴾ جھڑا۔ ﴿ باذل ﴾ فیاضی کرنے والا۔

### دونوں عاقدین کے تتم دے دینے کا حکم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر باگغ اور مشتری دونوں اپنے اپنے دعوے پرقتم کھالیں تو قاضی ان کے عقد کو فنخ کردے گا، بہر حال قاضی عقد بیچ کو فنخ کردے گا اور فنج عقد کے لیے قاضی کی مداخلت ضروری ہے، محض قتم کھانے سے عقد فنخ نہیں ہوگا، کیوں کہ جب دونوں نے قتم کھالیا اور ان میں سے کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ بیچ مجہول ہے، نہ تو اس کا ثمن واضح ر آئ الہدایہ جلد بی جلد اللہ المان میں ہے۔ اس کی اس المان میں کے بیان میں کے اور نہ ہی اس کی مبیع عیاں ہے اور بیچ مجھول مفضی الی المنازعة ہوتی ہے اس لیے اس نزاع کوختم کرنے کے لیے قاضی عقد بیچ کوفنخ کر دیا گا۔

یااس کی تقریریوں کی جائے کہ عاقدین کے اقوال میں تعارض ہے اور وہ دونوں کسی ایک بدل پر متفق اور راضی نہیں ہیں اس لیے یہ بچ بغیر بدل کے ہوگئی اور بچ بدون البدل بیج فاسد ہے اور فاسد کو فنخ کرنا واجب ہے، اِس لیے اِس حوالے سے بھی اس بچ کو فنخ کرنا ضروری ہے۔

قال وان نکل النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عاقدین میں سے کسی ایک نے تئم سے انکار کیا تو انکار کرنے والے پر دوسرے کا دعوی لازم ہو جائے گا، کیوں کہ اب مشکر کو باذل اور فراخ دل شار کر لیا جائے گا اور اس کا دعویٰ دوسرے کے دعوے کے معارض نہیں ہوگا اور جھگڑے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے اس پر دوسرے کا دعویٰ لازم ہو جائے گا اور فریق ثانی کے دعوے کے مطابق قاضی عقد کا فیصلہ کردے گا۔

قَالَ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْآجَلِ أُوْفِي شَرُطِ الْخِيَارِ أَوْ فِي اسْتِيْفَاءِ بَغْضِ الشَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي غَيْرِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَالْمَعْقُودُ بِهِ، فَأَشْبَهَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْحَقِّ وَالْإِبْرَا، وَهَٰذَا لِأَنْ بِانْعِدَامِهِ لَاَيْخَتَلُّ مَابِهِ قِوَامُ الْعَقْدِ، بِخِلَافِ الْإِخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ أَوْ جِنْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْتِلَافِ فِي الْتَحْتَلُ مَابِهِ قِوَامُ الْعَقْدِ، بِخِلَافِ الْإِخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ أَوْ جِنْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْتِلَافِ فِي الْتَحْدَلُ فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَى يَوْجِعُ إِلَى نَفْسِ الشَّمَنِ أَوْ جِنْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ فِي جَرْيَانِ التَّحَالُفِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الشَّمَنِ، فَإِنَّ الثَّمَنَ دَيْنٌ وَهُو يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ، وَلَا اللّهَ مَنْ يَنْكُورُ الْخِيَارَ كَاللّهَ الْآجَلُ، لِلّهُ لَيْسَ بِوصْفِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّمَنَ مَوْجُودٌ بَعْدَ مُضِيِّهِ، قَالَ وَالْقَوْلُ قُولُ مَنْ يُنْكِرُ الْخِيَارَ وَالْقَوْلُ اللّهَ الْمَاسَ مِعْلَى الشَّهُنَ عَلْمُ لِمُنْكِرِ الْعَوَارِضِ :

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ اگر میعاد میں یا خیار شرط میں یا پھیٹن وصول کرنے میں عاقدین کا اختلاف ہوا تو ان کے ماہین تحالف نہیں ہے، کیوں کہ یہ معقود علیہ اور معقود بہ کے علاوہ میں اختلاف ہے لہذا یہ ٹمن کم کرنے اور معاف کرنے میں اختلاف کرنے کی طرح ہو گیا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مذکورہ چیزوں کے معدوم ہونے سے اس چیز میں کوئی خلل نہیں ہوتا جس سے عقد کا قوام ہے، برخلاف وصف شمن یا جنس شمن میں اختلاف کے چنا نچہوہ اختلاف جریان تحالف کے اعتبار سے مقدار میں ہونے والے اختلاف کے درجے میں ہے کیوں کہ وہ نفسِ شمن کی طرف راجع ہوتا ہے، اس لیے کہ ٹمن دین ہے اور وہ وصف سے جانا جاتا ہے اور میعاد کا بیا سال نہیں ہے کیوں کہ وہ وصف نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ میعادگر رنے کے بعد بھی شمن باقی رہتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ جو شخص خیار اور اجل کا منکر ہوتا ہے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے ،اس لیے کہ خیار اور اجل شرطِ عارض کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں اور منکرِ عوارض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے۔

#### اللغات:

وأجل كدت مقرره واستيفاء كوراوصول كرنا وتحالف كوبا مى قسمين دينا وحظ كرانا، قيت كو بعداز

### ر آن البدایہ جلد ال کے معال کرنا۔ عقد کم کرنا۔ ﴿ابداء ﴾ معاف کرنا۔

كن صورتور ميس عاقدين سي تتمنيس لي جائے گي:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عاقدین نے بیجے یا ثمن وصول کرنے کی میعاد میں اختلاف کیا یا خیار شرط میں اختلاف کیا یا پھی ثمن وصول کرنے ہے متعلق ان کا اختلاف ہوا تو ان تمام صورتوں میں جمارے یہاں دونوں سے شم نہیں کی جائے گی، بلکہ جو میعاد یا خیار شرط یا بعض شن کی وصولیا بی کا منکر ہوگا اس سے شم کی جائے گی، کیوں کہ میعاد اور خیار شرط وغیرہ کا جو اختلاف ہو وعلیہ یعنی مبیع اور معقود علیہ یعنی شمن کی وصولیا بی کا منکر ہوگا اس سے شم کی جائے گی، کیوں کہ میعاد اور خیار شرط وغیرہ کا جو اختلاف ہے وہ معقود علیہ یعنی شرط یا بعض شن کی اختلاف سے الگ ہے اور شعاف از روئے نص مبیع یا ثمن کے اختلاف میں واجب ہوگی، بلکہ صرف منکر پرفتم واجب ہوگی اختلاف میں اس لیے ندکورہ چیزوں میں عاقدین کے اختلاف سے دونوں پرفتم نہیں واجب ہوگی، بلکہ صرف منکر پرفتم واجب ہوگی اور جیسے اگر شن کم کرنے یا شمن معاف کرنے کے متعلق عاقدین کا اختلاف ہو جائے تو اس سے تحالف واجب نہیں ہوتا اس طرح اس اختلاف سے بھی تحالف نہیں واجب ہوگا۔

ر ہا بیسوال کہ میعاد اور خیار شرط وغیرہ کا اختلاف معقود علیہ اور معقود بہ کے علاوہ کا اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میعاد اور خیار شرط وغیرہ کا اختلاف سے اصل عقد میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی اور ان کے بغیر بھی عقد درست اور جائز ہوجاتا ہے جب کہ معقود علیہ اور معقود بہ میں سے اگر کوئی چیز نہ ہوتو اس سے اصل عقد ہی ختم ہوجاتا ہے اس لیے خیار شرط وغیرہ کا اختلاف معقود علیہ اور معقود بہ کے اختلاف کی طرح نہیں ہوگا۔ اور اس اختلاف سے تحالف واجب نہیں ہوگا۔

بخلاف الاختلاف في وصف الشمن النج اس كا عاصل يه به كه اگر عاقد بن في ثمن كے وصف يعنى اس كے كھر ۔ اور كھوٹے ہونے ميں اختلاف كيا يا ثمن كى جنس يعنى اس كے دراہم يا دنا نير ہونے ميں اختلاف كيا تو يہ اختلاف ثمن كى مقدار ميں اختلاف كرنے كى طرح ہوگا اور مقدار ثمن كا اختلاف موجب تحالف ہے البذا ثمن كے وصف اور اس كى جنس كا اختلاف بھى موجب تحالف ہوگا ، كون كه وصف ثمن اور جنس ثمن كا اختلاف نفسِ ثمن كے اختلاف كى طرف ، اجع ہاس ليے كه ثمن مال وين ہوتا ہاور وصف كا اختلاف ثمن كے اختلاف كى طرح ہوگا اور ثمن كا اختلاف موجب تحالف ہوگا ۔

اور میعاد کا بیرحال نہیں ہے یعنی میعاد کا اختلاف نہ تو نمن کے اختلاف کی طرح ہے اور نہ ہی مقدار ثمن کے اختلاف جیسا ہے ، کیوں کہ میعاد ثمن کا وصف ہوتی تو اس ، کیوں کہ میعاد ثمن کا وصف ہوتی تو اس کے گزرنے سے میں خلل پیدا ہوجاتا ، لیکن معیاد گزرنے کے بعد بھی ثمن کی بقاء اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ میعاد ثمن کا وصف نہیں ہے الہٰذا میعاد کا اختلاف موجب تحالف نہیں ہوگا۔

قال والقول المنع فرماتے ہیں کہ جب میعاد، خیار شرط اور بعض ثمن کی وصولیا بی ہیں اختلاف کے وقت تحالف واجب نہیں ہے تو جو عاقد ان امور میں سے کسی امر کا منکر ہوگا اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، کیوں کہ معیاد اور خیار شرط وغیرہ عارضِ شرط کی وجہ سے شامل عقد ہوتی ہیں اور منکر عوارض کا قول بمین کے ساتھ معتبر ہوتا ہے اس لیے جو شخص مذکورہ چیزوں کا منکر ہوگا اس کا قول بھی معتبر ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ الْحُتَلَفَا لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْتَأَيْهُ وَأَبِي يُوْسُفَ وَحَلَا الْمَافِعِيُّ وَالْقُولُ قَولُ الْمُشْتَرِيُ، وقَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمَثْنَيْةِ يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيْمَةِ الْهَالِكِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيُّ وَلَا الْمُشْتَدِي وَعَلَى هَذَا إِذَا حَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ صَارَ بِحَالٍ لَا يَقْدِدُ عَلَى رَدِّهِ بِعَيْبٍ، لَهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّ عَيْرُ الْعَقْدِ النَّذِي يَدَّعِيْهِ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ صَارَ بِحَالٍ لَا يَقْدِدُ عَلَى رَدِّهِ بِعَيْبٍ، لَهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّ عَيْرُ الْعَقْدِ اللَّذِي يَدَّعِيْهِ صَاحِبُهُ وَالْاَحَرُ يُنْكِرُهُ وَأَنَّهُ يُفِيدُ دَفْعَ زِيَادَةِ النَّمْنِ عَلَى السَّلْعَةِ، وَلَا بِي حَيْنُفَةَ وَحَالَاقًا يَهُ وَاللَّهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَعَالِمَ النَّمْ اللَّهُ عَلَى السَّلْعَةِ وَالتَّحَالُفُ فِيْهِ فِي جَنْسِ الشَّمْنِ بَعْدَ هَلَاكِ السَّلْعَةِ، وَلَا بِي عَيْمُ السَّلْعَةِ وَالتَّحَالُفُ فِيْهِ عَلْمَ الْقَمْنِ بَعْدَ هُمَ اللَّهُ لَا يُسَلِّعِ اللّهُ اللَّهُ اللهُ الْمُعْتَوى مَا يَدَّعِيْهِ وَقَدُ وَرَدَ الشَّرُعُ بِهِ فِي حَالٍ قِيَامِ السَّلْعَةِ وَالتَّحَالُفُ فِيهِ عَلَى الْفَسْخِ، وَلَا كَذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِهَ الارْتِفَاعِ الْمُقَدِ فَلَمْ يَكُنُ فِي مَعْنَاهُ، وَلَائِقَ لَا يُسَلِّع لِي الْمُعْتِلُولُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا مَا الْمَالِمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر میچ ہلاک ہوگئ چرعاقدین نے اختلاف کیا تو حضرات شیخین کے یہاں دونوں سمنہیں کھائیں گاور مشتری کا قول معتبر ہوگا، امام محمد ولٹھیا؛ فرماتے ہیں کہ دونوں سم کھائیں گے اور ہلاک شدہ کی قیمت پر بچ فنخ کردی جائے گی اور یبی امام شافعی ولٹھیا؛ کا بھی قول ہے۔

اوراسی اختلاف پرہے جب مبیع مشتری کی ملکیت سے نکل گئی ہویا اس حال میں ہوگئی ہو کہ عیب کی وجہ سے مشتری اسے واپس کرنے پر قادر نہ ہو، امام محمد اور امام شافعی ولٹیلیا کی دلیل ہے ہے کہ ان میں سے ہرایک اس عقد کے علاوہ کا دعویٰ کرر ہا ہے جس عقد کا اس کا ساتھی مدعی ہے اور دوسرا اس کا منکر ہے اور وہ زیادتی شمن کو دور کرنے کا فائدہ دے رہا ہے لہٰذا دونوں قتم کھا نمیں گے جسیا کہ جب سامان ہلاک ہونے کے بعدشن کی جنس میں دونوں نے اختلاف کیا ہو۔

حضرات شیخین عِرَاسی کی دلیل بیہ کہ قبضہ کے بعد باہمی قتم لینا خلاف قیاس ہے، کیوں کہ بائع نے مشتری کووہ مال دے دیا ہے جس کا وہ دعویٰ کررہا ہے اور سامان موجود ہونے کی حالت میں اس پر شریعت وار دہوئی ہے اور اس میں باہمی قتم لینا منضی الی الفتح ہے اور سلعہ کی ہلاکت کے بعد ایسانہیں ہے کیوں کہ عقد مرتفع ہو چکا ہے اس لیے ہلاکت کی حالت موجود ہونے کی حالت کے معنی میں نہیں ہے، اور اس لیے کہ مقصود حاصل ہونے کے بعد سبب اختلاف کی پرواہ نہیں کی جاتی اور وہی فائدہ بلحوظ ہوتا ہے جے عقد واجب کرتا ہے اور زیادتی شمن کو دور کرنے کا فائدہ موجبات عقد میں سے نہیں ہے، اور بیتھ ماس وقت ہے جب کہ شن دین ہو، ایک اگر شن عین ہوتو دونوں قتم کھائیں گے، اس لیے کہ احد الجانہین میں میچ موجرد ہے البذا فنح کا فائدہ ظاہر ہوگا پھر ہلاک شدہ کی طرف پھر دیا جائے گا انٹر طیکہ اس کا مثل نہ ہو۔

#### اللغات:

﴿ لم يتحالفًا ﴾ دونو ل قسمين نبيل دي ك\_ ﴿ يدّعى ﴾ دعوى كرتا ہے۔ ﴿ سلعة ﴾ سامان، مراد: ببيت ﴿ يفضى ﴾ بنجاتا ہے۔ ﴿ دين ﴾ أدهار \_

#### بیچ کے ہلاک ہونے کے بعداختلاف ہوجانے کی صورت:

ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ عاقدین میں سے ہر خف اس عقد کے علاوہ کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا اس کا ساتھی مدی ہے چنا نچہ بائع دو ہزار کے عوض بیجے کا مدی ہے اور مشتری ایک ہزار کے عوض بیجے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ہزار اور دو ہزار میں تضاد ہے، لیکن پھر بھی دونوں پر تحالف واجب ہوگا، کیوں کہ ان میں سے جو مشکر ہوگا اس پر دو سرے کا دعویٰ لازم ہوگا چنا نچہ اگر مشتری انکار کرے گا تو اس پر دو ہزار شن واجب ہوگا اور اگر بائع نے انکار کر دیا تو مشتری سے شن کی زیادتی دور ہوجائے گی اور اس پر ایک ہزار شن واجب ہوگا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سامان بیج کے ہلاک ہونے کے بعد عاقدین نے شمن کی جنس میں اختلاف کیا چنا نچہ ایک نے درا ہم کے شن ہونے کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں بھی دونوں سے قتم لی جاتی ہوئے گا۔ ہے اس طرح صورت مسکد میں بھی دونوں سے قتم لی جائے گی۔

و لأبی حنیفة رَحَمَّ عُلَیْهُ الْنَح حضرات شیخین عِیسَیْا کی دلیل یہ ہے کہ مبیع پر مشتری کے قبضہ کے بعد تحالف واجب کرنا خلاف قیاس ہے، کیوں کہ بائع نے مشتری کووہ مال دیدیا ہے جس کا مشتری مدی ہے اور شریعت نے اس صورت میں تحالف واجب کیا ہے جب کہ سامانِ بیج موجود ہوجیسا کہ حدیث إذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة بعینها تحالفا و ترادا، اس لیے سامانِ بیج کے موجود ہونے کی صورت میں تحالف مفضی الی الفسخ ہوگا، کین مبیع ہلاک ہونے کی صورت میں تحالف کا وجوب مفضی الی الفسخ ہوگا، کین مبیع ہلاک ہوئی ہوتب تو تحالف واجب ہوگا، کین الرمبیع موجود ہوتو حضرات شیخین کے یہاں تحالف واجب ہوگا،

و لأنه لا يبانى المنع يهال سے حضرات شيخين کی دوسری دليل بيان کی گئى ہے جوامام محمد اور امام شافعی وليشائي کی بيان کردہ دليل کا جواب بھی ہے اور اس کا حاصل بدہے کہ مقصود حاصل ہونے کے بعد سبب کے اختلاف کا اعتبار نہيں ہوتا اور چونکہ بہتے بائع کی طرف سے مشتری کو سپر دکر دی گئی ہے تو مشتری کا مقصود حاصل ہوگيا ہے اور اب صرف دو ہزار شن کے متعلق بائع کا دعویٰ باقی رہ گيا

# ر آن البداية جلدال على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المارون كيان بن على المسلم ا

ہے اور مشتری اس کا منکر ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی صرف مشتری پرقتم واجب ہوگ۔

وانما یواعیٰ المح حضرت امام امحمد والتیلاً وغیرہ نے دفع شن کو تحالف کا فائدہ قرار دیکر تحالف واجب کیا تھا یہاں سے صاحب ہدایہاں کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہی فائدہ معتبر ہے جوموجبات عقد میں ہواورشن کی زیادتی کو دور کرنے کا فائدہ موجبات عقد میں سے نہیں ہے اس لیے اس فائدے کوسامنے رکھ کر تحالف واجب نہیں ہوگا۔

وھذا اذا کان النج اس کا حاصل ہے ہے کہ حضرات شیخین اور امام محمہ واللہ کا یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب ثمن دین ہوجیے دراہم ودنا نیر الیکن اگر شن مالی عین ہواور میج بھی مالی عین ہواور پھران میں سے کوئی عوض ہلاک ہوجائے اور عاقدین نے اختلاف کیا تو بالا تفاق تحالف واجب ہے اور دونوں سے شم لی جائے گی ، کیوں کہ ایک طرف مبیح موجود ہے اور مبیع کے موجود ہوتے ہوئے عقد بیج ختم نہیں ہواتو اب تحالف سے فنح کا فائدہ ظاہر ہوگا اور جوعین موجود ہے اسے بائع کی طرف پھیردیا جائے گا اور جوعین تلف ہوا ہے اگر وہ شکی ہوتو اس کا مثل واجب ہوگا اور اگر ذوات القیم میں سے ہوتو اس کی قیت واجب ہوگی اور جس کا عوض ہلاک ہوا ہے اسے دیدیا جائے گا۔

قَالَ وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدُيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَة وَرَالْكَايُةِ الَّ أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَاخُدَ الْعَبْدُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الْقُوْلُ قُوْلُ الْمُشْتَرِيُ مَعَ يَمِيْنِهِ عِنْدَ أَبِي حَيْفَة وَرَالْكَايَةِ يَتَحَالَفَانِ فِي الْحَيِّ الْبَائِعُ أَنْ يَاخُدَ الْعَبْدَ الْحَيِّ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِيُ فِي قِيْمَةِ الْهَالِكِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَرَالْكَايَةِ يَتَحَالَفَانِ فِي الْحَيِّ وَيُمْتَ الْهَالِكِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَرَالْكَايَةِ يَتَحَالَفَانِ فِي الْحَيِّ وَيُمْتَ الْهَالِكِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمَالِكُ اللّهِ اللّهِ عَلَى السَّلْعَةِ لَا يَمْنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَةُ فَهَلَاكُ الْبَعْضِ أَوْلَى، وَلَابِي وَيُمْتَ الْهَالِكِ، وَلَا السَّلْعَةِ لَا يَمْنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَةً فَهَلَاكُ الْبَعْضِ أَوْلَى، وَلَابِي وَلِلْمِي وَيُولِكُ اللّهُ اللّهِ عَلَى السَّعْفِقِ وَهِي السَّعْفِقِ وَهِي السَّلْعَةِ وَهِي السَّلْعَةِ وَهِي السَّمْ عَلَى السَّلْعَةِ وَهِي السَّمْ فَعَلَى السَّلْعَةِ وَهِي السَّمْ عَلَى السَّلْعَةِ وَهِي السَّمْ عَلَى السَّلْعَةِ وَهِي السَّمْ عَلَى السَّلْعَةِ وَهِي السَّمْ لِيَجْوَلُوا فَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى الْقِيْمَةُ وَهِي الْمُولِي وَلِلْكُ لَا يَعْمَلُوا وَلِكَ لَا يَعْمَلُوا وَلَاكُ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَوْاتِ بَعْضِهَا، وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْقَالِمِ وَلِكُ لَا يَعْمَلُهُ اللّهُ الْمُولُولُ الْنَ الْمُواذَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَحَامِ الصَّغِيْرِ وَلَا شَيْءً لَهُ مَعْنَاهُ لَا يَأْمُولُوا اللّهُ الْمُؤَا الْقَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه: فرماتے ہیں کداگر دوغلاموں میں سے ایک غلام ہلاک ہوگیا پھر عاقدین نے شن میں اختلاف کیا تو حضرت امام اعظم

### ر آن البداية جلدال ير المسال المسال المام وعوىٰ كيان يس

والتعلق کے یہاں دونوں تم نہیں کھائیں گے اللہ یک ہائع ہلاک شدہ غلام کا حصر ترک کرنے پر راضی ہوجائے۔اور جامع صغیر میں ہے کہ امام ابوضیفہ کے یہاں یمین کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا مگر ہے کہ بائع بیرچاہے کہ وہ زندہ غلام کو لے لے اور تلف شدہ غلام کی قیمت ہے اس کے لیے بچھ نہ ہو، امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ زندہ غلام میں عاقدین سے تسم کی جائے گی چراس میں عقد فنح کر دیا جائے گا اور تلف شدہ دونوں غلاموں پر جائے گا اور تلف شدہ نظام کی قیمت میں مشتری کا قول معتبر ہوگا، امام محمد را تعلق فرماتے ہیں کہ زندہ اور تلف شدہ دونوں غلاموں پر عاقدین سے تسم کی جائے گی اور زندہ غلام کو اور ہلاک شدہ غلام کی قیمت کو واپس کر دیا جائے گا، کیوں کہ اِن کے یہاں پورے سامان کا ہلاک ہونا بدرجہ اولی مانع نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف راتیٹھاٹی کی ولیل میہ ہے کہ تحالف کاممتنع ہونامبیع کے ہلاک ہونے کی وجہسے ہوتا ہے للہذا بیامتناع بقدر ملاکت مقدر ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ روائیٹیلڈ کی دلیل ہے ہے کہ سامان بچے ہلاک ہونے کی حالت میں تحالف خلاف قیاس ہے اور سلعۃ اپنے

پورے اجزاء کا نام ہے لبذا بعض جھے کے فوت ہونے ہے سلعۃ باقی نہیں رہے گا۔ اور اس لیے کہ موجودہ مبیع میں اس کے حصہ بخمن کا
انتہار کیے بغیر تحالف ممکن نہیں ہے اس لیے قیمت پر بٹوارہ کرنا ضروری ہے اور قیمت تخیینہ اور انداز ہے سے معلوم ہوتی ہے لبندا یہ

بجالتِ بنن کے ساتھ مفضی الی التحالف ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے ، الآ یہ کہ بائع تلف شدہ جھے کو بالکل ترک کرنے پر راضی ہوجائے ،

اس لیے کہ اس وقت پورائمن مبیع موجود کے مقابلے میں ہوگا اور تلف شدہ چیز عقد سے خارج ہوجائے گی اس لیے دونوں قتم کھائیں

گے۔ اور یہ بعض مشائخ کی تخ تج ہے اور ان کے یہاں استثناء کو تحالف کی طرف پھیرا جائے گا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ، اور ان کے مشائخ نے فر مایا کہ جامع صغیر میں امام محمد والٹھائے کے قول کی مراد یہ ہے کہ زندہ غلام کو لے لے اور اس کے لیے پچھنہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تنف شدہ کے ٹمن میں سے پچھنہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ عبد ﴾ ناام - ﴿ يمين ﴾ تم - ﴿ حتى ﴾ زنده - ﴿ سلعة ﴾ سامان ، مراد بيج - ﴿ حوز ﴾ تفاظت ، جمع كرنا - ﴿ يصوف ﴾ پهيرا جائے گا -

#### مینے کا ایک حصہ ہلاک ہونے کے بعداختلاف ہونا:

صورت مسئلہ میں ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک عقد کے تحت دوغلام فروخت کیا اور مشتری کے ان پر قبصنہ کرنے کے بعد ایک غلام ہلاک ہوگیا پھر بائع اور مشتری نے اگر تمن کی مقدار میں اختلاف کیا اور بائع کہنے لگا کہ میں نے دوہزار میں دونوں غلام فروخت کیا ہے اور مشتری کہنے لگا کہ تم نے دوہزار میں فروخت کیا ہے تو اس اختلاف کے وقت حضرت امام اعظم والشیل کے یہاں دونوں سے تسم نہیں کی جائے گا کہ البت اگر بائع ہلاک شدہ غلام کا حصہ بھن جھوڑنے پر راضی ہوجائے تو دونوں سے قسم کی جائے گی۔

صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں یہ مسئلہ اس طرح مذکور ہے کہ امام ابوحنیفہ کے یہال مشتری کا قول بمین کے ساتھ معتبر دوگا اللہ یا کہ زندہ اور مابقی غلام کو لینے اور ہلاک شدہ کی قیمت میں سے پچھ نہ لینے پر راضی ہو جائے، جامع صغیر اور

### ر آن البداية جلدال ي المسلم ال

قدوری کی عبارتوں کا حاصل ایک ہی ہے، بس فرق اتناہے کہ جامع صغیر میں مشتری کی یمین کا تذکرہ ہے اور قدوری میں عدم تحالف کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ جب مشتری تنہافتھ کھائے گا تو عدم تحالف ہوگا ہی۔

وقال أبويوسف رَحَمُ اللَّهُ الْمُعُ اسلِط مِين قاضى الويوسفٌ كى رائے يہ ہے كہ جوغلام زندہ ہے اس ميں عاقدين سے شم لى جائے گى اوران كى شم كے بعداس غلام ميں عقد رہي فنخ كرديا جائے گا اور جوغلام ہلاك ہوگيا ہے اس كے حسه مثن كے تعلق يمين كے ساتھ مشترى كا قول معتبر ہوگا۔

وقال محمد رحمن عاقدین سے تم لی الله محمد رحمن عاقدین سے تم لی دندہ اور مردہ دونوں غلاموں پر عاقدین سے تم لی جائے گی اور قسم کے بعد جب عقد فنخ کر دیا جائے گا تو زندہ غلام بالع کو دیدیا جائے گا اور ہلاک شدہ غلام کی قیمت دی جائے گی۔ امام محمد ولیٹھیڈ کی دلیل سے سے کہ جب پوری مبیع کا ہلاک ہونا تحالف سے مانع نہیں ہوتا بعض مبیع کا ہلاک ہونا تحالف سے مانع نہیں ہوگا اس لیے زندہ اور مردہ دونوں غلاموں میں عاقدین سے قسم لی جائے گی۔

حضرت امام ابو یوسف روانٹھائڈ کی دلیل میہ ہے کہ مبیع کے ہلاک ہونے سے تحالف ممتنع ہو جاتا ہے لہذا جتنی مبیع ہلاک ہوگی اتنا ہی تحالف ممتنع ہوگا اور صورت مسئلہ میں چونکہ مبیع کا نصف یعنی ایک غلام ہلاک ہوا ہے اس لیے اس ایک غلام میں تحالف جوغلام زندہ ہے اس میں تحالف جاری ہوگا اور ہلاک شدہ غلام کے حصہ شن میں یمین کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا۔

و الأبي حنيفة رَحَمُنَاعَائية المنع حضرت امام ابوحنيفة كى دليل بيه به كمشترى كے مبيع پر قبضه كرنے كے بعد تحالف كا وجوب خلاف قانمة بعينها كا جمله اس پر دلالت كرر ہا ہے اور مبيع پورے اجزاء خلاف قانمة بعينها كا جمله اس پر دلالت كرر ہا ہے اور مبيع پورے اجزاء اور دونوں غلاموں كے مجموع كا نام ہے ،كين چونكه اس كا ايك جز فوت ہوگيا ہے اس ليے انتفائے جزء انتفائے كل كوشترم ہونے والے قاعدے كے تحت صورت مسئله ميں مبيع باقى نہيں رہى اور جب مبيع ہى باقى ندر ہى تو ظاہر ہے كہ تحالف بھى نہيں ہوگا۔

و لانہ لا یمکن التحالف النج اس کا عاصل یہ ہے کہ جب تک شن میں سے زندہ غلام کے صدیم شن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس میں تحالف واجب نہیں ہوگا اور جب شن میں سے زندہ غلام کا حصد لگایا جائے گا تو زندہ اور مردہ دونوں کی قیمت پر زندہ غلام کا ثمن منقسم ہوگا اور تحالف کے بعد زندہ غلام بائع کو دیدیا جائے گا اور تلف شدہ غلام کے حصے میں جو ثمن آئے گا وہ بھی بائع کو دیدیا جائے گالیکن چونکہ قیمت انداز سے اور تخمینے سے معلوم ہوتی ہے اور انداز سے معلوم ہونے والی چیز میں جہالت ہوتی ہوتی ہوتے ہوئے تحالف نا جائز ہے اس لیے اس حوالے ہوتی ہوتی ہوتا ہوئے کہ اس لیے اس حوالے سے بھی صورت مسلم میں تحالف نا جائز ہے، ہاں اگر بائع اس بات پر راضی ہوجائے کہ اس تلف شدہ غلام میں سے پچھ ٹیس لینا ہوتا اب پورائمن زندہ غلام کے مقابل ہوگا اور ای کو پیچ قرار دے کر ہلاک شدہ غلام کو عقد سے خارت کر دیا جائے گا اور چونکہ زندہ غلام موجود ہے اور اس کا ثمن بھی معلوم ہے اس لیے اس میں تحالف واجب ہوگا۔

وھذا تنحویج النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جوہم نے بیان کیا ہے وہ سب بعض مثائخ کی تخ تے کے مطابق ہے اور ان حضرات کے یہاں الآ أن يوضى البائع النع سے جواشتناء کیا گیا ہے وہ تحالف کی طرف راجع ہے یعنی صورت مسلم میں تحالف نہیں ہوگا ، ہاں اگر بائع بلاک شدہ غلام سے البائع وین ختم کرلے تو اس میں تحالف ہوسکتا ہے اور اُتھی مشائخ نے یہ بھی کہا ہے کہ

# ر آن البيدايير جلد المحال من المحال المحال المحال المحال المحال المحام دعوى كي بيان ميس كي جامع صغير ميس جوام م محد والتأثيلات يد بيد أن المحال المح

وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ بِقَدْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِيُ، وَإِنَّمَا لَا يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ، وَعَلَى قَوْلِ هُؤُلآءِ يَنْصَرِفُ الْإِسْتِثْنَاءُ اِلَى يَمِيْنِ الْمُشْتَرِيُلَا اِلَى التَّحَالُفِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ الْبَائِعُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِيُ فَقَدْ صَدَّقَةُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِيُ ،ثُمَّ يُفَسَّرُ التَّحَالُفُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مَابَيَّنَّاهُ فِي الْقَائِمِ، وَإِذَا حَلَفَا وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ أَوْكِلَاهُمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا وَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْمُشْتَرِيَ بِرَدِّ الْبَاقِي وَقِيْمَةِ الْهَالِكِ، وَاخْتَلَفُوْا فِي تَفْسِيْرِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِلُهُ إِنَهُ ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِيُ بِاللَّهِ مَااشْتَرَيْتُهُمَا بِمَا يَدَّعِيْهِ الْبَائِعُ، فَانُ نَكُلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْمُشْتَرِيُ، وَإِنْ حَلَفَ يَفْسَخَانِ الْبَيْعَ فِي الْقَائِمِ وَيَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنَ النَّمَنِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيُ حِصَّتَهُ الْهَالِكَ وَيُعْتَبَرُ قِيْمَتُهَا فِي الْإِنْقِسَامِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَإِن اخْتَلَفَا فِي قِيْمَةِ الْهَالِكِ يَوْمَ الْقَبْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَأَيُّهُمَا أَفَامَ الْبَيّنَةَ يُقْبَلُ بَيّنَتُهُ، وَإِنْ أَقَامَاهَا فَبَيّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى وَهُوَ قِيَاسُ مَاذَكُرَ فِي بُيُوْعِ الْأَصْلِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَقَبَضَهُمَا ثُمَّ رَدَّ أَحَدُهُمَا بِالْعَيْبِ وَهَلَكَ الْاخَرُ عِنْدَةُ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا هَلَكَ عِنْدَةُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثَمَنُ مَارَدَّةُ وَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيْمَتِهِمَا، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قِيْمَةِ الْهَالِكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ بِاتِّفَاقِهِمَاثُمَّ الْمُشْتَرِي يَدَّعِي زِيَادَةَ السُّقُولِ بِنُقْصَانِ قِيْمَةِ الْهَالِكِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ. وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى، لِلْأَنَّهَا أَكْثَرُ اِثْبَاتًا ظَاهِرًا لِإِثْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ فِي قِيْمَةِ الْهَالِكِ، وَهَذَا الْفِقْهُ وَهُوَ أَنَّ فِي الْأَيْمَانِ يُغْتَبَرُ الْحَقِيْقَةُ لِأَنَّهَا تَتَوَجَّهُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدِيْنَ وَهُمَا يَغُرِفَان حَقِيْقَةَ الْحَالِ فَبَنَى الْأَمَرَ عَلَيْهَا، وَالْبَائِعُ مُنْكِرٌ حَقِيْقَةً فَلِهِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُةً، وَفِي الْبِيِّنَاتِ يُعْتَبُرُ الظَّاهِرُ، لِأَنَّ الشَّاهِدِيْنَ لَا يَعْلَمَانِ حَقِيْقَةَ الْحَالِ فَاعْتُبِرَ الظَّاهِرُ فِي حَقِّهِمَا وَالْبَائِعُ مُدَّعِ ظَاهِرًا فَلِهَٰذَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا وَتَتَرَجَّحُ بِالزِّيَادَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ مَعْنَى مَاذَكُرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي

توجیمان: اوربعض مثائخ فرماتے ہیں کہ بائع ہلاک شدہ غلام کا آنا ہی ثمن لے گاجتنا کہ مشتری نے اقرار کیا ہے اور زیادہ نہیں لے گا اور ان حضرات کے قول پر استثناء بمین مشتری کی طرف لوٹے گانہ کہ تحالف کی طرف کیوں کہ جب بائع نے مشتری کے کہنے پر لے لیا تو اس نے مشتری کے قول کی تقدیق کی لہذا مشتری سے تسم نہیں کی جائے گی۔

### 

پھرامام محمد ولیٹیڈ کے قول پر تحالف کی تفسیر وہی ہے جے ہم نے غلام موجود کے متعلق بیان کیا ہے، اور جب عاقدین نے قسم کھالی اور شمن کی کسی مقدار پر شفق نہ ہوئے پھران دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے فتح کا دعویٰ کیا تو ان کے مابین عقد کو فتح کر دیا جائے گا اور قاضی مشتری کو مابھی غلام اور تلف شدہ غلام کی قیت واپس کرنے کا حکم دے گا۔ اور امام ابو بوسف کے قول پر تحالف کی تفسیر میں حضرات مشاکح و استی کا اختلاف ہے اور صحیح ہے ہے کہ مشتری کو بول قسم دلائی جائے ''بخدا میں نے دونوں غلاموں کو اس کی تفسیر میں حضرات مشاکح و بیٹ کا دوئوں غلام ہوگا اور اگر مشتری قسم میں نہیں خریدا ہے جس کا بائع دعویٰ کر رہا ہے'' پھر اگر مشتری قسم سے انکار کر جائے تو اس پر بائع کا دعویٰ لا زم ہوگا اور اگر مشتری قسم کھا جائے تو بائع ہے جس کا مشتری دوئوں کا در ہوگا۔ اور اگر بائع نے قسم کھا لیا تو وہ غلام موجود میں عقد کو فتح کر دیں اور اس کا حصہ شمن مشتری سے ساقط ہو جائے گا۔ اور ہلاک شدہ غلام کا حصہ شمن مشتری پر لازم ہوگا اور حصہ لگانے میں قبضہ کے دن کی قیمت معتبر ہوگی۔

اورا گرعاقدین نے ہلاک شدہ غلام کی یوم القبض والی قیت میں اختلاف کیا تو بائع کا قول معتبر ہوگا اور ان میں سے جوبینہ پیش کرےگا اس کا بینہ مقبول ہوگا اور اگر دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو بائع کا بینہ اولی ہوگا اور یہ مسبوط میں بیان کر دہ مسئلے کے قیاس کے مطابق ہے کہ ایک شخص نے دوغلام خریدے اور دونوں پر قبضہ کر لیا پھر عیب کی وجہ سے ان میں سے ایک کو واپس کیا اور دوسرا مشتری کے پاس ہلاک ہوگیا تو مشتری پر ہلاک شدہ غلام کا حصہ شمن واجب ہوگا اور واپس کیے ہوئے غلام کا حصہ شمن اس سے ساقط ہو جائے گا اور شمن ان دونوں کی قیت پر منقسم ہوگا۔

پھراگرتلف شدہ غلام کی قیت میں دونوں نے اختلاف کیا تو بائع کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ ثمن عاقدین کے اتفاق سے واجب ہوا تھا پھر ہلاک شدہ غلام کی قیت کم ہونے کی وجہ سے مشتری زائد ثمن کے ساقط ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بائع اس کا مشر ہوا تھا پھر ہلاک شدہ غلام کی قیت کم ہونے کی وجہ سے مشتری زائد ثمن کے ساقط ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور مشکر ہی کا قول معتبر ہوتا ہے۔ اور آگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو بائع کا بینہ اولی ہوگا اس لیے کہ اس کا بینہ بظاہر زیادتی کو ثابت کر رہا ہے۔ اور بی فقہ ہے کہ آئیان میں مقیقتِ حال کا اعتبار ہوتا ہے اس کے کہ مین احدالعاقدین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور عاقدین مقیقتِ حال سے واقف ہوتے ہیں لہذات می کا محاملہ تھیقتِ حال پر منی ہوا اور بائع اس حقیقت کا مشکر ہے اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا اور بینات میں ظاہر کا اعتبار کیا جا ہے کہ کو اور خاہر میں بائع مدی ہے لہذا اس کا بینہ مقبول ہوگا اور خاہر میں بائع مدی ہے لہذا اس کا بینہ مقبول ہوگا اور طاہر کی وجہ سے بائع کا بینہ رائج ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے اور بیتمہارے لیے امام ابویوسف کے قول کا وہ معنی جوہم نے بیان کیا ہے واضح کر رہا ہے۔ بائع کا بینہ رائج ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے اور بیتمہارے لیے امام ابویوسف کے قول کا وہ معنی جوہم نے بیان کیا ہے واضح کر رہا ہے۔

﴿ ثمن ﴾ قيت ﴿ ينصرف ﴾ پرجائ گا۔ ﴿ يفسّر ﴾ وضاحت كى جائ گا۔ ﴿ نكل ﴾ قتم سے انكاركيا۔ "إلا أَنْ يَرُضَى الْبَائِعُ" كى دوسرى تفيير:

اللَّغَاثُ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ الله أن يوضى البائع النحكا استناء بعض مشائخ كے قول كى بنياد پر تحالف كى طرف راجع ہے اور

### ر آن البداية جلدا على المحالة المحار ٢٢٠ على المحار ١٤٥١ على المحار وي كے بيان يس

دوسر بعض مشائخ کی تصریح کے مطابق بیا استناء بمین مشتری کی طرف راجع ہے اور عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ بائع زندہ غلام کو لے گا اور مردہ غلام کے حصہ نمن میں سے وہی مقدار لے گا جس کا مشتری مقر اور معترف ہے اور مشتری کے اقرار سے جوزائد ہے اسے بائع نہیں لے گا، اور اس صورت میں امام اعظم والتّفائه کے یہاں مشتری سے تیم پھی نہیں لی جائے گی، کیوں کہ جب بائع نے مردہ غلام میں مشتری کے حصہ نمن کے اقرار کردہ نمن کے بقدر لے لیا تو گویا کہ بائع نے مشتری کی تقدیق کردی اور جب بائع نے شتری کی تقدیق کردی اور جب بائع نے شتری کی تقدید ہے کہ کوں کو تیم تو اس وقت لی جاتی ہے جب مشتری بائع کے دعوی کی تقدید ہے گا کہ مشتری بائع کے دعوی کا مشکر نہیں ہے، کیوں کو تیم تو اس وقت لی جاتی ہے جب مشتری بائع کے دعوی کا مشکر ہو حالا تکہ یہاں مشتری بائع کے دعوی کا مشکر ہو حالا تکہ یہاں مشتری بائع کے دعوے کا مشکر نہیں ہے، اس لیے اس قسم بھی نہیں کی جائے گی۔

ٹم تفسیر التحالف النع فرماتے ہیں کہ امام محمد راٹٹیلٹ کے یہاں تحالف کی تغییر وہی ہے جے ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر عاقدین ٹمن کی کسی مقدار پر متفق نہ ہوں تو دونوں سے تسم لی جائے اور بالع تسم کھائے بخدا میں نے ان غلاموں کوایک ہزار میں نہیں بیچا ہے اور مشتری قسم کھائے بخدا میں نے انہیں دوہزار میں نہیں خریدا ہے اور قسم کھانے کے بعدا گرایک یا دونوں عاقد فنخ کا دعوی کریں تو ان کے درمیان عقد بیچ فنخ کر دیا جائے گا اور قاضی مشتری سے کہے گا کہ تم بائع کوزندہ غلام واپس کردواور مردہ غلام کی قیمت واپس کردو۔

و اختلفوا النع اس کا عاصل یہ ہے کہ امام ابو یوسٹ کے قول پر تحالف کی تغییر میں اگر چہ حضرات مشاکح بھے انگا کا اختلاف ہے، لیکن اصح اور معتمد قول یہ ہے کہ مشتری ہے اس طرح قتم کی جائے بخدا میں نے غلاموں کواس مقدار ثمن میں نہیں خریدا جس کا بائع مدی ہے، لیکن اگر مشتری نے قتم ہے انکار کر دیا تو اس پر بائع کا دعویٰ لازم ہوجائے گا۔ اور اگر وہ قتم کھالیتا ہے تو بائع ہے اس طرح قتم کی جائے گی بخدا میں نے ان غلاموں کواتے ثمن میں نہیں بیچا ہے جس کا مشتری دعویٰ کر دیا اور مشتری ہے انکار کرد سے انکار کرد سے انکار کرد سے انکار کرد ہے تو اس پر مشتری کا دعویٰ لازم ہوگا اور اگر بائع نے بھی قتم کھالیا تو زندہ غلام میں دونوں عقد کو فتح کردیں اور مشتری ہے اس کا حصہ ثمن مالی سے اس کا حصہ ثمن مالی ہے۔ اس میں دونوں عقد کو فتح کردیں اور مشتری ہے اس بینے نہ ہوتو کیمین میں ماقع ہوجائے گا اور تلف شدہ غلام کا ثمن مشتری جس القبض والی قیمت میں عاقد بن کا اختلاف ہوا اور کسی کے پاس بینے نہ ہوتو کیمین کے ساتھ بائع کا قول معتبر ہوگا ، اس لیے کہ مشتری جس ثمن کا اقرار کردہ ثمن ہے اور بائع اس کا مشکر ہوگا ، اور ایک سے کسی نے بینے تائم کہ بینے سے کسی نے بینے قائم کول معتبر ہوگا ، اور اگر عاقد بن میں سے کسی نے بینے قائم کر دیا تو اس کا بینہ مقبول ہوگا اس لیے کہ بینے سے دوگر مضبوط اور مشتکم ہوجا تا ہے۔

کر دیا تو اس کا بینہ مقبول ہوگا اس لیے کہ بینے سے دوگری مضبوط اور مشتکم ہوجا تا ہے۔

اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ قائم کر دیا تو بائع کا بینہ اولی ہوگا، کیوں کہ تلف شدہ غلام کی قیمت کوزیادہ ثابت کرنے کی وجہ سے بائع کا بینہ زیادہ مُثبت ہے۔ اور جو بینہ زیادہ شبت ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، کیوں کہ بینات اثبات کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔

و ھو قیاس ما ذکر النح فرماتے ہیں کہ تحالف کی تغییر کے متعلق حضرت امام ابو پوسف راٹٹیڈ کا قول اور اس پر بیان کردہ تفریعات سب مبسوط کی کتاب البیوع میں بیان کردہ تفصیلات کے مطابق ہیں اور مبسوط میں بھی یہی سب بیان کیا گیا ہے جو یہاں مذکور ہے اس لیے اس کے اعاد ہے کی ضرورت نہیں ہے۔

### ر آن البداية جلدال ي المحال المحال ١٤٦٠ المحار ١٤٥٠ كروان عن المحار ١٩٥٥ كروان عن المحار المحار ١٩٥٥ كروان عن المحار المحار ١٩٥٥ كروان عن المحار المحار ١٩٥١ كروان عن المحار المحار ١٩٥١ كروان عن المحار المح

و هذا الفقة النح اس کا حاصل یہ ہے کہ مبسوط میں جو یہ سکلہ بیان کیا گیا ہے کہ عاقد بن میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں بائع کا قول مع الیمین معتبر ہوگا اور اگر دونوں نے بینہ پیش کردیا تو بائع کا بینہ اولی ہوگا اس سلسلے میں راز اور بھید یہ ہے کہ ایمان اور قسموں میں حقیقتِ حال کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیوں کوشم احد العاقد بن کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور عاقد بن حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اس لیے سم کا معاملہ حقیقتِ حال پر بنی ہوگا اور چونکہ بائع شمن کی زیادتی کے سقوط کا مشر ہا اس لیے وہ حقیقت کا مشکر ہوگا اور مشکر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، اور بینات میں ظاہر حال کا اعتبار ہوتا ہے کیوں کہ گواہ حقیقتِ حال سے واقف نہیں ہوتے بلکہ وہ دوسرے کے فعل پر گواہی دیتے ہیں، اس لیے بینات میں ظاہر حال کا اعتبار کیا جائے گا اور بائع ظاہر حال یعنی زیادتی شمن کا مدعی ہے اس لیے فقہی ضابطہ الاصل ان من ساعدہ الظاهِر فلا مول کا اعتبار کیا جائے گا اور بائع ظاہر حال لیعنی زیادتی شمن کا مدعی ہے اس لیے فقہی ضابطہ الاصل ان من ساعدہ الظاهِر فلا فول قول کے مطابق اس حوالے ہے بھی بائع ہی کا قول معتبر ہوگا اور ماقبل میں بیان کردہ زیادتی نظاہر ہی کی بنیاد پر بائع کا بینہ مشتری کے بینہ سے رائے ہوگا اور مبسوط میں بیان کردہ قفصیلات سے امام ابو یوسف ہوگیا گا قول بھی کھر کرسا منے آجاتا ہے۔

قَالَ وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَصَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي النَّمَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَعُودُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَنَحْنُ مَا أَثْبَتْنَاهُ أَثْبَتْنَا التَّحَالُف فِي بِالنَّصِ لِأَنَّة وَرَدَ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ، وَالْإِقَالَةُ فَسُخٌ فِي حَقِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ، وَالْإِقَالَةُ فَسُخٌ فِي حَقِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ الْمُسْتَالَةَ مَفُرُوضَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْقِيَاسُ يُوَافِقُهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَلِهِذَا نَقِيْسُ الْإَجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ فَلَى الْبَيْعِ فَيْدُ الْمُشْتَرِي، وَالْقِيمِ وَالْقِيمَة عَلَى الْعَيْنِ فِيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَيْمَة عَلَى الْعَيْنِ فِيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَةً فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَيْمَة عَلَى الْعَيْنِ فِيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَيْمَة عَلَى الْمُعْنِ فِيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَةً فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ لَمُ الْعُيْنِ فِيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَةً فِي يَدِ الْبَائِعِ عَيْرَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ الْقَالَةِ فَلَا تَحَالُفَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَة وَمَنْ أَيْنَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمِي اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک باندی خرید کر اس پر قبضہ کرلیا بھر عاقدین نے بچے کا اقالہ کرلیا اور پھر ثمن میں اختلاف کیا تو دونوں قتم کھائیں گے اور بچے اول عود کر ہے گی۔ اور اس صورت میں ہم نے نص سے تحالف ثابت نہیں کیا ہے، کیوں کہ نص بچے مطلق میں وارد ہوئی ہے اور اقالہ عاقدین کے حق میں فنخ بچے ہے۔ اور ہم نے قیاس سے اقالہ میں تحالف ثابت کیا ہے، کیوں کہ مسئلہ قبضہ سے پہلے فرض کیا گیا ہے اور قیاس اس کے موافق ہے جسیا کہ گزر چکا ہے اس لیے ہم اجارہ کو قبل القبض بچے پر قیاس کرتے ہیں اور وارث کو عاقد پر اور قیمت کو مال مین پر قیاس کرتے ہیں اس صورت میں جب ہم بچے کو مشتری کے علاوہ نے بائع کے قبضہ میں ہلاک کیا ہو۔

اوراگرا قالہ کے بعد بالع نے مبیع پر قبضہ کرلیا تو حضرات شیخینؑ کے یہاں تحالف نہیں ہوگا،امام محمد طِیْتُلیْہ کا ختلاف ہے اس لیے کہ وہ قبضہ کے بعد بھی نص کومعلول سمجھتے ہیں۔

#### اللغات:

ر آن البدایہ جلدی کے بیان میں کے احکام دونوں قسیس کھا کیں گے۔ ایت حالفان کی دونوں قسیس کھا کیں گے۔

## ا قالہ کے وقت ثمن کی مقدار میں اختلاف:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی خص نے ایک باندی خریدی اوراس کا خمن اداء کر کے اس پر قبضہ کرلیا پھر عاقدین نے بیج کا اقالہ کرلیالیکن بائع کے میچ پر قبضہ کرنے ہے پہلے دونوں نے خمن کی مقدار میں اختلاف کرلیا تو عاقدین میں سے ہرایک سے شم لی جائے گی اور شم کے بعدا قالہ ختم کردیں گے اور جوعقد بیج ان کے مابین منعقد ہوا ہے وہ عود کر آئے گا۔ اب رہایہ سوال کہ صورت مسئلہ میں تحالف کیوں واجب کیا گیا ہے تحالف تو مطلق بیج میں ثابت ہے نہ کہ اقالہ میں ، کیوں کہ اقالہ تو عاقدین کے حق میں فرخ بیج ہے نہ کہ کہ تا ہم کہ ہوت اس کا جواب سے ہے کہ یہاں نفس نبوی سے تحالف نبیس ثابت کیا گیا ہے ، بلکہ قیاس سے ثابت کیا گیا ہے ، کیونکہ مسئلہ اس صورت میں فرض کیا گیا ہے کہ یہاں نفس نبوی ہوتھ نبیس کیا ہے اور قبضہ سے پہلے تحالف قیاس کے مطابق ہوگا۔ اس مطابق ہے اس لیے اقالہ میں بھی تحالف قیاس کے مطابق ہوگا۔ اس مطابق ہوا اور مشتری کے دار تو اس میں بھی تحالف قیاس کے مطابق مورے اس میں بھی تحالف بوادر مستاجر نے معقود علیہ پر قبضہ نہیں کیا تو ان کے مابین بھی تحالف جاری ہوگا ، کیوں کہ قبل انقبض اختلاف والی صورت یہاں بھی یہاس کے وارث نے مہیج پر قبضہ نہیں کیا تو ان کے مابین بھی تحالف جاری ہوگا ، کیوں کہ قبل انقبض اختلاف والی صورت یہاں بھی موجود ہے۔

ایسے ہی قیمت کو مالِ عین پر قیاس کیا گیا ہے یعنی اگر مبیع بائع کے قبضہ میں ہواور اسے مشتری کے علاوہ کسی اور نے ہلاک کر دیا ہواور ہالک اس مبیع کی قیمت کا ضامن ہوا ہوتو یہ قیمت ہلاک شدہ مبیع کے قائم مقام ہوگی اب اگر مشتری کے اس قیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے عاقدین کے درمیان ہلاک شدہ مبیع کے ثمن کی مقدار میں اختلاف ہوجائے تو اس صورت میں بھی تحالف جاری ہوگا۔

ولو قبض البانع المح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگرا قالہ کے بعد بائع نے مبیع پر قبضہ کرلیا تو حضرات شیخین کے یہاں تحالف جاری نہیں ہوگا کیکن امام محمد رالشی کے یہاں اس صورت میں بھی تحالف ہوگا۔ امام محمد رالشی کے دیل یہ ہے کہ جونص تحالف کو ثابت کر رہی ہے وہ عاقدین کے انکار کے ساتھ معلول ہے اور عاقدین کا انکار دونوں صورتوں میں موجود ہے یعنی قبل القبض میں بھی انکار ہے اور بعدالقبض میں بھی انکار ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں تحالف جاری ہوگا۔ اور حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ تحالف صرف قبل القبض کی صورت میں جاری ہوگا جیسا کہ حدیث میں والمسلعة قائمة بیعنها کا جملہ اس پر شاہد ہے، البذا بعدالقبض تحالف کو جاری کرنا حدیث یاک کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہے جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الشَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ اللَّهِ وَلَا يَعُوْدُ السَّلَمُ الْمُسْلَمِ اللَّهِ وَلَا يَعُوْدُ السَّلَمُ، لِخَالَة فِي السَّلَمُ، لِأَنَّهُ السَّقَاطُ فَلَا يَعُوْدُ السَّلَمُ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ لَا تَحْتَمِلُ النَّفُضَ، لِأَنَّهُ السَّقَاطُ فَلَا يَعُوْدُ السَّلَمُ، الْإِقَالَةِ فِي الْكَيْبِ وَهَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ اللَّي رَبِّ السَّلَمِ لَوْ كَانَ عَرْضًا فَرَدَهُ بِالْعَيْبِ وَهَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ إلى رَبِّ السَّلَمِ لَا يَعُوْدُ

# ر آن البداية جلدال ي محالية المحالية المحارة المحارة وي كيان من المحارة وي كيان من المحارة وي كيان من المحارة

## السَّلَمُ، وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُوْدُ الْبَيْعُ دَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا:

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی تخص نے ایک کر گذم میں دس دراہم بطور بچسلم دیا پھر عاقدین نے بچے کا اقالہ کرلیا پھر ثمن میں اختلاف کیا تو مسلم الیہ کا قول مقبول ہوگا اور بچسلم عود نہیں کرے گی، کیوں کہ بلب سلم میں اقالہ تفض کا اختال نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ از قبیل اسقاط ہے لہذا بچسلم عود نہیں کرے گی۔ برخلاف بچے میں اقالہ کے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اگر بچسلم کا رأس المال کوئی سامان ہو پھرعیب کی وجہ سے اسے واپس کر دیا اور رب السلم کو دینے سے پہلے وہ سامان مسلم الیہ کے قبضہ میں ہلاک ہوگیا تو بچسلم عود نہیں کرے گی۔ اور اگر بیصورت حال بچے عین میں ہوتو بچے عود کر آتی ہے اور یہی ان دونوں میں فرق کی دلیل ہے۔

#### اللغاث:

﴿أسلم ﴾ بيج سلم كى \_ ﴿كرّ ﴾ بورى \_ ﴿حنطة ﴾ كندم \_ ﴿تقايلا ﴾ دونوں نے اقاله كر ليا ـ ﴿نقض ﴾ تُونا \_ ﴿إسقاط ﴾ ساقط كرنا ـ ﴿عرض ﴾ سامان \_

#### بيسلم كاقاله مين اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک کر گندم میں دن درہم کے عوض عقد سلم کیا اور رب استم کے مسلم الیہ کودی درہم دینوں کا اختلاف ہوا چنا نچہ مسلم الیہ کہنے لگا کہ رأس المال) کی مقدار میں دونوں کا اختلاف ہوا چنا نچہ مسلم الیہ کہنے لگا کہ رأس المال دی درہم ہیں تو اس صورت میں مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ رب السلم زیادتی رأس المال کا مدی ہے اور مسلم الیہ اس کا مشکر ہے اور کسی کے پاس بینے نہیں ہے اس لیے یمین کے ساتھ مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا اور بھی سلم جوا قالہ سے ختم ہوگئ ہے وہ دوبارہ عود نہیں کرے گی ، کیوں کہ باب سلم میں اقالہ نقض کا احتمال نہیں رکھتا ، اس لیے کہ اقالہ کے ذریعے مسلم فیہ کو ساقط ہوگیا اور عقد سلم فیہ کو ساقط ہوگیا اور عقد سلم ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگیا اور فقہی ضابطہ المساقط لا یعو دے مطابق بیع عود نہیں کرے گی۔

اس کے برخلاف جو بیج میں اقالہ ہوتا ہے وہ نقض اور فنخ کا احتمال رکھتا ہے، کیوں کہ بیج میں مبیع عین ہوتی ہے اور اقالہ کو فنخ کر کے اسے مشتری کے حوالے کیا جاسکتا ہے اس لیے مطلق بیج والی صورت میں تو بیج عود کر آئے گی ، یہی وجہ ہے کہ اگر سلم کا راک المال کوئی سامان ہوا در عیب کی وجہ نے قاضی نے وہ سامان ربّ السلم کو واپس کرنے کا حکم دیا ہو، کیکن رب السلم کو دینے سے پہلے ہی وہ سامان ہلاک ہوگیا تو بیج سلم عود نہیں کرے گی حالانکہ اگر مطلق بیج میں میصورت پیش آ جائے تو بیج عود کرے گی۔ اور یہی چیز مطلق بیج اور بیج سلم میں وجہ فارق ہے۔

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهُرِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَقَالَتُ تَزَوَّجَتِنِي بِأَلْفَيْنِ فَأَيَّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعُواهُ بِالْحُجَّةِ، فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّهَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مَهُرُ مِغْلِهَا أَقُلَّ مِمَّا ادَّعَنَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَلَّا فَيْهِ، بِخِلافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْمَهُرَ تَابِعٌ فِيهِ، بِخِلافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْمَهُرَ الْمَثْلِ، فَإِنْ الْمَهُرَ الْمَثْلِ، فَإِنْ الْمَهُرَ تَابِعٌ فِيهِ، بِخِلافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ عَدَمَ التَّسْمِيَةِ يَفُسُدُهُ عَلَى مَا مَرَّ فَيَفُسَخُ وَلَكِنْ يُحَكَّمُ مَهُرُ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اعْمَرَفَ بِهِ الرَّوْجُ أَوْ اَقَلَ قَطَى بِمَا الْمَعْلِ بِهِ الرَّوْجُ أَوْ اَقَلَ قَطَى بِمَا الْمَعْلِ بَهِ الرَّوْجُ وَالْمَلُ مَا ادَّعَنَهُ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكْثَرَ فَهُمُ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَوْفَقِ مِنْ الْمَوْلَةُ قَطَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ اللهِ الْمَعْلِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مہر کے متعلق زوجین میں اختلاف ہو جائے اور شوہر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت ہے ایک ہزار پر نکاح کیا تھا اور بیوی نے کہا تم نے مجھ سے دو ہزار پر نکاح کیا ہے تو ان میں سے جو بینہ قائم کر دے گا اس کا بینہ متبول ہوگا، کیوں کہ اس نے اپنے دعوے کو دلیل سے منور کر دیا ہے۔ پھر اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو عورت کا بینہ مقبول ہوگا اس لیے کہ وہ زیادتی کو ثابت کر دہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت کا مہر شل اس کے دعویٰ کر دہ مہر سے کم ہو۔ اور اگر زوجین کے پاس بینہ نہ ہوتو امام ابوضیفہ کے یہاں دونوں قتم کھا تمیں گے اور یہ چیز صحب نکاح کے لیے خل نہیں ہے ، کیوں کہ نکاح میں مہر تا بع ہوتا ہے۔ برخلاف نیج کے ، کیوں کہ نکاح میں مہر تا بع ہوتا ہے۔ برخلاف نیج کے ، کیوں کہ نکاح معمد وم ہونا اسے فاسد کر دیتا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے ، اس لیے بیچ کو فنخ کر دیا جائے گالیکن مہر شل کو تھم

پھراگرمبرمثل اتنا ہو جتنا شوہرنے اقرار کیا ہے یا اس ہے کم ہوتو شوہر کی بتائی ہوئی مقدار کا فیصلہ کیا جائے گا،اس لیے کہ ظاہرای کا شاہد ہے۔ اوراگرمبرمثل اتنا ہوجس کا عورت نے دعویٰ کیا ہے یا اس سے زائد ہوتو جس کا عورت نے دعویٰ کیا ہے ای کا فیصلہ کیا جائے گا۔اوراگرمبرمثل اس سے زائد ہوجس کا شوہر نے اقرار کیا اور عورت کے دعویٰ کردہ مبر ہے کم ہوتو عورت کے لیے مبر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ جب زوجین نے قتم کھالی تو نہ مبرمثل سے زائد ثابت ہوا اور نہ اس سے کم۔ صاحب ہدا یہ فرماتے

## ر آن البداية جلدا على المحالة المحالة

ہیں کہ ماتن نے پہلے تحالف کو ذکر کیا ہے پھر تحکیم ذکر کیا ہے اور بیامام کرخی کا قول ہے، کیوں کہ مہر سمی کے ہوتے ہوئے مہر مثل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اوراس کے اعتبار کا ساقط ہونا تحالف ہے ہوگا اسی لیے تمام صور توں میں تحالف کومقدم کیا جائے گا۔

اور حضرات طرفین کے بیبال فائدہ انکار کے جلدی ظاہر ہونے کے پیشِ نظر شوہر کی قتم سے ابتداء کی جائے گی جیسا کہ مشتری میں ہے اور امام ابو بکر رازی کی تفسیر اس کے خلاف ہے اور ہم نے کتاب الزکاح میں پوری تفصیل سے اسے بیان کیا ہے اور امام ابو یوسف کا اختلاف بھی بیان کیا ہے، لہٰذا ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔

اوراگر شوہر نے دعویٰ کیا کہ اس غلام پر نکاح ہوا ہے اورعورت دعویٰ کررہی ہے کہ اس باندی پر ہوا ہے تو یہ پہلے والے مسئلے کی طرح ہے، لیکن اگر باندی کی قیمت میر مثل کے برابر ہوتو عورت کو باندی کی قیمت ملے گ، باندی نہیں، کیوں کہ باہمی رضامندی کے بغیر باندی کا مالک ہونا ثابت نہیں ہوگا اور باہمی رضامندی معدوم ہے، اس لیے قیمت ہی واجب ہوگی۔

#### اللغات:

﴿تزوجها﴾ أس سے شادى كى ہے۔ ﴿بيّنة ﴾ گوائى۔ ﴿أقلّ ﴾ اس سے بھى كم۔ ﴿تسمية ﴾ مقرركرنا، طےكرنا، ذكر كرنا۔ ﴿حطّ ﴾ گرانا، كى كرنا۔ ﴿تحالف ﴾ با ہمى قسميں اٹھانا۔ ﴿تعجيل ﴾ جلدى كرنا۔ ﴿نكول ﴾ قسم دينے سے انكاركرنا۔ ﴿تملّك ﴾ مالك بنتا۔

#### مهر کی مقدار میں اختلاف:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر زوجین میں مقدارِ مہر کے حوالے سے اختلاف ہو جائے اور شوہر کہے کہ میں نے تجھ سے ایک ہزار میں نکاح کیا ہے اور بیوی کہے کہ تم نے دو ہزار میں مجھ سے نکاح کیا ہے اب اس اختلاف میں میاں بیوی میں سے جو بھی بینہ پیش کردے گا اس کا دعویٰ معتبر اور مقبول ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیوں کہ بینہ سے دعویٰ مضبوط اور موکد اور رائح ہوگیا ہے۔ اور اگر دونوں نے بینہ بیش کر دیا تو عورت کا بینہ مقبول ہوگا، کیوں کہ وہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے اور بینات اثبات ہی کے لیے موضوع ہیں، لیکن یا در ہے کہ عورت کا بینہ اسی وقت مقبول ہوگا جب عورت کا مہر مثل اس کے دعویٰ کر دہ مہر سے کم ہو۔ اور اگر عورت کا مہر مثل اس کے دعویٰ کر دہ مہر کے برابر ہویا اس سے زائد ہوتو ان صورتوں میں شوہر کا بینہ مقبول ہوگا (بنا یہ وعنا یہ)

وان لم تکن لھما بینۃ النے اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی بھی بینہ نہ پیش کر سکا تو امام اعظم چائیڈ کے بہال دونوں سے ان کے دعوے پرفتم لی جائے گی، لیکن اس قتم سے نکاح نہیں فنخ ہوگا، کیوں کہ تحالف صرف زوجین کے دعوے مہر کو معدوم کرے گا اور تحالف کے بعد نکاح بدون مہر رہ جائے گا اور مہر کا نہ ہونا صحب نکاح کے لیے مانع نہیں ہے، کیول کہ نکاح میں مہر تالع ہوتا ہے اور اس کے نہ ہونے سے نکاح فنخ نہیں ہوتا اس لیے صورت مسلہ میں نکاح فنخ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف بجے کا معاملہ ہے تو بچ میں اس کی پوری تفصیل گزر چکی معاملہ ہے تو بچ میں اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے، لیکن نکاح میں مہر کا ذکر نہ ہونے سے نکاح فاسر نہیں ہوگا۔ اب اگر عورت کا مہرشل شوہر کے بتائے مہر کے برابر ہویا اس سے ہوتو شوہر جس مقدار کومہر قرار دے رہا ہے وہی مقدار واجب ہوگی ، کیوں کہ ظاہر حال شوہر کے تن میں شاہد ہے اور ظاہر حال جس کے ہوتو شوہر جس مقدار کومہر قرار دے رہا ہے وہی مقدار واجب ہوگی ، کیوں کہ ظاہر حال شوہر کے تن میں شاہد ہے اور ظاہر حال جس کے ہوتو شوہر جس مقدار کومہر قرار دے رہا ہے وہی مقدار واجب ہوگی ، کیوں کہ ظاہر حال شوہر کے تن میں شاہد ہے اور ظاہر حال جس کے ہوتو شوہر جس مقدار کومہر قرار دے رہا ہے وہی مقدار واجب ہوگی ، کیوں کہ ظاہر حال شوہر کے تن میں شاہد ہے اور ظاہر حال جس

# ر آن الهداية جلدال ي تحالية المستحد ٢٣٨ ي المام ووي كيان يس

حق میں شاہد ہوتا ہے اس کی بات معتبر ہوتی ہے۔ لہذا یہاں بھی شوہر کی بات معتبر ہوگی اور مہر کی جس مقدار کا شوہر مقر ہے وہی مقدار واجب ہوگی۔

اور اگر مہرمثل عورت کے دعویٰ کر دہ مہر کے برابر ہویا اس سے زائد ہوتو اس صورت میں عورت کی بات معتبر ہوگی اور اس نے بتائے ہوئے مہر کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ اب ظاہر حال عورت کے حق میں شاہد ہے۔

وان کان مھر المغل اُکٹر النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مہرمثل کی یہ پوزیش ہو کہ وہ شوہر کے اقر ارکر دہ مہر سے زیادہ ہواور عورت کے اقر ارکر دہ مہر سے کم ہوتو عورت کے لیے مہرمثل کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ جب دونوں نے تیم کھالیا تو اب معاملہ معلق ہوگیا یعنی نہ تو مہرمثل سے زائد ثابت ہوگا اور نہ اس سے کم ثابت ہوگا ،اس لیے مہرمثل ہی کا فیصلہ کیا جائے گا۔

قال ذکو التحالف المخ صاحب ہدایہ بیفر ماتے ہیں کہ امام قدوریؒ نے متن میں اوّلاتو تحالف کو ذکر کیا ہے اور پھرولکن یحکم مھر المثل کہہکر مہرشل کو تھم بنانے کی بات کہی ہے اور ان کی بیتصری حضرت امام کرخیؒ کے قول کے مطابق ہے، اس لیے کہ مہر مسمیٰ کی موجودگی میں مہرشل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور تحالف اور با ہمی قتم سے مہر مسمیٰ کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے تمام صورتوں میں پہلے تحالف کو مقدم کر کے مہر مسمیٰ کا اعتبار ساقط کیا گیا اور پھر مہرمشل کو تھم بنا دیا گیا۔

ویبدا بیمین الزوج المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اختلاف مہرکی صورت میں حضرات طرفین برت النا کے یہاں پہلے شوہر سے تسم لی جائے گی تا کہ جلد از جلد تسم کا فائدہ فلا ہر ہواور فیصلہ کرنے میں آسانی ہوجیسا کہ اگر عاقدین مقد ارتمن میں اختلاف کریں تو اس صورت میں بھی پہلے مشتری سے تسم لی جاتی ہے اس طرح یہاں بھی پہلے شوہر سے قسم لی جائے گی۔ لیکن امام ابو بکر رازی اس سلسلے میں امام کرخی والتی بیا اور وہ پہلے مہرمثل کو تکم بناتے ہیں اور مہرمثل جس کے حق میں شاہد ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ میں امام کرخی والتی بیان کردیا ہے ، اس لیے اب کرتے ہیں، صاحب ہداری فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر رازی کا استنباط ہم نے کتاب النکاح میں مفصل بیان کردیا ہے ، اس لیے اب بہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

ولو اقدعی الزوج المح فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے کہ مہر فلاں غلام ہاور بیوی کیے کہ نہیں فلاں باندی ہے تو یہ اختلاف بھی پہلے والے اختلاف کی طرح ہے بین امام کرخیؒ کے یہاں تمام صورتوں میں پہلے تحالف ہوگا اور پھر مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا اور امام ابو بکر رازی را شعید کے بہاں شروع ہی میں مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا، البت آگر باندی کی قیمت مہر مثل کے برابر ہوتو عورت کو باندی کی قیمت ملے گئی میں باندی نہیں ملے گئی کیوں کہ نفس باندی پر ملکیت کا حاصل ہونا با ہمی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور یہاں باہمی رضامندی معدوم ہے، اس لیے باندی کی قیمت واجب ہوگی باندی نہیں واجب ہوگی۔

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيْفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا، مَعْنَاهُ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ أَوْفِي الْمُبْدَلِ، لِأَنَّ التَّحَالُفَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْمَنْفَعَةِ نَظِيْرُ الْبَيْعِ قَبْلَ الْمَنْفَعَةِ نَظِيْرُ الْبَيْعِ قَبْلَ الْمُنْفَعَةِ نَظِيْرُ الْبَيْعِ قَبْلَ الْمُنْفَعَةِ الْمِنْفَعَةِ الْإِخْتِلَافُ فِي الْأَجْرَةِ يَبْدَأُ بِيَمِيْنِ الْمُسْتَاجِرِ، لِلَّنَّهُ مَنْكِرٌ لِوُجُوْبِ الْأَجْرَةِ، وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَنْفِعَةِ يَبْدَأُ بِيَمِيْنِ الْمُوجِرِ فَأَيَّهُمَا نَكُلَ لَزِمَهُ دَعُولَى صَاحِبِهِ، وَأَيَّهُمَا نَكُلَ لَزِمَهُ دَعُولَى صَاحِبِهِ، وَأَيَّهُمَا

## ر آن الهداية جلدال ي المحالية المحار ٢٠٩ ي المحارة والمحارة والمحارة وي ك بيان يس ي

أَقَامَ الْبِيِّنَةَ قُبِلَتْ، وَلَوْ أَقَامَاهَا فَبَيِّنَةُ الْمُوَاجِرِ أَوْلَى اِنْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْأَجْرَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَنَافِعَ فَبَيِّنَةُ الْمُسْتَاجِرِ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا قُبِلَتْ بَيِّنَةٌ كُلِّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فِيْمَا يَدَّعِيْهِ مِنَ الْفَضُلِ نَحُو أَنْ يَدَّعِيَ هَذَا الْمُسْتَاجِرُ شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةٍ، يُقُطَى بِشَهْرَيْنِ بِعَشَرَةٍ:

تروج کے: اوراگرمعقو دعلیہ کو وصول کرنے سے پہلے موجر اور متاجر میں اختلاف ہوا تو دونوں سم کھالیں اور اجارہ چر لیں اور اس کا مطلب ہے ہے کہ دونوں نے اجرت میں یا معقو دعلیہ میں اختلاف کیا ہو، کیوں کہ قبضہ سے پہلے بچے میں تحالف قیاس کے مطابات ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور معادی گفتگومنفعت وصول کرنے سے پہلے اجارہ بچے پر قبضہ سے پہلے بچے کی نظیر ہے اور ہماری گفتگومنفعت وصول کرنے سے پہلے میں ہے۔ پھر اگر اجرت کے متعلق اختلاف ہوتو مستاجر کی قسم سے آغاز کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ وجوب اجرت کا منکر ہے۔ اور اگر منفعت میں اختلاف رونما ہوتو موجر کی قسم سے ابتداء کی جائے گی اور ان میں سے جس نے بھی قسم سے انکار کر دیا اس پر اس کے ساتھی کا دعویٰ لازم ہوجائے گا اور جس نے بینہ قائم کر دیا تو مواجر کا بینہ اولی سے جاگر اجرت میں اختلاف ہوتو ان میں ہے ہر اگر اجرت میں اختلاف ہوتو ان میں سے ہر اگر اجرت میں اختلاف ہوتو ان میں ہے ہو ایک کا بینہ اس نے دی درہم میں ایک ماہ کے لیے دیا ہو اور اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے دی درہم میں ایک ماہ کے لیے دیا ہو اور سے مثلا موجر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے دی درہم میں ایک ماہ کے لیے دیا ہو اور سے کہ اس نے نے فیصلہ کیا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿استیفاء ﴾ پوری وصولی۔ ﴿تحالفا ﴾ دونوں قتمیں کھائیں گے۔ ﴿توادّا ﴾ دونوں لوٹائیں گے۔ ﴿نكل ﴾قتم دینے انكاركيا۔ ﴿بينة ﴾ گوائى، شواہد۔ ﴿فضل ﴾ اضاف، زیادتی۔

## اجاره میں اختلاف اور نشم کا موقع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موجر اور مستاجر کے مابین اجرت کی مقدار میں یا معقود علیہ (منفعت) کی مقدار میں منافع حاصل کرنے سے پہلے اختلاف ہوا تو دونوں سے تیم کیکر عقد اجارہ کو فنخ کردیا جائے گا۔ کیوں کہ بیج پرمشتری کے قبضہ سے پہلے اختلاف کی صورت میں باہمی قتم لینا قیاس کے مطابق ہے جسیا کہ پہلے گزر چکا ہے اور منفعت پر قبضہ کرنے سے پہلے اجارہ بھی بیج قبل قبض المہیج کی نظیر ہے، اس لیے کہ دونوں عقد معاوضہ ہیں اور چونکہ ہماری گفتگواور زیر بحث مسئلہ بھی منفعت حاصل کرنے سے پہلے کے اجارے میں ہے اس لیے یہ صورت بیج قبل قبض المہیج کی صورت میں بہ وقت اختلاف جاری ہوتا ہے، لہذا صورت میں ہوقت اختلاف جاری ہوگا۔

فان وقع الاختلاف المخ إن كا حاصل يہ ہے كہ موجراور مستاجر كا اختلاف اگر اجرت كى مقدار ميں ہوتو مستاجر سے قتم كى ابتداء كى جائے گى اور اگر منفعت ميں اختلاف ہوتو موجر ہے قتم كى ابتداء ہوگى ، كيوں كه پہلى صورت ميں مستاجر زيادتى منفعت كامكر ہے اور فائدہ قتم كے جلدى ظاہر ہونے كے ليے مكر سے قتم كا آغاز كيا جاتا ہے۔اب اگر ان ميں سے كسى نے قتم سے انكار كرديا تو اس

# ر آن البداية جلدال ي تحالي المحالي المحالية جلدال ي تحالي المحالية المحالية

پراس کے ساتھی کا دعویٰ لازم ہو جائے گا اور اس کا ساتھی جو بھی کہے گا وہ اُسے ماننا پڑے گا۔اسی طرح اگر ان میں ہے کسی ایک نے بینہ پیش کیا تو اس کا بینہ مقبول ہو گا اور بینہ کی وجہہاں کا دعویٰ بھی راجح اور غالب ہو جائے گا۔

اوراگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو اختلاف کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ اجرت میں اختلاف ہے یا منفعت میں؟ اگر اجرت
میں اختلاف ہوتو موجر کا بینہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ اس کا بینہ زیادتی اجرت کو ثابت کرتا ہے اور بینات اثبات ہی کے لیے وضع کے
گئے ہیں لہذا جو بینہ زیادہ مثبت ہوگا۔ وہی معتبر ہوگا۔ اور اگر منفعت میں اختلاف ہوتو متاجر کا بینہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ منفعت کی
زیادتی اس کے بینہ سے ثابت ہور ہی ہے اور اگر اجرت اور منفعت دونوں میں اختلاف ہوتو موجر اور متاجر دونوں میں سے ہر ایک کا
بینہ اس زیادتی میں مقبول ہوگا جس کا وہ مدی ہے چنانچ اگر موجر یہ کہے کہ یہ مکان دس درہم کے وض ایک ماہ کے لیے کرایے پر ہے
اور متاجر کہے کہ یہ مکان پانچ درہم کے وض دوماہ کے لیے کرایے پر ہے تو چونکہ متاجر کے دعویٰ میں دوماہ زیادہ ہے اور موجر کے
دعویٰ میں درہم زیادہ ہے اس لیے قاضی یہ فیصلہ کرے گئے کہ یہ مکان دس درہم کے وض دوماہ کے لیے کرایے پر ہے۔

قَالَ وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعُدَ الْاِسْتِيْفَاءِ لَمْ يَتَحَالَفَا وَكَانَ الْقُوْلُ قُولُ الْمُسْتَاجِرِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهُ الْهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَاجِرِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهُ الْمُعُقُّوْدِ عَلَيْهِ يَمْنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ وَمَا اللَّهُ الللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر منافع وصول کرنے کے بعد دونوں کا اختلاف ہوا تو دونوں شم نہیں کھا کیں گے اور متاجر کا قول معتبر ہوگا اور حضرات شیخین کے یہاں بی ظاہر ہے، کیوں کہ ان کے یہاں معقود علیہ کا تاف ہونا ہلا کت سے مافع ہے اور ایسے ہی امام محمد والشیلا کی اصل پر بھی ہے، اس لیے کہ معقود علیہ کی ہلا کت سے امام محمد والشیلا کی اصل پر بھی ہے، اس لیے کہ معقود علیہ کی ہلا کت سے امام محمد والشیلا کی اصل پر بھی ہے، اس لیے کہ معقود علیہ کی ہلا کت سے امام محمد والشیلا کے اور اگر اس جگہ تحالف جاری ہوا اور عقد فنح کر دیا گیا تو مبیع کی قیت مبیع کے قائم مقام ہوتی ہوئی ہو گیا ہے کہ عقد نہیں کوئی قیمت نہیں ہوتے ہیں اور بیدواضح ہوگیا ہے کہ عقد نہیں ہوتے ہیں اور بیدواضح ہوگیا ہے کہ عقد نہیں ہوتے ہیں اور جب تحالف ممتنع ہوگیا تو کہیں کے ساتھ والم عتبر ہوگا کیوں کہ وہی مدعیٰ علیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿استيفاء ﴾ وصول، بوراحصول - ﴿لم يتحالفا ﴾ آپس مين شمين مياكماكين -

## اجاره میں اختلاف اور قتم کا موقع:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر موجر اور مستاجر نے عقد اجارہ میں منافع حاصل کرنے کے بعد اختلاف کیا ہوتو اس صورت میں دونوں سے متم نہیں لی جائے گی بلکہ مستاجر کا قول اس کی میمین کے ساتھ معتبر ہوگا، صاحب کتاب فرماتے میں کہ حضرات شیخین کے

## ر آن البداية جلدال على المسلك المسلك

یہاں تعالف کاعدم وجوب ظاہرہے، کیوں کہان حضرات کے یہاں معقودعلیہ کے معدوم ہونے سے تعالف ممتنع ہوجا تا ہے اور صورت مسئلہ میں معقودعلیہ منفعت ہے اور منفعت وصول کر لی گئی ہے اس لیے وہ معدوم ہو چکی ہے، لہٰذا تحالف بھی معدوم ہوجائے گا اور موجر ومتاجر سے شمنہیں لی جائے گی۔

اور حضرات شیخین عیالیا کی طرح امام محمد والتیایی کی اصل پر بھی تحالف کامتنع ہونا ظاہر ہے، کیوں کہ امام محمد والتیایی کے ببال مبیع میں تحالف کاممتنع نہ ہونا اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ بع کی قیمت اس کے قائم مقام ہوتی ہے اور اگر مبیع اور معقود علیہ معدوم ہوجائے تو پھر دونوں سے اس کی قیمت پر قتم کی جاتی ہے، لیکن اگر عقد اجارہ میں عاقدین سے قتم کی گئی اور اس کے بعد اجارہ کو فنخ کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ منافع کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کیوں کہ منافع بذات خود قائم نہیں ہوتے، بلکہ عقد کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، لیکن جب اجارہ کو فنخ کر دیا گیا تو یہ واضح ہوگیا کہ نہ تو اس کی منفعت اور قیمت دونوں اجارہ کو فنخ کر دیا گیا تو یہ واضح ہوگیا کہ نہ تو اس کی منفعت قائم ہے اور نہ ہی اس کی قیمت موجود ہے اور جب منفعت اور قیمت دونوں معدوم ہوگا اور اب متاجر کی پمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ متاجر ہی ملک علیہ کا اور اس پر استحقاق ثابت ہوا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ بہ وقت اختلاف بینہ نہ ہونے کی صورت میں بمین کے ساتھ مدی علیہ کا قول معتبر ہوگا۔

وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعُدَ اسْتِيُفَاءِ بَعُضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيْمَا بَقِيَ وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلَ الْمُسْتَاجِرِ، لِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَيَصِيْرُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَنْفَعَةِ كَأَنَّ الْبَدَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الْبُعْضِ تَعَذَّرَ فِي الْكُلِّ. الْبَعْضَ تَعَذَّرَ فِي الْكُلِّ.

ترجیل: اور اگر کچھ معقود علیہ حاصل کرنے کے بعد دونوں کا اختلاف ہوا تو دونوں قتم کھائیں اور مابقی میں عقد فنخ کردیا جائے اور زمانۂ ماضی کے متعلق مستاجر کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ عقد اجارہ تھوڑ اتھوڑ امنعقد ہوتا ہے، لہذا منفعت کے ہر جز، میں ایبا ہو جائے گا گویا کہ اس پر ابھی عقد منعقد ہوا ہے، برخلاف بچ کے، کیوں کہ اس میں یکبارگی عقد منعقد ہوتا ہے لہذا جب بعض میں فنخ مسعد رہو جائے گا۔

#### اللغات:

﴿استیفاء﴾ وصولی۔ ﴿تحالفا﴾ دونوں قسمیں کھائیں گے۔ ﴿دفعة ﴾ یکبارگ، ایک بی دم میں۔ ﴿تعذّر ﴾ ناممکن بوا،مشکل ہوا۔

## اجارہ میں کچھمنافع وصول ہونے کے بعداختلاف اور قسم کاموقع:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر موجر اور مستاجر نے عقد اجارہ کے بچھ منافع حاصل کرنے کے بعد اختلاف کیا تو اب دونوں سے قتم لی جائے گی ، اور قتم لینے کے بعد مابھی میں عقد کو فنخ کر دیا جائے گا اور جوگز رگیا ہے اس سلسلے میں مستاجر کا قول معتبر ہوگا ، اس لیے کہ عقد اجارہ یکبارگی منعقد نہیں ہوتا ، بلکہ تھوڑ اتھوڑ اضعقد ہوتا ہے اور جیسے جیسے منفعت وجود پزیر ہوتی ہے ویسے ویسے عقد اجارہ بھی

# 

ظہور میں آتا ہے اور منفعت کے ہر ہر جزء پر نئے عقد کا ورود ہوتا ہے لہذا اس حوالے سے بعض منفعت حاصل کرنے کے بعد جو اختلاف ہوگا وہ اختلاف حصولِ منفعت سے پہلے ہوگا اور حصول منفعت سے پہلے تحالف جاری ہوتا ہے اس لیے عاقدین سے تم کیکر ماہتی میں عقد اجارہ کوفنخ کر دیا جائے گا اور جو منافع حاصل کر لیے گئے ہیں اس سلسلے میں پمین کے ساتھ مستاجر کا قول معتبر ہوگا۔

بحلاف البیع النج صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ عقد نیج کا معاملہ عقد اجارہ سے الگ ہے، کیوں کہ نیج میں یکبارگی عقد منعقد ہوتا ہے اب اگر نیج میں مشتری نے بعض میں عقد نیج کو فنخ منعقد ہوتا ہے اب اگر نیج میں مشتری نے بعض میں عقد نیج کر فاصعد رہو گیا اور جب بعض میں عقد کا فنج منعدر ہوگیا ہے توکل میں بھی فنج منعدر ہوجائے گا اس لیے کہ نیج میں پورا عقد یکبارگ منعقد ہوتا ہے اور جب فنج منعدر ہے تو تحالف بھی منعدر ہوگا ، کیوں کہ فنج ہی کے لیے تحالف واجب ہوتا ہے۔

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكَتَابَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِ اللَّمَائِيةُ وَقَالَا يَتَحَالَفَانِ وَتَفُسُخُ الْكِتَابَةُ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي رَمَ اللَّهَ عُقُدُ مُعَاوَضَةٍ يَقْبَلُ الْفِسْخَ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ، وَالْجَامِعُ أَنَّ الْمَوْلَى يَدَّعِي بَدَلًا زَائِدًا يُنْكِرُهُ الْعَبْدُ، وَالْعَبْدُ، وَالْعَبْدُ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الْعِتْقِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَدَاءِ الْقَدْرِ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَالْمَوْلَى يَذَكِرُهُ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الشَّمْنِ، وَلَأَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَنْدُ الْكَدُلَ مُقَابِلٌ بِفَكِ الْحَجَرِ فِي حَقِ الْيَدِ يَنْكُرُهُ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الشَّمْنِ، وَلَأَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَنْدُ الْاَدَاءِ فَقَبِلُ بِفَكِ الْحَجَرِ فِي حَقِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفُ لِللْعَالِ وَهُو سَالِمٌ لِلْعَبْدِ، وَإِنَّمَا يَنْقَلِبُ مُقَابِلًا لِلْعِتْقِ عِنْدَ الْآدَاءِ فَقَبِلَهُ لَا مُقَابِلًا فِي الْحَبَرِ فِي الْعَبْوِ عَنْدَ الْآدَاءِ فَقَبِلَهُ لَا مُقَابِلًا فَي وَاللَّهُ فَي عَلَى الْمُولِلُ وَهُو سَالِمٌ لِلْعَبْدِ، وَإِنَّمَا يَنْقَلِبُ مُقَابِلًا لِلْعِتْقِ عِنْدَ الْآدَاءِ فَقَبِلَهُ لَا مُقَابِلًا فَي الْعَبْوِ الْمُولِلُ فَي الْمَالِكُ لَا عَنْدَ الْلَاكَةِ فَالْمَالَةُ فَلَعْنَا فَي الْمُعَلِّ فَي الْمُعْلِلُ لَوْمُ اللّهُ لَلْ عَنْهِ لَا مُقَابِلًا لَا عَنْهُ لَا مُقَابِلًا فَلَا عَنْ الْمُعَلِّ لَا عَنْهِ لَا عُقْلَالًا فَي الْعَلْمُ لَا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَا لَهُ لَلْ الْعَلْمُ لَي الْعَلْمُ لَا عَلْمَا لَا عَلَى الْعَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلَى الْعَلْمُ لَا عُلْكُلُولُ الْعَلْمُ لَلْ الْعَلْمُ لَا عَلَى الْعَلْمُ لَا عَلَيْمَ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِلُ الْعَلْمُ لَا عَلْمَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَالِلُهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر مولی اور مکاتب نے مالِ کتابت میں اختلاف کیا تو امام ابوصنیفہ رطیقیلی کے بہاں دونوں فتم نہیں کھا کیں گے، حضرات صاحبین بڑھائیلی فرماتے ہیں کہ قتم کھا کیں گے اور کتابت فنخ کردی جائے گی اور یہی امام شافعی رطیقیلی کا بھی تول ہے، کیوں کہ عقد کتابت ایسا عقد معاوضہ ہے جو فنخ کو قبول کرتا ہے، لہذا یہ بچے کے مشابہ ہوگیا اور علتِ جامعہ یہ ہے کہ مولی ایسے زاکد بدل کا مدی ہے جس کا غلام منکر ہے اور غلام اپنے آتا پر استحقاقی عتق کا دعویٰ کر رہا ہے اس مقدار کے اداء کرنے پر جس کا وہ مدی ہے مالا نکہ مولی اس کا منکر ہے اس لیے دونوں قتم کھا کیں گے جیسے کہ اس صورت میں جب دونوں نے شمن میں اختلاف کیا ہو۔

حضرت امام ابوصنیفہ والتیمیلاً کی دلیل ہے ہے کہ قبضہ اور فی الحال تصرف کے حق میں بدل فکِّ حجر کا مقابل ہے اور یہ چیز غلام کے لیے سالم ہے اور یہ بدل کتابت اداء کرنے سے پہلے مقابل نہیں ہے، الہٰ داصرف بدل کی مقدار میں اختلاف باقی رہااس لیے دونوں قتم کھائیں گے۔

#### اللغاث:

﴿لم يتحالفا ﴾ قسمين نهيل كها نيل ك\_ ﴿ يدّعي ﴾ وعوى كرتا ب\_ ﴿ ثمن ﴾ قيت \_

# ر آن البدايه جلدال على المحالة المحالة المحارة وي كيان عن المحارة وي كيان عن المحارة وي كيان عن المحارة المحارة وي المحار

## بدل کتابت میں اختلاف کی صورت میں يمين کس سے لی جائے گا:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر مولی اور اس کے مکاتب میں بدل کتابت کی مقدار میں اختلاف ہوجائے ، مولی کے کہ بدلِ کتابت پانچ سودرہم ہیں اور غلام کیے کہ تین سودرہم ہیں تو اس اختلاف میں امام اعظم رطیقیائے کے یہاں تحالف نہیں ہے اور یمین کے ساتھ مکاتب کا قول معتبر ہوگا جب کہ حضرات صاحبین میں ہیں تا فرماتے ہیں کہ مولی اور غلام دونوں قتم کھائیں گے اور اس کے بعد عقدِ کتابت کوفنخ کردیا جائے گا، امام شافعی رایشیائے بھی اس کے قائل ہیں۔

ان حفزات کی دلیل یہ ہے کہ عقد کتابت ایسا عقد ہے جو فنخ کو قبول کرتا ہے اور چونکہ عقد بیج بھی فنخ کو قبول کرتا ہے اس لیے عقد کتابت عقد نئے ہے مشابہ ہے اور نئے میں اگر بائع اور مشتری کے مابین مقدار ثمن میں اختلاف ہو جائے تو عاقدین ہے تم لی جاتی ہے ، البندا اگر مقد کتابت میں بدل کی مقدار میں مولی اور مکاتب کا اختلاف ہو جائے تو یہ دونوں بھی قتم کھا ئیں گے ، اس لیے کہ مولی بدل زائد کامدی ہے اور غلام اس کامنکر ہے اور اب فیصلے کا واحد راستہ تحالف ہے ، اس لیے دونوں سے قتم لی جائے گی۔

و لابی حنیفة وَمَرَّا عَلَیْهُ النع حضرت امام اعظم وَلِیْمُ یُل ولیل یہ ہے کہ یہاں بدل کتابت عنق کا مقابل نہیں ہے، بلکہ قبضہ اور تصرف کے حوالے سے مکا تب کو جو ممانعت ہوتی ہے اسے دوراورخم کرنے کا مقابل ہے اور قبضہ اور تصرف کی ممانعت مکا تب کو میں معدوم ہے، اس لیے بدل کتابت فی الحال انہی چیزوں کا مقابل ہوتا جب اور عنق کا مقابل نہیں ہے، عنق کا تو اس وقت مقابل ہوگا جب مکا تب بدل کتابت کو اداء کرے گا اور مکا تب ابھی بدل کتابت کو ادا عنبیں کر رہا ہے، اس لیے اس کے اور اس کے مولی کا اختلاف صرف بدل کی مقدار میں ہوگا اور چونکہ اس اختلاف میں صرف مولی ذائد بدل کا مدی ہے اور غلام اس پر کس چیز کا دعوی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تو مقدار زائد کا منکر ہوتے ، اس لیے یہاں تحالف واجب نہیں ہوگا اور جومنکر ہوتے ، اس لیے یہاں تحالف واجب نہیں ہوگا۔ اور جومنکر ہوتے ، اس لیے یہاں تحالف واجب نہیں معتبر ہوگا۔ اور جومنکر ہوتے نہ مکا تب اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كَالْعَمَامَةِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ، وَمَا يَصُلُحُ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ كَالُوِقَايَةِ لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهَا، وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالْانِيَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ، وَالْقَوْلُ فِي الدَّعَاوِي لِصَاحِبِ الْيَدِ، بِخِلَافِ مَايَخْتَصُّ بِهَا، لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَقُواى مِنْهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ مَا وَقَعَتِ الْفِرْقَةُ:

ترکیجملہ: فرماتے ہیں کہ اگرمیاں ہیوی نے گھر کے سامان میں اختلاف کیا توجو چیزیں مردوں کے لائق ہیں وہ مرد کے لیے ہول گی جیسے عمامہ، اس لیے کہ ظاہر حال اس کے حق میں مشاہد ہے اور جوچیزیں عورتوں کے لائق ہیں وہ عورت کے لیے ہوگی جیسے اور شفی کا سربنداس لیے کہ ظاہر حال اس کے حق میں مشاہد ہے، اور جوچیزیں دونوں کے لائق ہوں گی جیسے برتن تو وہ مرد کے لیے ہے، کیوں کہ عورت اور جو پچھاس کے پاس ہوتا ہے سب مرد کے قبضہ میں ہوتا ہے، اور دعووں میں قابض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے، برخلاف ان

# ر آن البدليه جلد ال ي المسلم ا

چیز وں کے جوعورتوں کے ساتھ مختص ہوتی ہیں، کیوں کہ اب اس ظاہر سے زیادہ توی ظاہر اس کے معارض ہے۔ اور ابن میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بیا ختلاف بقائے نکاح کی حالت میں ہویا وقوع فرقت کے بعد ہو۔

#### اللغاث

﴿ متاع ﴾ ساز وسامان۔ ﴿ عمامة ﴾ گِرُی۔ ﴿ وقایة ﴾ دو پٹہ باندھنے والی پی ۔ ﴿ انیه ﴾ برتن۔ ﴿ ید ﴾ قبضہ۔ ﴿ فرقة ﴾ عليحدگي۔

## زوجین میں گھر کے سامان کے متعلق اختلاف کی صورت:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر زوجین میں گھر کے سامان کے حوالے سے اختلاف ہو جائے اور میاں ہوئی میں سے ہرایک ہر سامان پر اپنا وعوکی کرنے گئے تو فیصلہ کی نوعیت اس طرح ہوگی کہ جوسامان شوہر کے لائق ہوں اور مرد ہی انہیں استعال کرتے ہیں جیسے عمامہ، نو پی ، جوتا اور کرتا وغیرہ ،ان کے متعلق تو شوہر کا قول معتبر ہوگا اور جو چیزیں ہیوی کے لائق ہیں اور عورتیں انہیں استعال کرتی ہیں جیسے چوڑی ، نقاب ، زیور اور اور دھنی وغیرہ تو ان کے متعلق ہوی کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ عمامہ وغیرہ میں ظاہر حال شوہر کے موافق ہوتا ہے اصور چوڑی وغیرہ میں عورت کے موافق ہوگا وہ مورت کے مطابہ حال جس کے موافق ہوگا وہ عورت کے لیے الہذا جن چیز وی میں عورت کے موافق ہوگا وہ عورت کے لیے ہوں گی اور جن میں عورت کے موافق ہوگا وہ عورت کے لیے ہوں گی اور جن میں عورت کے موافق ہوگا وہ عورت کے لیے ہوں گی ، اور وہ سامان جو دونوں کے کام کرتا ہے اور دونوں کے لائق ہے جیسے کھانے پینے کے برتن وغیرہ تو اس میں بھی مرد ہی کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ عورت ہو اور دعاوی میں قابض کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ عورت ہو ہوگا ہوں جو تو ہوگا ہوں ہو گئے ہوتا ہو وہ جورت کے اور اس کے قبضے میں ہو گئے ہوتا ہے وہ بھی مرد ہی کا ہوتا ہے اور دعاوی میں قابض کا قول معتبر ہوتا ہوتا ہے اس لیے کہ اگر چشو ہر کا ظاہری قبضہ اس کے حق میں مشاہد ہے لیکن عورت کا دخصاص اس سے بھی زیادہ قو کی اور مضبوط ہوار اقو کا ہی کو ہر جگہ تر جے ملتی ہے ، الہذا یہاں مورت کا اختصاص جو شوہر کے ظاہری قبضہ سے اقو کی ہوں رائے ہوگا اور ای کا اعتبار بھی ہوگا۔

و لا فرق المنع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا اختلاف خواہ بقائے نکاح کی حالیت میں ہویا دونوں میں فرقت کے بعد ہو بہر صورت اس کا حکم وہی ہے جو مذکور ہے۔

فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُ مَعَ الْاحَرِ فَمَايَصُلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْيَدَ لِلْحَيِّ دُوْنَ الْمَيْتِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِنَّا اللَّهِ ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالِنَا اللَّهِ يُدُفَعُ إلَى الْمَوْأَةِ مَا يُخِهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا، وَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِيْنِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْتِي بِالْجِهَاذِ، وَهَذَا أَقُولَى فَيَبْطُلُ بِهِ ظَاهِرُ يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا، وَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِيْنِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْتِي بِالْجِهَاذِ، وَهَذَا أَقُولَى فَيَبْطُلُ بِهِ ظَاهِرُ يَجْهَرُ بِهِ مِثْلُهُا ، وَالْبَاقِي لِلرَّوْمِ مَعَ يَمِيْنِهِ، وَقَالَ يَعْدِ الزَّوْجِ ثُمَّ فِي الْبَاقِي لَا مُعَارِضَ لِظَاهِرِهِ فَيُعْتَبَرُ ، وَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ لِقِيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ مُورِثِهِمْ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالًا أَوْلُولَ لَهُمَا فَهُو لِلرَّجُلِ أَوْ لِورَثِيةٍ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُو لِلرَّجُلِ وَمَاكَانَ لِلنِسَاءِ فَهُو لِلْمَرْأَةِ وَمَايَكُونُ لَهُمَا فَهُو لِلرَّجُلِ أَوْ لُورَثَتِهِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُو لِلرَّجُلِ وَمَاكَانَ لِلنِسَاءِ فَهُو لِلْمُولُ الْمُولُ وَمَايَكُونُ لُولُهُمَا فَهُو لِلرَّجُلِ أَوْ لُورَثَيْهِ مُ الْمُسُونَةِ وَمَايَكُونُ لَهُمَا فَهُو لِلرَّجُلِ أَوْ لُورَثَيْهِ مُ

## ر ان الهداية جلدال على المحالية المحارة و mra المحارة وي كيان عن على المحارة وي كيان عن المحارة وي كيان عن الم

لِمَا قُلْنَا لِلَّهِيْ حَنِيْفَةَ وَمَ الْكَاتُمُيْهُ ، وَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ لِقِيَامِ الْوَارِثِ مَقَامَ الْمُوْرِثِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوْكًا فَالْمَتَاعُ لِلْحُرِّ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، لِأَنَّ يَدَ الْحُرِّ أَقُواى، وَلِلْحَيِّ بَعُدَ الْمَمَاتِ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَيِّتِ فَحَلَنُ مَمْلُوْكًا فَالْمَتَاعُ لِلْمُورِثِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدُّدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التَّجَارَةِ وَالْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، لِأَنَّ لَهُمَا يَدًّا مُعْتَبَرَةً فِي الْخُصُومَاتِ:

ترجمل : پر اگرزوجین میں ہے ایک مرگیا اور اس کے ورثاء نے دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا تو جو چیزیں مردوں اور عورتوں
کے لائق ہیں وہ ان میں سے زندہ باقی بچے ہوئے کے لیے ہیں، کیوں کہ زندہ کا قبضہ ہوتا ہے مردہ کا نہیں، اور یہ جوہم نے بیان کیا ہے وہ حضرت امام ابو صنیفہ گا قول ہے، امام ابو بوسٹ فرماتے ہیں کہ عورت کو وہ سامان دیدیا جائے جسے وہ جہیز کے طور پر لاتی ہے اور باتی سامان شوہر کی میمین کے ساتھ اسے دیدیا جائے گا، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ عورت جہیز لاتی ہے اور بیزیا دہ قوی ہے لہذا اس سے شوہر کا ظاہر کی قبضہ باطل ہو جائے گا پھر باقی میں قبضہ شوہر کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور طلاق اور موت بیں۔

حضرت امام محمد رالیٹیاڈ فرماتے ہیں کہ جوسامان مردول کے لائق ہے وہ مرد کے لیے ہوگا اور جوعورتوں کے لیے زیبا ہے وہ عورت کے لیے ہوگا اور جو دونوں کے لائق ہے وہ مرد کے لیے ہے یا اس کے ورثاء کے لیے ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے امام ابوصنیفہ ؓ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اور طلاق اور موت برابر ہیں، اس لیے کہ وارث مورث کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اگر زوجین میں سے کوئی مملوک ہوتو بحالت حیات سامان آزاد کے لیے ہوگا، کیوں کہ آزاد کا قبضہ زیادہ قوی ہوتا ہوارم نے کے بعد زندہ کے لیے ہوگا، کیوں کہ میت کا کوئی قبضہ نہیں ہوتا، لہذا زندہ کا قبضہ معارض سے خالی ہوگیا، اور بیتھم حضرت امام ابوحنیفہ ؓ کے یہاں ہے حضرات صاحبین عیال اور کی قبضہ میں ان کا قبضہ معتبر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يد ﴾ قضه وحتى وزنده ويجهز ﴾ سامان ديا جاتا ہے۔ ﴿ حلت ﴾ خالى موكيا۔

### مذكوره بالامسئله مين ايك زوج كے مرجانے كى صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوجین میں ہے کوئی ایک مرجائے اور پھرمیت کے ورثاء میں اور جوزندہ ہواس میں سامان کے متعلق اختلاف ہوجائے تو حضرت امام اعظم ولٹٹلیڈ کے یہاں پورا سامان زوجین میں سے جوزندہ ہواس کو ملے گا، کیوں کہ زندہ تحف کا قضہ معتبر ہوتا ہے اور مُر دے کا یا اس کے ورثاء کا میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف رطیقیلہ کی رائے یہ ہے کہ عورت بطور جہیز جوسامان لاتی ہے وہ سامان تو اس کو دیدیا جائے یا اً کروہ مر

# ر آن البدايه جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية المالية

گئی ہوتو اس کے ورثاء کو دیدیا جائے ، اس لیے کہ بیہ بات طے شدہ ہے کہ عورت جہیز لاتی ہے، لہذا عورت کے اس حال کے پیشِ نظر شوہر کا ظاہری فبضد فوت ہوجائے گا۔اس لیے سامان جہیز کے مثل تو عورت کو سامان دیا جائے گا اور اس کے بعد جو سامان بچے گا چونکہ اس میں شوہر کے ظاہری قبضے کا کوئی معارض نہیں ہے، اس لیے اس کا اعتبار ہوگا اور وہ سامان شوہر کو دیدیا جائے گا۔

اوراس سلسلے میں طلاق اور موت دونوں کا حکم برابر ہے یعنی خواہ زوجین میں سے کوئی مرگیا ہو یا شوہر نے عورت کوطلاق دیدی ہو بہر صورت حکم وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے، کیوں کہ ورثاء اپنے مورث کے قائم مقام ہوتے ہیں لہذا جو حکم مورث کا ہے وہی وارث کا بھی ہوگا۔

حضرت امام محمہ رطیقیائے کے یہاں حکم وہی ہے جواس سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے یعنی جو چیزیں مردوں کے لائق ہیں وہ مردکو دی جا نمیں ، جوعورتوں کے لائق ہیں وہ عورت کودی جا نمیں اور جودونوں کے لائق ہیں وہ بھی مردکودی جا نمیں جیسیا کہ ماقبل میں حضرت امام ابو حنیف کے حوالے سے اس کی دلیل بیان کی جا چکی ہے اور امام ابو یوسف کی طرح ان کے یہاں موت اور طلاق دونوں کا حکم ایک اور یکسال ہے۔

واذا کان أحدهما مملو کا النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک مملوک ہوتو پورا سامان آزاد کے لیے ہوگا، اس لیے کہ مملوک کی برنسبت آزاد کا قبضہ زیادہ تو کی ہوتا ہے، ہاں اگر ان میں سے کوئی مرجائے تو پھر جوزندہ ہے اس کو پورا سامان سطے گا خواہ زندہ باقی مملوک ہویا آزاد ہو، اس لیے کہ میت کا کوئی قبضہ بی نہیں ہوتا افر اس کے مقابلے میں زندہ بچے ہوئے خص سامان سطے گا خواہ زندہ باقی مملوک ہویا ہے، لہذا پورا سامان زندہ شخص کو ملے گا، یہ تھم حضرت امام اعظم طفی کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین بین معتبر خواہ ہوگا ہوگا۔ بین کہ ما ذون لہ فی التجارۃ غلام اور مکا تب دونوں آزاد کے درجے میں ہیں، اس لیے کہ خصو مات میں ان کا قبضہ معتبر ہوتا ہے، لہذا جو تھم آزاد کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا۔



# فضل فِي مَن لايكون خَصْبًا فَصُل فِي مَن لايكون خَصْبًا فَصُل فِي مَن لايكون خَصْبًا فَصُل الله وَ الله الله و الله الله و الله الله و الله و

اس سے پہلے ان لوگوں کا بیان تھا جو خصم اور مدعیٰ علیہ ہوتے ہیں اور یہاں سے ان لوگوں کا بیان ہے جو خصم نہیں ہوتے اور چونکہ کتاب الدعویٰ کی مناسبت سے خصم ہونا اصل ہے،اس لیے پہلے خصم ہونے والوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔

وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هَذَا الشَّنَّى ءُ أَوْ دَعَنِيْهِ فُلَانُ الْغَائِبِ أَوْرَهَنَةٌ عِنْدِي أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَأَقَامَ بَيَّنَةً عَلَى ذَٰلِكَ فَلَا خُصُوْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِيْ، وَكَذَا إِذَا قَالَ اجَرَنِيْهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتُ بِيَدِ خُصُوْمَةِ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَاتَّنْدَفِعُ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ لِعَدَمِ الْخَصْمِ عَنْهُ وَدَفَعِ الْخُصُوْمَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ، قُلْنَا مُقَتْضَى الْبَيِّنَةِ شَيْئانِ، ثُبُوْتُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ وَلَا خَصْمَ فِيْهِ فَلَمْ يَثْبُتُ، وَدَفَعُ خُصُوْمَةِ الْمُدَّعِيْ وَهُوَ خَصْمٌ فِيْهِ فَيَثْبُتُ وَهُوَ كَالُوَكِيْلِ بِنَقْلِ الْمَرْأَةِ وَإِقَامَتِهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلَا تَنْدَفْعُ بِدُوْنِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، لِأَنَّهُ صَارَ خَصْمًا بِظَاهِرِ يَدِهٖ فَهُوَ بِإِقْرَارِهِ يُرِيْدُ أَنْ يُحَوِّلَ حَقًّا مُسْتَحِقًاعَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، كَمَا إِذَا ادَّعَى تَحْوِيْلَ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّتِهِ اِلَى ذِمَّةِ غَيْرِه، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَمَّتُنَّقَأَيْهُ اخِرَا إِنْ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا فَالْجَوَابُ كَمَا قُلْنَا، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوْفًا بِالْحَيْلِ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُوْمَةُ، لِأَنَّ الْمُحْتَالَ مِنَ النَّاسِ قَدْ يَدْفَعُ مَالَهُ إلى مُسَافِرٍ يُوْدِعُهُ إِيَّاهُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الشُّهُوْدُ فَيَحْتَالُ لِإِبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهٖ فَاِذَا اِتَّهَمَهُ الْقَاضِيِّ بِهِ لَا يَقْبَلُهُ، وَلَوْ قَالَ الشُّهُوْدُ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ لَا تَنْدَفعُ عَنْهُ الْخُصُوْمَةُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُوْدَعُ هُوَ هِلَا الْمُدَّعِيْ، لِأَنَّهُ مَاأَحَالَهُ اللي مُعَيَّنِ لِيُمْكِنُ الْمُدَّعِيْ مِنْ اِتِّبَاعِهِ فَلَوْ اِنْدَفَعَتْ لِتَضَرَّرَ بِهِ الْمُدَّعِيُ، وَلَوْ قَالُوْا نَعْرِفُهُ بِوَجْهِم وَلَا نَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَمَّاتُكُمْ يُو لِلُوَجْهِ الثَّانِيُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّنَا عَلَيْهُ تَنْدَفَعُ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِبَيّنَتِهِ أَنَّ الْعَيْنَ وَصَلَ اللّهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ حَيْثُ

## ر آن البداية جلدال ي الماريور ٢٣٨ الماريوري كيان يل

عَرَفَهُ الشَّهُوْدُ بِوَجْهِم، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأُوَّلِ فَلَمْ يَكُنْ يَدُهْ يَدَ خُصُوْمَةٍ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ، وَالْمُدَّعِي هُوَ الَّذِي عَرَفَهُ الشَّهُودُ الْمَشْنَالَةُ مُخَمَّسَةَ كِتَابِ أَضَرُّ بِنَفْسِم حَيْثُ نَسِى خَصْمَة أَوْ أَضَرَّ شُهُودُهُ دُوْنَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، وَهَذَا الْمَسْنَالَةُ مُخَمَّسَةَ كِتَابِ النَّعُواى وَذَكُرْنَا الْاَقْوَالَ الْحَمْسَةَ:

تروجمہ: اگر مدعی علیہ نے کہا کہ فلال غائب نے یہ چیز میرے پاس ودیعت رکھی ہے یا اسے میرے پاس رہن رکھا ہے یا میں نے یہ چیز اس سے فصب کی ہے اور مدعی علیہ نے اس پر بینہ قائم کر دیا تو اس کے اور مدعی کے مابین کوئی خصومت نہیں ہے، اور ایسے ہی جب اس نے بید کہا کہ یہ چیز فلال غائب نے جھے اجارہ پر دی ہے اور اس نے بینہ قائم کر دیا، کیوں کہ اس نے بینہ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا قبضہ خصومت کا قبضہ نہیں ہے، ابن شرمہ فرماتے ہیں کہ خصومت مند فع نہیں ہوگی، کیوں کہ غائب کی طرف سے خصم نہ ہونے کی وجہ سے غائب کے لیے ملک ثابت کرنا معتقد رہے اور خصومت کا دفع ہونا اس پر بینی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بینہ دو چیزوں کا متقاضی ہے۔ (۱) غائب کے لیے ملک کا ثابت ہونا اور اس میں کوئی خصم نہیں ہے، اس لیے غائب کے لیے ملک کا ثابت ہونا اور اس میں کوئی خصم نہیں ہوگا۔ اور لیے غائب کے لیے ملک کا ثابت کے لیے ملک کا ثابت ہوجائے گا۔ اور یورت کو خصومت کا دفع ہونا اور وہ اس میں خصم ہے اس لیے بیٹا بت ہوجائے گا۔ اور یوورت کو منتقل کرنے کی طرح ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اور بینہ قائم کیے بغیر خصومت دفع نہیں ہوگی جیسا کہ ابن الی لیل نے کہا ہے، کیوں کہ وہ اپنے ظاہری قبضہ کی وجہ سے خصم ہو چکا ہے، اور وہ اپنے اقرارے یہ چاہتا ہے کہ اس پر جوحق واجب ہے اسے پھیر دے لہذا جمت کے بغیر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گ

امام ابو یوسف ؒ نے اخیر میں فرمایا کہ اگر قابض شخص نیک ہوتو تھم وہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے، کین اگر وہ حیلہ کرنے میں مشہور ہوتو اس سے خصومت مند فع نہیں ہوگی ، کیوں کہ لوگوں میں جو حیلہ باز ہوتا ہے وہ بھی مسافر کو اپنا سامان دیدیتا ہے تا کہ وہ مسافر اس کے پاس وہ سامان و دیعت رکھ دے اور اس پر گواہ قائم کر دے اور اس طرح وہ دوسرے کا حق باطل کرنے کے لیے حیلہ کرتا ہے ، الہٰذا جب قاضی اسے مُتّم سمجھے گا تو وہ اس کی ججت قبول نہیں کرے گا۔

اورا گرگواہوں نے کہا کہ اس شخص (قابض) کے پاس ایک ایس شخص نے ود بعت رکھی ہے جسے ہم نہیں پہچانتے تو اس سے خصومت مند فع نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ ود بعت رکھنے والا ہی مدمی ہواور اس لیے کہ قابض نے مدمی کوکسی معین شخص کی طرف احالہ نہیں کیا ہے تا کہ مدعی کے لیے اس کا پیچھا کرناممکن ہوسوا گرخصومت مند فع ہوگئ تو اس سے مدمی کا نقصان ہوگا۔

اوراگر گواہوں نے کہا کہ ہم مُو دِع کواس کی صورت سے پہچانے ہیں لیکن اس کے نام اورنسب سے نہیں جانے تو بھی علتِ ثانیہ کی وجہ سے امام محمد ولٹھیڈ کے یہاں خصومت دفع ہو جائے گی، کیوں کہ قابض نے علتِ ثانیہ کی وجہ سے امام محمد ولٹھیڈ کے یہاں بھی تابت کردیا ہے کہ یہ مالِ عین اسے دوسرے کی جہت سے پہنچا ہے اس لیے کہ گواہ اسے صورت سے پہچانے ہیں، برخلاف پہلی صورت کے۔

لہذااس کا قبضہ خصومت نہیں ہوااور یہی مقصود ہے۔اور مدعی نے اٹینے آپ کوضرر پہنچایا ہے کیوں کہ وہ اپنے مدعیٰ علیہ

ر آن البداية جلدال ير المالية جلدال ير المالية جلدال ير المالية جلدال ير المالية المال

کو بھول ہو گیا ہے یااس کے گواہوں نے اسے ضرر نہیں پہنچایا ہے۔اور کتاب الدعویٰ میں یہ مسئلہ تحمیہ کے نام سے مشہور ہے اور ہم نے پانچوں اقوال ذکر کردیے ہیں۔

#### اللغَاثُ:

﴿ اُو دعنیه ﴾ یه میرے پاس امانت رکھوائی ہے۔ ﴿ خصومة ﴾ جھگڑا۔ ﴿ اجرنیه ﴾ یه جھے کرائے پر دی ہے۔ ﴿ ید ﴾ قضد۔ ﴿ تندفع ﴾ ختم ہوجائے گی، ہث جائے گی۔ ﴿ یحوّل ﴾ پھیردے، تبدیل کردے۔ ﴿ دین ﴾ قرضہ۔

## مدعا عليه كامقبوضه شے كے بارے ميں نيا دعوىٰ كركے بينہ قائم كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض کے قبضہ میں کوئی غلام ہواور دوسراشخص اس غلام کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کا مالک ہوں اور اس پر قابض اور مدعیٰ علیہ یہ کہد ہے کہ بیغلام فلال شخص کا ہے وہ غائب ہے اور اس نے اسے میرے پاس ود بعت رکھا ہے یا اس نے بطور رہن میرے پاس اسے چھوڑ اہے یا یہ کہد ہے کہ میں نے فلال غائب سے اسے غصب کیا ہے یا اس نے جھے اجارہ میں دیا ہے اور اپنے قول پر مدعیٰ علیہ بینہ بھی پیش کرد ہے تو ان تمام صور توں میں سے ہر ہر صورت میں مدعیٰ علیہ بی کا بینہ مقبول ہوگا اور میں کے اور مدعی کے درمیان کوئی مخاصمت نہیں ہوگی ، کیوں کہ مدعیٰ علیہ نے اپنے بینہ سے نابت کر دیا ہے کہ اس کا قبضہ قبضہ خصومت نہیں ہوگا اور نہ بی ان صور توں میں مدعی کی کوئی بات سی جائے گی۔

ابن شہرمہ فرماتے ہیں کہ ہر ہر صورتِ مسئلہ میں مرکی علیہ مرکی کا جصم ہوگا اور مرکی علیہ کے بینہ پیش کرنے کے باوجود خصومت مند فع نہیں ہوگی، کیوں کہ قابض اور مدمی علیہ نے بینہ کے ذریعے غائب کے لیے ملکیت ثابت کی ہے اور یہ اقرار کیا ہے کہ یہ غلام فلال غائب کا ہے، حالا تکہ غائب کے لیے اثبات ملکیت کے واسطے خصم ہونا ضروری ہے اور صورتِ مسئلہ میں مرحی علیہ غائب کا خصم نہ ہونا غائب کے حق میں اثبات خصم نہ ہونا عائب کے حق میں اثبات معتذر ہو چکا ہے، لہذا مدمی علیہ کا خصم نہ ہونا بھی معتذر ہوگا اور وہ مدمی کے لیے خصم ہوجائے گا۔

قلناالخ صاحب ہدا یہ علیہ الرحمہ ابن شرمہ کی دلیل کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ قابض اور مدگل علیہ نے جو بینہ پیش کیا ہے وہ دو چیزوں کا متقاضی ہے (۱) غائب کے لیے ملکیت کا شوت، لیکن چونکہ اس سلسلے میں غائب کا کوئی خصم نہیں ہے اس لیے غائب کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوگی (۲) بینہ کا دوسرا مقتصل یہ ہے کہ قابض سے مدعی کی خصومت دور ہوجائے اور اس سلسلے میں خود مدعیٰ علیہ خصم ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہوگی اور قابض سے (جو مدعیٰ علیہ بھی ہے) مدعی کی خصومت دور ہوجائے گی۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک علیہ خصص ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہوگی آ دمی اس بات کا وکیل ہوا کہ وہ اُس کی بیوی کو اس کے غائب شوہر تک پہنچادے گا، لیکن جب وہ خص اس عورت کے پاس گیا تو عورت نے اس بات پر بینہ چش کر دیا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دیدی ہے تو اس بینہ سے وہ خص اس عورت کو 'دش سے میں' نہیں کر سے گا اور چو فی الحال طلاق کا ثبوت نہیں ہوگا لیکن وکیل جو مقصد لیکر آیا ہے اس پر پانی پھر جائے گا اور وہ عورت کو 'دش سے میں' نہیں کر سے گا ، اس طرح صورت مسکلہ میں ملکبت ثابت نہیں ہوگا ، لیکن کی اس طرح صورت مسکلہ میں ملکبت ثابت نہیں ہوگا ، لیکن کی معلیہ کے بیش کر دہ بینہ سے آگر چہ غائب کے لیے فہ کورہ غلام میں ملکبت ثابت نہیں ہوگا ، لیکن کی گا ، اس طرح صورت مسکلہ میں بھی مدی علیہ کے بیش کر دہ بینہ سے آگر چہ غائب کے لیے فہ کورہ غلام میں ملکبت ثابت نہیں ہوگا ، لیکن

# ر ان البدايه جلدا على المحالية المحار ١٥٠٠ على المحار ١٥٥١ على على على المحار المحام وموى كربيان عن

اس سے خصومت دور ہو جائے گی اور وہ مدعی کا خصم نہیں ہوگا۔

ولا تندفع بدون اقامة البينة كما قال ابن أبي ليلي الخاس كاحاصل يرب كرابن الي ليلي كي يبال مرعل عليه في جب بیاقرارکرلیا کہ بیغلام فلال غائب شخص کا ہے تومحض اس کے اقرار سے خصومت دور ہو جائے گی اور دفعِ خصومت کے لیے بینہ اور دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی،ان کی دلیل ہے ہے کہ مدعی علیہ نے غائب کی ملکیت کا اقرار کرلیا ہے اور اقرار بذات خود مُثبت بالبذا غائب کے لیے ملکیت ٹابت کرنے کے واسطے اور مدعی علیہ سے خصومت دور کرنے کے لیے اب مزید کسی بینہ یا بربان کی ضرورت نہیں ہے، صاحب ہدائیاس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدعلیٰ علیہ جب تک اس بات پر بینہیں پیش کرے گا کہ اس کے قبضے میں جو غلام ہے وہ فلال غائب کا ہے اس وقت تک نہ تو غائب کے لیے ملکیت ثابت ہوگی اور نہ ہی مدی علیہ سے خصومت دفع ہوگی،اس لیے کہ قابض (مدعلی علیہ) اپنے ظاہری قبضہ کی وجہ سے خصم ہو چکا ہے اور اپنے زبانی اقرار سے وہ یہ جاہ رہا ہے کہ مدی کا جوتن بہ ظاہراس کے ذیعے لازم ہےاہے اپنے آپ سے ٹال دیاور غائب کے سرڈ الدیاور چونکہ اپنے اقرار میں وہ متہم ہے اور متہم کا اقرار جحت کے بغیر مقبول اور معتر نہیں ہوتا ،اس لیے بینہ قائم کیے بغیر نہ تو غائب کے لیے غلام میں ملکیت ثابت ہوگ اور نہ ہی اس ہےخصومت دور ہوگی۔

وقال أبويوسف وَمَنْ يَعْلَيْهِ المنح حضرت امام ابويوسف والشُّولَة كا اخرى قول بير بي كدا كر قابض اور مدى عليه نيك اورصالح ہوتو بینہ پیش کرنے سے اس کے ذہبے سے خصومت دور ہو جائے گی ،اوراگر قابض عیارومکاراور حیلہ باز ہوتو بینہ قائم کرنے کے بعد بھی اُس سے خصومت دور نہیں ہوگی جیسا کہ ابن شرمہ نے فرمایا ہے،اس لیے کہ جوشخص حیلہ باز ہوتا ہے وہ دوسروں کے حقوق باطل ً کرنے کے لیے اپنا مال کسی مسافر کودیدیتا ہے اور پھروہ اورمسافر دونوں ساز باز کر لیتے ہیں اورمسافرعلی الاعلان چندلوگوں کو گواہ بنا کر وہ مال اس حیلہ باز کے پاس ودیعت رکھدیتا ہے اور اس طرح حیلہ گرا پی چالبازی سے لوگوں کے حقوق ضائع کریتا ہے ،اب ظاہر ہے کہ جب قاضی اس کی مکاری جان لے گا تو وہ ایک نہیں ایک لا کھ بینہ بھی پیش کردیے لیکن قاضی اس کی بات نہیں مانے گا، پیچکم اس وقت ہے جب گواہوں نے مسافر کا نام ونسب بیان کردیا ہے۔لیکن اگر گواہوں نے بیکہا کہ اس مخض ( یعنی قابض ) کے پاس ایک آ دمی نے بیر مال ود بعت تورکھا ہے کیکن ہم نہ تو اس کا نام جانتے ہیں اور نہ ہی اس کے حسب نسب سے واقف ہیں تو اس صورت میں بھی خصومت دورنہیں ہوگی ، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ مودع ہی مدعی ہواور گواہ اسے نہ پہچانتے ہوں اور پھر قابض نے مدعی کوکسی معین آ دمی کی طرف حوالہ بھی نہیں کیا ہے کہ مدعی اس کی تلاش میں لگ جائے اور اسے ڈھونڈ نکالے ،اب اگر اس صورت میں ہم نے قابض ہے خصومت کودور کر دیا تو مدعی کا نقصان ہوگا اس لیے اس لیے اس صورت میں بھی خصومت دورنہیں ہوگی۔

اوراگر گواہوں نے بیکہا کہ بھائی ہم مودع کوشکل وصورت سے تو پہچانتے ہیں لیکن اس کا نام اورنسب نہیں جانتے تو بھی امام محمد رایشید کے یہاں خصومت دورنہیں ہوگی کیوں کہ اس صورت میں بھی مدی کے لیے مودع کا پیچیا کرناممکن نہیں ہے اور خصومت دور کرنے میں اس کا نقصان ہے۔ البتہ امام اعظم رطیقیا کے یہاں اس صورت میں خصومت دور ہو جائے گی ، اس لیے کہ قابض نے گواہوں کے ذریعے یہ بات ثابت کردی ہے کہ مدعی مودِع نہیں ہے اور مدعی کے علاوہ کسی دوسرے کے ذریعے وہ مال مدعیٰ علیہ اور قابض کو ملا ہے اور اس دوسر فی خص کو گواہ صورت سے بہجانے بھی ہیں اس لیے اس صورت میں خصومت مند فع ہو جائے گی،لیکن

## ر آن الهداية جلدال عن المحالة المعلم المحالة المحالة المحالة والمحالة المحالة المحالة

پہلی صورت میں خصومت دور نہیں ہوگی ، کیول کہ اس صورت میں کسی غیر کی نہ تو شناخت ممکن ہے اور نہ ہی غیر کی طرف سے مدعی علیہ کے لیے مال کی وصولیا بی ثابت ہے۔ بہر حال دوسری صورت میں ( یعنی جب مدعی علیہ کے گواہوں نے یہ کہد یا ہو کہ ہم مودِع کوشکل وصورت سے جانتے ہیں) مدعی علیہ کا قضہ قبضہ خصومت نہیں ہوا بلکہ قبضہ تفاظت ہوا اور دفع خصومت کے لیے بہی تقصود بھی ہے اور خصومت کے دفع ہونے سے جو مدعی کو ضرر پہنچ رہا ہے تو اس کا ذمہ دارخود مدعی ہے، کیوں کہ اس نے مدعی علیہ کو تمولا دیا ، یا پھر مدعی علیہ کے گواہوں نے گول مول کر کے اسے ضرر پہنچادیا ، لیکن اس میں مدعی علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ مدعی کو ضرر پہنچانے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔

و هذه المسئلة النع صاحب مداية فرمات بين كه كتاب الدعوى مين يدمسئلة فحمسه كنام سيمشبور باورابن شرمه، ابن الى الى الى المام الويوسف ، امام محداورامام اعظم وليشيئ كوملاكركل يا في اقوال بهم ني بيان كرديا ب-

وَإِنْ قَالَ اِبْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ فَهُو حَصْمٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا زَعَمَ أَنَّ يَدَهُ يَدُ مِلْكِ اعْتَرَفَ بِكُونِهِ خَصْمًا، وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِيْ غَصَبْتَهُ مِتِي الْوَدِيْعَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَدِيْعَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ لَا بِيَدِم، بِخِلَافِ دَعُوى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيْهِ بِاعْتِبَارِ يَدِم خَتَّى لَا تَصِحُّ دَعُواهُ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ، وَيَصِحُّ دَعُوى الْفِعُلِ:

آر جملی: اوراگر مرئ علیہ نے کہا کہ میں نے اسے غائب شخص سے خریدا ہے تو وہ خصم ہوگا، کیوں کہ جب اس نے بیا قرار کرلیا کہ اس کا قبضہ تبطئہ ملک ہے تو اس نے اپنے آپ کے خصم ہونے کا اقرار کرلیا۔ اورا گر مدئ نے کہا تو نے مجھ سے بیغلام غصب کیا ہے یا مجھ سے چرایا ہے تو مدئ علیہ سے خصومت دور نہیں ہوگ اگر چہوہ ود بعت پر بینہ قائم کرد ہے، کیوں کہ وہ دعوی فعل کی وجہ سے خصم ہوگیا ہے، برخلاف ملکِ مطلق کے دعوے کے، اس لیے کہ اس میں اپنے قبضہ کی وجہ سے مدعل علیہ خصم ہے یہاں تک کہ غیر قابض پر ملکِ مطلق کا دعویٰ صحیح ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ابتعته ﴾ میں نے بیخریدا ہے۔ ﴿ حصم ﴾ جھڑے کا ایک فریق۔ ﴿ سوفته ﴾ تونے یہ چوری کیا ہے۔ ﴿ و دیعة ﴾ امانت۔ معا علیہ کا مقبوضہ شے کے بارے میں نیا وعویٰ کر کے بینہ قائم کرنا:

مسئلہ بیہ ہے اگر مدی کے دعوے پر مدی علیہ نے کہا کہ میں نے اس غلام کوفلال غائب سے خریدا ہے تو اس صورت میں مدی علیہ خصم ہو جائے گا اور قاضی مدی کے دعوے کی ساعت کرے گا، کیوں کہ جب مدی علیہ نے یہ اقرار کرلیا کہ میں اس غلام پر مالکا نہ طور پر قابض ہوں تو گویا اس نے اپنے قصم ہونے کا بھی اقرار کرلیا اس لیے وہ خصم ہوجائے گا۔

اوراگر مدی نے مدعی علیہ سے کہا کہتم نے بیغلام مجھ سے غصب کیا ہے یا میرے پاس سے چوری کیا ہے تو بھی مدعی علیہ خصم ہوگا اور اگر وہ وبیت پر بینہ قائم کردے اور بینہ سے بیٹا بت کردے کہ فلال مختص نے اس کے پاس بیغلام بطور ود بیت رکھا ہے تو

## ر آن البيدايي جلد ال يوسي المستخطر ٢٣٣ بي المارووي كيان يس ي

بھی خصومت دورنہیں ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں مدعی علیہ اس وجہ سے خصم ہوا ہے کہ اس پر فعلی غصب یا فعلِ سرقہ کا دعویٰ ہے اور یہاں وہ اپنے قبضہ کی وجہ سے خصم نہیں ہے ،لہذا جب فعل کی وجہ سے وہ خصم ہے تو ظاہر ہے کہ خصومت دورنہیں ہوگ ۔

اس کے برخلاف ملکِ مطلق کا جودعویٰ ہوتا ہے اور مدعیٰ علیہ جب میکہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں تو اس میں وہ قبضہ کی وجہ سے خصم ہوتا ہے نہ کفعل غصب یا فعلِ سرقہ کا دعویٰ وجہ سے خصم ہوتا ہے نہ کہ فعل غصب یا فعلِ سرقہ کا دعویٰ علیہ مطلق کا دعویٰ سے خبر قابض پر بھی درست اور جائز ہے۔

وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِيُ سُرِقَ مِنِي وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْ دَعَنِيهِ فُلَانٌ وَأَقَامُ الْبَيِّنَةَ لَمُ تَنْدَفِعِ الْحُصُومَةُ، وَهَذَا الْمَيْحُسَانٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمَ اللَّا اللهِ عَلَى الْهُ لَمُ يَدَّعِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عُصِبَ مِنِي عَلَى مَالَمُ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَلَهُمَا أَنَّ ذِكْرَ الْفِعُلِ يَسُتَدُعِي الْفَاعِلَ لَا مَحَالَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُو الَّذِي فِي يَدِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمُ يُعَيِّنُهُ دَرْءً لِلْحَدِّ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحَسْبَةِ السَّتْرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ صَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عَصِبَ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يُعَيِّنُهُ دَرْءً لِلْحَدِّ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحَسْبَةِ السَّتْرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ سَوْتُونَ وَلَا يَحْتَرِزُ عَنْ كَشْفِهِ:

تروجمله: اوراگر مدی نے کہا کہ یہ چیز میرے پاس سے چوری ہوئی ہاور قابض نے کہا فلاں شخص نے اسے میرے پاس ود بعت رکھا ہے اور بینہ بھی قائم کردیا تو خصومت دور نہیں ہوگی، اور یہ حضرات شیخین بیاری کا قول ہے اور استحسان ہے، امام محمد رالیٹیلڈ فرماتے بیں کہ خصومت دور ہوجائے گی، کیوں کہ مدی نے قابض پر فعل کا دعو کا نہیں کیا ہے اور یہ ایہا ہوگیا جیسے مدی نے کہا کہ میرے پاس سے یہ چیز غصب کی گئی ہے اور اس کا کوئی غاصب نہیں بتلایا۔ حضرات شیخین بیاری کیا ہے اور یہ ایہ کہ فعل فاعل کا متقاضی ہوتا ہے اور فعل سے یہ چیز غصب کی گئی ہے اور اس کا کوئی غاصب نہیں بتلایا۔ حضرات شیخین بیاری دور کرنے کے لیے اسے متعین نہیں کیا اور پر دہ پوشی کا فعل ہر سے ہے کہ جس کے پاس وہ چیز ہے وہی چور ہولیکن مدی نے از راوشفقت حددور کرنے کے لیے اسے متعین نہیں کیا اور پر دہ پوشی کا تو نے چوری کی ہے۔ برخلا ف غصب کے کیوں کہ اس میں صدنہیں ہے، اس لیے مدی اس کے اظہار سے گریز نہیں کرے گا۔

#### اللغات:

﴿سوق منّی ﴾ میرے بال سے چوری ہوگیا ہے۔ ﴿ید ﴾ قبضہ ﴿أودعنی ﴾ میرے پاس امانت رکھوایا ہے۔ ﴿دوء ﴾ بنانا، دور کرنا۔ ﴿حسبة ﴾ نیکی کا گمان کرنا۔

## مدعا علیہ کا مقبوضہ شے کے بارے میں نیا دعویٰ کر کے بینہ قائم کرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدی نے کہا کہ فلال چیز جو مدی علیہ کے قبضہ میں ہے وہ میرے پاس سے چوری ہوگئی ہے، کیکن اس نے بینیس کہا کہ تم نے اسے چرایا ہے اور مدی علیہ نے یہ کہا کہ فلال غائب نے یہ چیز میرے پاس ود بعت رکھی ہے اور اس پر بدنیہ بھی پیش کردیا تو حضرات شیخین جیسیاں جصومت دور نہیں ہوگی اور مدی علیہ مدی کا خصم ہوگا اور یہی استحسان بھی ہے۔ جب کہ مام محمد کے یہاں خصومت دور ہوجائے گی اور یہی قیاس ہے، امام محمد رات کیا ہے کہ مدی نے مطلق چوری کا دعویٰ کیا ہے

## ر ان البدايه جلدال ي المحالة ا

اور قابض اور مذعی علیہ پرفعل سرقہ کا دعویٰ نہیں کیا ہے اس لیے اس کا یہ دعویٰ باطل ہے اور ظاہر ہے کہ جب مدعیٰ علیہ پر مدعی نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے تو وہ اس کا خصم بھی نہیں ہوگا اور یہ ایسا ہوگا جائے گا جیسے مدعی نے کہا کہ فلاں چیز میر نے پاس سے غصب کر لی گئی، کیکن اس نے عاصب کا نام نہیں لیا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی قابض خصم نہیں ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قابض خصم نہیں ہوگا اور خصومت مند فع ہوجائے گی۔

حفرات شیخین عِیالیا کی دلیل مدہ کہ بھائی جب چوری ہوئی ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی چور ضرور ہے، کیوں کہ فاعل فاعل کے بغیر کسی بھی فعل کا تصور ممکن ہی نہیں ہے اور مخفی مقامات پر ظاہر حال کو شاہد بنایا جاتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی چونکہ فاعل کا پیتنہیں ہے اس لیے مسروقہ شکی جس کے قبضے میں ہوگی ظاہر حال کے مطابق وہی چور ہوگا اور اس کا ظاہری قبضہ اسے قصم بنائے گا اس لیے اس صورت میں خصومت دور نہیں ہوگی۔

رہا یہ سوال کہ پھرمسروق منداور مدی نے اسے متعین کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے مدی نے بر بنائے شفقت چور کا نام نہ لیا ہوتا کہ اس پر حدنہ جاری ہواور تو اب حاصل کرنے کے لیے اس نے چور کی پردہ دری سے گریز کیا ہواور صرف چوری کا تذکرہ کرکے دعولی کیا ہو، لہذا اس کا دعولی کرنا اس کے سَرَقْتَ تم نے چوری کی ہے کہنے کے در ہے میں ہوگا اور سَرَقْتَ کہنے کی صورت میں خصومت دور نہیں ہوگی، اس کے برخلاف خصب کا معاملہ ہوتا کی صورت میں مدی براہ راست غصبتہ منی کہدے گا اور خصب کے اظہار سے چونکہ غصب میں کوئی حدنہیں ہے اس لیے غصب کی صورت میں مدی براہ راست غصبتہ منی کہدے گا اور خصب کے اظہار سے گریز نہیں کرے گا، البذا امام محمد والتھیا کے کا سرقہ کوغصب پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِيُ اِبْتَعْتُهُ مِنُ فُلَانِ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْدَعَنِيْهِ فُلَانٌ ذَٰلِكَ سَقَطَتِ الْخُصُوْمَةَ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا تَوَافَقَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمُلْكِ فِيهِ لِغَيْرِ فَيَكُوْنُ وُصُوْلُهَا اللّي ذِي الْيَدِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُوْمَةِ اِلاَّ أَنْ يُقِيْمَ الْبَيْنَةَ أَنَّ فُلَانًا وَكَلَهُ بِقَبْضِهِ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِبَيْنَتِهِ كُوْنَةً أَحَقُ بِإِمْسَاكِهَا:

تروجہ کے: اور جب مرعی نے کہا کہ میں نے بیسامان فلال سے خریدا ہے اور قابض کہتا ہے کہ اسی فلال نے بیسامان میرے پاس ود بعت رکھا ہے تو خصومت ساقط ہوجائے گی، اس لیے کہ جب دونوں نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ اس میں اصل ملکیت دوسرے ک ہے تو قابض کے پاس اس کا پہنچنا اسی دوسرے کی طرف سے ہوگا اور اس کا قبضہ تصومت نہیں ہوگا الا بید کہ وہ اس بات پر بینہ قائم کردے کہ فلال نے اسے اس چیز پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے، اس لیے کہ (اب) اس نے اپنے بینہ سے بیٹا بت کردیا کہ وہ اس روکنے کا زیادہ حق دار ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ابتعته ﴾ میں نے اس کوخریدا ہے۔ ﴿ید ﴾ قبضہ ﴿أو دعنیه ﴾ یہ مجھے امانت رکوایا ہے۔ ﴿حصومة ﴾ جھڑا۔ ﴿بینة ﴾ گوابی، شواہد۔

# ر آن البداية جلدال ي محالية المحالية ال

معاعلیہ کامقبوضہ شے کے بارے میں نیا دعویٰ کرکے بینہ قائم کرنا:

صورتِ مسکدتو بالکل واضح اورآسان ہے جس کی مختصری تشریح ہے ہے کہ اگر مثلا نعمان کسی چیز پر قابض ہواورسلمان ہے دوئ کردے کہ نعمان جس چیز پر قابض ہے وہ میری ہے اور میں نے اسے سعدان سے خریدا ہے اور قابض لیعنی مدعی علیہ ہے کہ سعدان ہی نے یہ سامان میرے پاس ودیعت رکھا ہے تو اس صورت میں قابض مدعی علیہ نہیں ہوگا اور بینہ اور جست کے بغیر خصومت ساقط ہو جائے گی اور قابض کو اس امر پر بینہ پیش کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ سامان میرے پاس بطور ودیعت رکھا ہوا ہے، کیوں جائے گی اور قابض کو اس امر پر بینہ پیش کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ سامان میرے پاس بطور ودیعت رکھا ہوا ہے، کیوں کہ مدی بھی ای شخص سے وہ سامان خرید نے کا دعوی کر رہا ہے جس کو قابض مو دع بتا رہا ہے اور اس حوالے سے وہ دونوں اس بات پر متفق ہوگئے ہیں کہ یہ سامان دوسرے کی ملک ہے اور اسی دوسرے کے ذریعے قابض کے پاس پہنچا ہے لہذا قابض کا اس سامان پر جو قبضہ ہے وہ قبضہ خصومت نہیں ہے اس لیے خصومت دفع کرنے کے لیے کسی برہان اور بینہ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جو قبضہ ہے وہ قبضہ خصومت نہیں ہے اس لیے خصومت دفع کرنے کے لیے کسی برہان اور بینہ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ہاں اگر مدی یہ دعو کی کرے کہ میں فلال کی طرف سے مذکورہ سامان پر قبضہ کرنے کا وکیل ہوں اور وہ اپنے دعوے کو بینہ اور

ہاں اگر مدعی بید دعویٰ کرے کہ میں فلاں کی طرف سے مذکورہ سامان پر قبضہ کرنے کا وکیل ہوں اور وہ اپنے دعوے کو بینداور دلیل سے متحکم بھی کردے تو اس صورت میں اس کا دعویٰ معتبر ہوگا اور اسے مذکورہ سامان پر قبضہ کرنے کا حکم دیدیا جائے گا، کیوں کہ اب اس نے بیژابت کردیا ہے کہ وہ اس سامان پر قبضہ کرنے اور اسے روکنے کا زیادہ مستحق ہے۔ فقط و اللّٰہ أعلم و علمہ اتم

الحمداللدآج مورند ١٣ جمادى الاقل ٢٩ اله مطابق ٢٠ من ٢٠٠٨ و بروز منگل بعد نماز ظهراً حسن البدايد كى ييجلدا ختام پزير موئى رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

